و الجناك م القال فيتخ الحديث وأتغ مير محمر لقمان برادران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ

فالممسم مبني زموتعال من ایی الرابد ا في جي او لادي و احبا بي و تلامزي البلاع على على على المراحة الله وبراكات را مم و نعيم سنكمط مين قرأن كيريم و حديث شريف کا پنچای میں جودیس دیتا راج اس دہیں قدا ن مريم كابرى عرقبيزى كما كة الاورترجيد دلانا حمد نواز بلوج ماجدت كيا جسكم طباقت تورنشنطام الحاج يسرفردنقان الطرماح - نه اور دن سع معالیم سند کیاست رائم اشیم لما عت معود ق الكودينا بي على الرعلى طور بداصلاح كاعزورت طبسه توراقم أتم أ تالاومنده مشوره د ميسي يس باي سب حقوق طباعت خاب ميرماب سرو دبيه شي يمين و انترا لمونتي. ا بو افزاید عرفرار عنی عنه ، الما صفر المرابع الما معرف المرابع المرا

# روزانه درس قرآن پاُ تفسد شيخ الحديث والتف خطیب مرکزی جامع مسجدالمعروف بو بزوالی مکهمر گوجرانواله، پاکستان

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں

| محمر، فتح ،حجرات، ق،      | ذخيرة الجنان في فهم القرآن (سورة ا    |          | نام كتاب      |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|---------------|
| ر،الرحمٰن،واقعه،حدید،کمل) |                                       |          |               |
|                           | يشخ الحديث والنفير حصرت مولا نامحمر م |          | افادات        |
|                           | مولا نامحمدنوا زبلوچ مدخله، گوجرانوا  |          | مرتب          |
|                           | محمد خاور بث، گوجرا نو الا            |          | سرورق         |
|                           | معبد صفدرحسید                         |          | كمپوزنگ       |
|                           | گیاره سو[۱۱۰۰]                        |          | تعداد         |
|                           |                                       | <u>.</u> | تاريخ طباعية  |
|                           |                                       |          | قيمت          |
| 11 in 3 l. 12 to 12       | القراد بالأمر ويزنم رادرن سيطان       |          | يلا يع و ناشر |

Cell: 03008741292-03218741292

#### ملنے کے پتے

) والی کتاب گھر، اُردوباز ارگوجرانوالا ۲) اسلامی کتاب گھر، نز دمدرسه نصرة العلوم، گوجرانوالا ۳) مکتبه بیداحمد شهبید، اُردوباز ار، لا بهور

# اہلِ علم ہے گزارش

بند ۂ ناچیز امام المحد ثین مجد دوفت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحدسر فراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کا شاگر دبھی ہے اور مرید بھی۔

ہم وقافو قا حصرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔ خصوصاً جب حضرت فیخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکسے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کاردکیا ہے مگر قر آن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدس جو سے بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فر ماتے ہیں وہ کی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کر ونگا اور میر امقصد صرف رضائے اللی ہے، شاید یہ میر اور میرے خاندان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فسیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلکے لیکر باہر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر بھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور وہ میں نے باہر بھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔) میں نے باہر بھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے فدکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیاادرتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جوعلمی فیفل ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کردں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ البخان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مئیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے کھے معلوم نہیں حضرت اقدس سے بوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گھر حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کر لیس ۔ اور یہ بھی فر مایا کہ گھر والوں کے اصرار پر میں یہ درس قر آن پنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میراایک شاگر دآیا تھااس نے جھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں شخواہ سے اخراجات پور نے ہیں ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہ میں نے ایم اے بنجا بی کھی کیا ہے۔اس کی بیہ بات جھےاس وقت یا دآگئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگر د ہے اس نے پنجا بی میں ایم اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فر مایا اگر ایہا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کرمحد سر در منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیس دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ کچھ کیسٹیس ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد ایم-اے بنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ بیلاہ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقئی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، اصادیث مبارکہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ می اور اُردو میں منتقل کر کے حضر ت اقدس کی خدمت میں پیش کی ۔ حضر ت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کر اظہارِ اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیادی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باتی سارا فیض علائے ربائیین سے دوران تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہول وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گو جرانو الدکی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذا جہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمصا حب جلالپوری شہید سے رجوع کرتایا زیادہ می البحضن پیدا ہوجاتی تو براہ راست حضرت شخ سے رابطہ کر کے شفی کرلیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا ناجلالپوری کی شہادت کے بعداب کوئی ایسا آ دمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کرلیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یا دراشت کی بنیا د پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایبا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے گمر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی بیں ۔جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو کمحوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیورِ طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف پریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشا ندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشا ندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسال ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع فامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارمن

محدنواز بلوچ

فارغ انخصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية، ملتان

نوٹ: اُغلاط کی نشان دہی کے لیے درج ذیل نمبر پررابطہ کریں۔ 0300-6450340

# فهرست مضامین

| ·           |                                                         |         |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------|
| ' صفحه نمبر | عنوانات                                                 | تمبرشار |
| 15          | مورة <del>ك</del>                                       | 01      |
| 19          | تغارف سورت                                              | 02      |
| 20          | قرآن کریم میں جارمقامات برحضور پہلیا کے اسم کرامی کاذکر | 03      |
| 23          | ٱنخضرت مَالْنِيَانِهُ كَى وَبِانت                       | 04      |
| 29          | ربط آیات                                                | 05      |
| 31          | ایک سنت کے چھوٹنے کا نقصان                              | 06      |
| 32          | ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں                        | 07      |
| 35          | کھڑے ہوکر کھانے پینے کی ممانعت                          | 80      |
| 41          | ربطآ یات                                                | 09      |
| 43          | منافقين كاتذكره                                         | 10      |
| 45          | علامات قيامت                                            | 11      |
| 49          | حکم جہاد                                                | 12      |
| 51          | منافقین کےاحوال                                         | 13      |
| 61          | نفس مطمعنه اورنفس خببيثه                                | 14      |
| 63          | ابل بدعت كاحضور مَا لَيْنِ الْمُ سِي طَاهِرى محبت كرنا  | 15      |
| 65          | بشيرنا مي منافق كاواقعه                                 | 16      |
| 72          | احسان جبلانے أور تكليف دينے سے صدقات كا باطل ہوجا تا    | 17      |

| محبد | ٨                                                        | ذخيرة الجنان |
|------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 75   | نفرت خداوندی                                             | 18           |
| 79   | اختيام سورت                                              | 19           |
| 81   | سورة الفتح<br>سورة الفتح                                 | 20           |
| 85   | تعارف سورت                                               | 21           |
| 85   | واقعدحدييبير                                             | 22           |
| 96   | ربطآيات                                                  | 23           |
| 97   | امت محمد بیکا حضرات انبیاء میش کا بی دینا                | 24           |
| 98   | قرآن کریم کے ترجے میں احمد رضا خان بریلوی کاظلم          | 25           |
| 103  | درودِتاج کی حقیقت                                        | 26           |
| 115  | ربطآيات                                                  | 27           |
| 116  | حضرت عبدالله بن ام مكتوم يوات كي قوت ايماني              | 28           |
| 118  | بيعت رضوان                                               | 29           |
| 119  | رافضيو ل كادهوكا                                         | 30           |
| 127  | رشمن سیح بات کوبھی غلط بنا کر پروپیگنڈہ کرتاہے           | 31           |
| 130  | حدیث ِقرطاس کی وضاحت                                     | 32           |
| 137  | مولا نااحمدد بدات کاعیسائی یا در یول سے مناظر ہ          | 33           |
| 139  | معه كااولين مصداق                                        | 34           |
| 143  | الم ما لك يَنْ الله عَنْظ بِهِمُ الْكُفَّارَ سِي استدلال | 35           |
| 144  | اختيام سورة الفتح                                        | 36           |
| 145  | سورة الحجرات                                             | 37           |
| 148  | تعارف سورت                                               | 38           |
| 149  | مئلہ                                                     | 39           |

| معبد | 9                                                 | خيرة العثان |
|------|---------------------------------------------------|-------------|
| 150  | قرآن تين علوم كے بغير سجونبيں آسكنا .             | 40          |
| 150  | شان نزول                                          | 41          |
| 154  | رسول اكرم يَنْ فَيْنِ كَ أَواب                    | 42          |
| 156  | مسائل إستيذان                                     | 43          |
| 160  | شانِ بزول                                         | 44          |
| 161  | ضیا و حکومت کی مدارس کے خلاف سازش                 | 45          |
| 164  | فسق اورعصیان میں فرق                              | 46          |
| 165  | شان بزول                                          | 47          |
| 170  | ربطآيات                                           | 48          |
| 172  | واقعه                                             | 49          |
| 181  | ٱنخضرت مَلْقِينًا كامال غنيمت تقسيم كرنا          | 50          |
| 188  | اختنام سورة الحجرات                               | 51          |
| 189  | سورة ق                                            | 52          |
| 193  | تعارف سورت                                        | 53          |
| 197  | بني اسرائيل كاايك واقعه                           | 54          |
| 203  | ر بطآیات                                          | 55          |
| 204  | اصحاب الرس كا واقعه                               | 56          |
| 206  | قوم تنع                                           | 57          |
| 219  | جنت اور جنتیوں کے احوال                           | 58          |
| 224  | ربط آیات                                          | 59          |
| 225  | منكرين قيامت كے ليے دلاكل قدرت                    | 60          |
| 226  | مستوی علی العرش کے بارے میں امام مالک میشد کا قول | 61          |

| . محما | [1•]                                                 | ذخيرة الجنان |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|
| 227    | سلام کامعنی اورایک میودی کا آپ تافق کے پاس آنا       | 62           |
| 232    | اختيام سورة ق                                        | 63           |
| 233    | سورة الذّ اريات                                      | 64           |
| 236    | تعارف سورت                                           | 65           |
| 241    | قول مختلف کی تمن تغیریں                              | 66           |
| 242    | ونیا کے نشے کی مثال                                  | 67           |
| 251    | متقيول كے امام كاتذ كرہ                              | 68           |
| 254    | پغمبرالم غيب نبيس جانتے بيرجا بلول كاعقيده ہے        | 69           |
| 259    | ربطآيات                                              | 70           |
| 260    | قوم لوط پر چارعذاب                                   | 71           |
| 265    | مسلمان قوم کی اخلاقی گراوٹ                           | 72           |
| 271    | سرداران قریش کی فرمائش اور آنخضرت مانتیکا کی استقامت | 73           |
| 276    | اختثآم سورة الذاريات                                 | 74           |
| 277    | سورة الطّور                                          | 75           |
| 280    | تغارف سورت                                           | 76           |
| 281    | چارمقامات پردجال داخل نہیں ہو <u>سکے گا</u>          | 77           |
| 281    | كتب مسطور كي تغيير                                   | 78           |
| 283    | كعبة الله يرباغيول كاقصه                             | 79           |
| 285    | سائنس كے نظريات بدلتے رہے ہيں نظرية رآن ائل ہے       | 80           |
| 286    | لا وَ وْسِيكِراورسائنس دان                           | 81           |
| 291    | ربطآيات                                              | 82           |
| 299    | فال نكالغ اورنكلوانے كى مما ناجت                     | 83           |

| محمد |                                                         | ذخيرة الجنأن |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 300  | صاد کا قبول اسلام                                       | 84           |
| 303  | قرآن پاک کاچینج                                         | 85           |
| 306  | ایک تاریخی واقعه                                        | 86           |
| 309  | عالم الغيب ادرانبآ ءالغيب كافرق                         | 87           |
| 311  | دارالندوه میں ایک اہم میٹنگ                             | 88           |
| 314  | علال وحرام کااختیارصرف رب تعالیٰ کو ہے                  | 89           |
| 317  | اختيآم سورة الطور                                       | 90           |
| 319  | سور ة النجم                                             | 91 '         |
| 322  | تعارف سورت                                              | 92           |
| 324  | واقعه تابيرخل                                           | 93           |
| 327  | معراج کی رات آنخضرت مَلْقِیْنِ کی الله تعالی ہے ملاقات  | 94           |
| 332  | مشرکین مکہ کے بتو ل کی تفصیل                            | 95           |
| 337  | لڑکی ہڑکا دیتا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے             | 96           |
| 342  | ربط آیات                                                | 97           |
| 343  | مذكوره آيت كريمه ي منكرين مديث كاباطل استدلال           | 98           |
| 347  | سات بڑے گناہ                                            | 99           |
| 351  | أتخضرت مَنْكِينَا كَاوليد بن مغيره كواسلام كى دعوت دينا | 100          |
| 355  | منكرين ايصال ثواب كارد                                  | 101          |
| 360  | قوم عاد کی ہلا کت                                       | 102          |
| 361  | حضرت نوح مالبيع كاانداز تبليغ                           | 103          |
| 366  | اختيام سورة النجم                                       | 104          |
| 367  | سورة القمر                                              | 105          |

| محمد | [IT]                                         | ذخيرة الجنان |
|------|----------------------------------------------|--------------|
| 371  | وجه تسميه سورت وشان نزول                     | 106          |
| 372  | شق القمر كاوا قعه تاريخ فرشته ميں            | 107          |
| 375  | آنخضرت مَنْ لَيْنَا كَ يَجِمْ مِجْزات        | 108          |
| 377  | رب تعالی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں           | 109          |
| 384  | کوئی دن منحوس نہیں                           | 110          |
| 387  | جده شهر کی وجه تسمیه                         | 111          |
| 392  | واقعدقوم لوط مالسيني                         | 112          |
| 394  | پغیربه مزله باپ کے ہوتا ہے                   | 113          |
| 400  | واقعه غزوه بدر                               | 114          |
| 406  | اختياً م سورة القمر                          | 115          |
| 407  | سورة الرحمن                                  | 116          |
| 413  | مئله حقوق العباداورغنية الطالبين كاايك واقعه | 117          |
| 415  | أنخضرت ماليك كاجنات كوبلغ كرنااور مجدجن      | 118          |
| 420  | ذ والمعقول مخلوقات<br>-                      | 119          |
| 424  | دیا نندسرسوتی کااعتراض                       | 120          |
| 425  | وقع تعارض بين الآيتين                        | 121          |
| 429  | ربطآيات                                      | 122          |
| 430  | تصداصحاب الغار<br>بري                        |              |
| 435  | مودودی صاحب کی تفسیری غلطیاں                 | 124          |
| 443  | اختياً م سورة الرحمٰن                        | 125          |
| 445  | سورة الواقعه                                 | 126          |
| 448  | سورة کی وجد تشمیه اور قیامت کے متعدد نام     | 127          |

| محمد | IF .                             | خيرة الجنان |
|------|----------------------------------|-------------|
| 449  | سورة واقعه كي فضيلت              | 128         |
| 453  | زيارت قبور                       | 129         |
| 454  | اولین اورآ خرین کی تفتیر         | 130         |
| 459  | مقربین کے لیے انعامات            | 131         |
| 461  | العجاب اليمين كاتذكره            | 132         |
| 463  | اصحاب الشمال كاتذكره             | 133         |
| 466  | اُمت کے تین گروہ                 | 134         |
| 467  | عقيده تثليث                      | 135         |
| 469  | خوف فدا                          | 136         |
| 475  | منكرين قيامت كاشبه               | 137         |
| 483  | ستاروں کی دوشمیں                 | 138         |
| 489  | علم کے تین در بے                 | 139         |
| 490  | اختيام سورة الواقعه              | 140         |
| 491  | سورة الحديد                      | 141         |
| 494  | تعارف سورت                       | 142         |
| 496  | ردس كاخدااور ندهب كاجنازه نكالنا | 143         |
| 498  | استوى على العرش كامعتى           | 144         |
| 503  | ربطآیات                          | 145         |
| 504  | قبولیت اعمال کی تمن شرائط        | 146         |
| 507  | عبدالت                           | 147         |
| 513  | قرض حسنه                         | 148 .       |
| 515  | منافقت کی دواقسام                | 149         |

| محمد | 10"                                                                        | ذخيرة الجنان |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 516  | منافق کی جارعلامات                                                         | 150          |
| 522  | صحابہ کرام منتی کی حضور ملی اللے سے جمعی محبت کے چندوا قعات                | 151          |
| 526  | حضورا کرم بنائی کے گھریلو حالات کی وجہ سے قتم اٹھانا کی تین وجوہات         | 152          |
| 528  | صدقه کی اہمیت اور مفہوم                                                    | 153          |
| 534  | ایک دوسرے پرفخر کرنا                                                       | 154          |
| 536  | د نیادهو کے کا گھر ہے                                                      | 155          |
| 543  | مئله نقذ بری تفصیلی وضاحت                                                  | 156          |
| 544  | منكرين حديث كامسكه نقذير كاانكاركرنا                                       | 157          |
| 545  | مسئله تقدير بارے میں اہل حق کا نظریہ                                       | 158          |
| 547  | ہر جائز پیشہ بیٹی بروں نے اختیار کیا                                       | 159          |
| 549  | لوبے کے منافع                                                              | 160          |
| 552  | اسم عیسیٰ ابن مریم میابنظ کی وضاحت                                         | 161          |
| 554  | مرزے کا دجل اور خبا ثت                                                     | 162          |
| 555  | مرزے کا دجل اور خباشت<br>تعلیمات عیسیٰ مالیے<br>غیر مقلدوں کے گھر کی گواہی | 163          |
| 557  | غیرمقلدوں کے گھر کی گوا ہی                                                 | 164          |
| 559  | اختيام سورة الحديد                                                         | 165          |
|      |                                                                            |              |
|      |                                                                            |              |
|      |                                                                            |              |
|      |                                                                            |              |
|      |                                                                            |              |
|      |                                                                            |              |

بسر الله النج النج مرا

A STANDARD S

hxamon syamon son

تفسير

BOIS ON

(مکمل)

جلد....

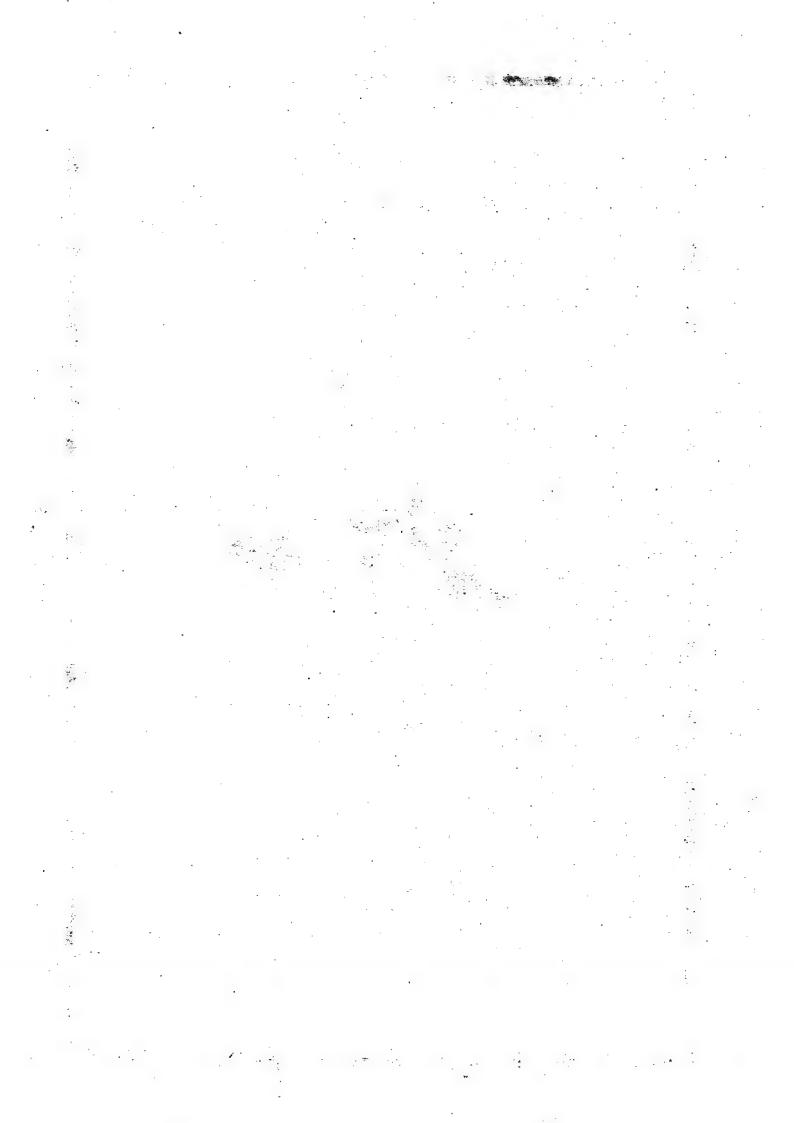

# ﴿ ایاتها ۲۸ ﴾ ﴿ اَنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللّ

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُوا عَنْ سَيْلِ اللهِ اَضَالَ اَعْمَالُهُمْ وَالدِيْنَ الْمُوْا وَعَلُوا الصّلِيْتِ وَالْمُنُوْا بِمَانُوْل عَلَى مُثَالِمُ وَالْمَانُوْل عَلَى مُثَالِمُ اللهُ وَالْمَانُول عَلَى مُثَالِمُ مَنْ وَيَعِمُ وَالصّلَحَ بَالَهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمَانُوا النّبَعُوا الْمَاطِل وَانَ الْوَيْنَ الْمَنُوا النّبَعُوا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالمَا وَلَا اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الله الله وما وه الوك جنهول نے كفراختياركيا وَصَدُّوْاعَنْ سَبِيْلِ الله وَ الله وَالله والله وال

چيز پر نُزِّل جواتاري كَي عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّنَكِ إِي فَهُوَالْحَقَّ اوروه حق ہے مِن رَبِهِمُ ال كرب كاطرف سے كَفَرَعَنْهُمُ الله تعالى مناديتا بان سيّاتهم ان كالناه وَأَصْلَحَ بَالَهُمُ اوردرست كر وے گاان کے حال کو ذلک ساس کیے بان الّذِین کَفَرُوا کہ بے شک وہ لوگ جھوں نے کفر کیا اتَّبَعُو النَّاطِلَ انْھوں نے پیروی کی باطل کی وَأَنَّ الَّذِينَ المَنُوا اور بِي شك وه لوك جوايمان لائ التَّبِعُو الدَّقِي الْعول نے اتباع کیاحت کا مِن رَبِهِم جوان کے رب کی طرف ہے ہے گذلات ای طرح یضرب الله بیان کرتے ہیں اللہ تعالی لِلتّاس لوگوں کے لي أمْثَالِهُمُ ان كمالات فَإِذَالَقِينَةُمُ الَّذِيْرِي لِيل جبتمهارا مقابلہ ہوان لوگوں سے کَفَرُوا جو کافر ہیں فَضَرْبَ الرّقَابِ لیس مارنا جان كى گردنوں كا حَتَى إِذَا آثُخَنْتُمُوْهُمُ يَهِال تك كه جبتم خوبخون ریزی کرچکو فَشُدُّواالْوَ ثَاقَ پی بانده دوتم مضبوطی سے باندها فَاِمَّامَتًا بَعْدُ كِيلٍ كِيمِ بِاتُواحِسانِ كُرِنااسِ كَ بعد وَإِمَّافِدَاءً اور يافديه بوگا حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا يَهِالَ تَكُ كَهُ رَكُودَ عَالِمُ الْيَعْ بَهُمَا لَهُ إِلَّا لَهُ اياى موناحاي ولَوْيَشَآء اللهُ اوراكر الله تعالى حاب لَانتَصَرَ مِنْهُمْ البته بدله ان سے وَلَكِنُ لِيَّنُكُواْبَعْضَكُمْ بِبَعْضِ لَيَن وه آزما تائم میں سے بعض کوبعض کے ساتھ وَالَّذِیْنِ اوروہ لوگ قُیرِ ہُوا جُول کیے

گئے فِ سَبِیْلِ اللهِ الله تعالی کراست میں فکن یُضِلَ عَالَهُ فَ لِی مِرَرِّنہیں ضائع کرے گاان کے اعمال کو سَیَهْدِیْهِ مَ بہتا کیدان کو ہدایت مرکز نہیں ضائع کرے گاان کے اعمال کو قید فیله مُد وردرست کرے گاان کے حال کو قید فیله مُد اور درست کرے گاان کے حال کو قید فیله مُد الله تعالی جنت میں عَرَّفَها لَهُ مَد جس کی ان کو بہجان کرادی ہے۔

#### تعارف سورت:

اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے۔ استخضرت منطق کے نام براس کا نام رکھا ہے۔ یہ مدینظیب میں نازل ہوئی۔اس سے پہلے زانوے (٩٣) سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس کے جاررکوع اور ارتمیں (۳۸) آیات ہیں۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا اور سنا کہ فَهَلْ يُهْلَكَ إِلَّا الْقَوْمُ الْعْسِقُونَ " لِي نبي بلاك كى جائے كى مرفاس قوم - "اس سورت میں فاسقوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ کافر کہتے تھے کہ ہم کیوں ہلاک کیے جا تیں عے؟ كيا بم اچھے كام نبيں كرتے ؟ اوركرتے بھی تھے۔ بڑے بڑے برے سرداراور چودھرى مبجدحرام میں جھاڑ و پھیرتے اورمہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے ۔مسجدحرام کی خدمت کرتے تھے۔حاجیوں کواس زمانے میں مفت یانی پلاتے تھے جب کہ یانی کی بڑی قلت تھی۔ مکہ مرمه میں داخل ہونے کے سولہ رائے انھول نے بنائے ہوئے تھے اور ہررائے یرو تفے و تفے سے مظلے یانی کے رکھے ہوئے تھے کہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو۔ بیوہ عورتوں اور تیموں کا خیال رکھتے تھے۔ بڑے بڑے اچھے کام کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ ہم اتنے ا جھے کام کرتے ہیں پھر بھی ہمیں کچھنہیں ملے گااور ہم ہلاک کیے جائیں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں الله یفن کفر واق صدی واقت سینی الله وه لوگ جوکا فر ہیں اللہ تعالی نے ہیں دوسروں کو اللہ تعالی کے داستے سے اَضَالَ عَمَالَهُ مُ الله تعالی نے ضائع کردیے اِن میں دوخرابیاں ضائع کردیے ان کے اعمال ۔ کفرتمام اعمال کو برباد کرنے والا ہے ۔ اِن میں دوخرابیاں ہیں۔

ى‱ايك كفر،

الله المركفر كے ساتھ دوسروں كوا يمان لانے ہے روكنا ہے۔

ان دوخرا بیول نے ان کے اچھے اعمال ضائع کر دیئے۔ کفر بڑے بڑے اچھے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور ایمان ایسی چیز ہے کہ رتی برابر بھی اچھاعمل ہوتو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا بھی اللہ تعالی بدلہ دیتا ہے۔ لیکن سے چونکہ کافر ہیں اور دوسروں کو اللہ تعالی کے راستے ہے رو کتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے۔ ان کے مقابلے میں وَالَّذِینَ اَمَنُوا اور دولوگ جو ایمان لاے اور محض ایمان ان کے مقابلے میں وَالَّذِینَ اَمَنُوا اور دولوگ جو ایمان لاے اور محض ایمان بی نہیں وَعَدِلُو اللّٰہ لِلّٰ فَی اللّٰہ کے اس کے ایمان کے مقابلے میں وَالَّذِینَ اَمَنُوا اور انھوں نے عمل بھی ایجھے کیے وَامَنُوا اور ایمان لائے بِمَا اس چیز پر نُوِّلُ عَلَی مُحَمَّدِ جو اتاری گئی محمَّدِ اور جو پھھ آپ پر نازل پر ایمان لائے بوحضرت محمد مَثَالِی اُلْ کِی کُمُن قَدْمُوا اُلْحَیْ اور جو پھھ آپ پر نازل پر ایمان لائے جو حضرت محمد مَثَالِی اُلْ کِی کُمُن قَدْمُوا اُلْحَیْ اور جو پھھ آپ پر نازل کی کئیں قَدْمُوا اُلْحَیْ اور جو پھھ آپ پر نازل کی کئیں قَدْمُوا اُلْحَیْ اور جو پھھ آپ پر نازل کی کئیں قَدْمُوا اُلْحَیْ اور جو پھھ آپ پر نازل کی کئیں قَدْمُوا اُلْحَیْ اور جو پھھ آپ پر نازل کی کئیں قَدْمُوا اُلْحَیْ اور جو پھھ آپ پر نازل کی کئیں قَدْمُوا اُلْحَیْ اور جو پھھ آپ پر نازل کی کئیں قَدْمُوا اُلْحَیْ اُلْکِان لائے جو حضرت محمد مَثَالِی کُلُور نازل کی کئیں قَدْمُوا اُلْحَیْ اور جو پھھ آپ پر نازل کی کئیں کے مقابلے کیں کو کھوں کے کہ اُلْکُور کور کور کے کھوں کے کہ کور کھوں کے کہ کور کی کھور کی کور کی کئیں کور کور کھور کے کھور کی کور کی کھور کور کے کھور کی کی کور کھور کے کھور کی کور کی کھور کی کور کے کھور کے کھور کی کور کے کھور کی کور کے کھور کے کھور کی کھور کی کور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھور ک

مواہوہ فق ہے مِنْ رَبِيهِ ان كرب كی طرف ہے۔

قرآن كريم ميں جارمقامات پر حضور عَلَيْنَا كے اسم كرامي كاذكر:

دوسرامقام: پاره ۲۲ سورة الاحزاب ركوع نمبر ۲ آيت نمبر ۴ من مناتكانَ مُحَمَّدٌ آبا أَحَدٍ مِّنَ رَجَالِكُمْ -

تيرامقام يي ب وَامَّنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -

اور چوتھامقام سورہ فتح آیت نمبر ۲۹ میں ہے محمد رسول الله عظم ان جار مقامات برآب ملاق کانام نامی اسم گرامی محدآیا ہے ملاق ۔ اور ایک مقام برسورہ صف یاره ۲۸ میں ہے اسمه احمد مَلْقِیّا محمد کامعنی ہے تعریف کیا ہوا۔ دنیا میں جتنی تعریف آب مَالِيَّا فِي كَا مِولَى إِ الله تعالى كے بعد اتن تعريف كى كى نبيس موكى - اپنول نے بھى كى ، غیروں نے بھی کی ۔ اور احمد کامعنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ آنخضرت عَنْ الله تعالى كى جنتى حمد وثناكى اتن اوركسى نے نہيں كى يتو فر مايا اور ايمان لائے اس چزیہ جواتاری گئ محمد علی پراوروہ حق ہان کے رب کی طرف سے کھڑ عنہ م سَيِّاتِهِهُ الله تعالى مناديتا إن سان كركناه ايمان اورنيكي كي بدولت الله تعالى ان کی خطائیں ازخودمعاف کردیتا ہے وَاصْلَحَ بَالَهُمْ اوردرست کردے گاان کو حال کو۔ روز بدروز دینی لحاظ ہے ان کی حالت اچھی ہے اچھی کرے گا۔ بیرب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔اور کا فروں کے اعمال اکارت کردیتا ہے اور جوایمان والے ہیں اور آنخضرت ين کودل و جان ہے تعليم كرتے ہيں ، اچھے عمل كرتے ہيں ان كى حالت اللہ تعالیٰ روز بدروز انچھی کرتے جاتے ہیں۔

صغیرہ گناہ جتنے بھی ہوں نیکیوں کی برکت سے خود بخو د منتے جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف ایک قدم اٹھانے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ایک صغیرہ گناہ جھڑ جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوجاتا ہے۔ وضوکی برکت سے جھڑ جاتے ہیں ، نمازوں کی برکت سے جھڑ جاتے ہیں ، نمازوں کی برکت سے جھڑ جاتے

ہیں، روزوں کی برکت سے، عمرے کی برکت سے جھڑ جاتے ہیں۔ اور جو کیرہ گناہ ہیں دہ
یاتو اللہ تعالیٰ کاحق ہیں یابندوں کاحق ہیں۔ بندوں کے حقوق بھی معاف نہیں ہوتے جب
تک وہ ادانہ کردیئے جائیں یاصا حب حق خود معاف کردے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر
ایسے ہیں جن کی قصا ہے جسے نماز ، روزہ ، زکوۃ توبیق ہے معاف نہیں ہوں گے جب
تک ان کی قضا نہیں لوٹائی جائے گی۔ جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا لوٹائے ، جتنی
نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا لوٹائے۔ اور زکوۃ کا باقاعدہ حساب کر کے اداکرے۔ اور
اگر ایسے گناہ ہیں جن کی کوئی قضا نہیں ہے مثلاً : شراب پی لی ، زنا کیا تو سے ول سے توبہ
کرے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔

ے ساتھ لینی جب تہارا مقابلہ ہو کافروں سے میدان جنگ میں فَضَوْبَ الرّقاب بین مارنا ہے کافروں کی گردنوں کا ،نری نہیں کرنی ۔سورۃ الانفال آیت تمبر ۵۷ یارہ ۱۰ ميس ، فَامَّا تَشْقَفَنْهُمْ فِي الْحَرْبِ "لِي الرَّآبِ قابو يالي الرالل الله من فَشَرِدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لِين ان كواليي عبرت ناك سزادوكمان كے پچھلول كے ليے عبرت بن جائے۔' تو فر مایا کہ جب کا فروں کے ساتھ تمہارا مکراؤ ہوتوان کی گردنیں اڑا دوان کے ساتھ نری نہرو حَتِّی إِذَا آنْحَنْمُوْهُمْ یہاں تک کہ جبتم نے ان کی خوب خون ریزی کر دی اور وہ تمہارے قابو میں آ گئے تو تمہارے یاس جو قیدی ہیں فَشُدُّواالُوَ ثَاقَ يس بانده دوتم مضبوطي سے باندهنا۔ وشاق كامعنى ب باندهنا اور شتوا كامعنى بحتى ساوران كاساراانظام تمبار عذمه بالمعنى مطانا يلاناان كى حفاظت کرنا۔وہ تمہارے پاس امانت ہیں جب تک ان کے متعلق کوئی فیصلنہیں ہوتاان پر جوتم خرچ کرو گے اس کاشمصیں اجر ملے گا۔قیدی کے ساتھ بختی کرنے کا اسلام قائل نہیں

# أتخفرت مَا لَيْنَا كَا وَمِانت :

برر کے مقام میں صحابہ کرام مؤتل نے ایک جاسوں پکڑلیا جوجائزہ لینے کے لیے آیا تھا تو تھا اس سے پہ چھ کی تم کے آوی ہوتہ ہاری فوج کھی ہے۔ وہ صحیح بات نہیں بتلا تا تھا تو اس کی خوب پٹائی کی ۔ کہنے لگا اب بتا تا ہوں ۔ جب چھوڑا تو وہ پھر کر گیا۔ مارتے تو کہتا بتا تا ہوں چھوڑ تو وہ پھر کر گیا۔ مارتے تو کہتا بتا تا ہوں چھوڑ تے تو کر جاتا۔ پوراگوریلہ باسوس تھا۔ آنخضرت مثل الی کا کا میرے باس لے آؤ۔ آپ میل کے اس کو دلاسا دیا بائی وغیرہ بلایا، میرے باس لے آؤ۔ آپ میل کے ساتھ گفتگو کی اور فر مایا کہتم روزانہ اس کا نام پوچھا اور گھر کے افراد پوچھے بری نری کے ساتھ گفتگو کی اور فر مایا کہتم روزانہ

اُس زمانے میں سوآ دی ایک اونٹ کھا جاتے تھے۔ اِس زمانے میں بھی بعض لوگ کھانے میں مشہور ہیں۔ میں شیخو پورہ گیا تو وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ برات آنی تھی گوجرانو الاسے۔ نائی کو کھانا پچانے کا کہا ہے تو اس نے پوچھا کہ برات کہاں ہے آنی ہے؟ ہم نے بتایا کہ گوجرانو الاسے۔ تو نائی سمجھ دارتھا اس نے کہا ڈیڑھ آدی کے حساب ہے گوشت چاول وغیرہ دو کہ گوجرانو الا کے لوگ زیادہ کھاتے ہیں تا کہ کھانا کم نہ ہوجائے اور عین وقت پر تصویل پریشانی نہ ہو۔

توفر مایا جب تم ان کوقیدی بنالوتو پھرتھم ہیہ فیامّاً مَثّابَعُهُ وَ اِمَّا فِدَآء پھریاتو احسان کردواور احسان کردواور احسان کردواور بلامعاوضہ قیدیوں کور ہاکردواگرتم اس میں خیر کی امیدر کھتے ہو۔

دوسری صورت ہے کہ معاوضہ لے کرقید یوں کور ہاکر دو۔ تیسری صورت ہے ہے کہ قید یوں کا تبادلہ کرلوا پے قیدی ان سے لے لواور ان کے قیدی ان کودے دو۔

اس صورت میں فقہائے احناف کا اختلاف ہے کہ قید یوں کا تبادلہ کرنا سی جے ہا یا منہیں ۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ تبادلہ ہیں کرنا بلکہ ہزور بازوان کور ہاکر انا ہے۔ میطبقہ بڑادلیر اور مجاہدوں کا طبقہ ہے جو کہتا ہے قوت استعمال کر کے رہا کراؤ۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے بھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کا فروں کے پاس قوت زیادہ ہوتی ہے آگر ہمارے قیدی ان

کے پاس رہیں گےتو وہ ان سے بیگارلیس گے،ان کے ذہن خراب کریں گے لہذا تاد لے

میں اینے قیدی رہا کرالو۔

اور چوشی صورت بیہ ہے کہ قید یوں کوغلام اور لونڈیاں بنالو۔ پھرامیر کشکر مجاہدین میں ان کو قتیم کرے گا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو دوتو دائیں ہاتھ سے دوادرلوتو
دائیں ہاتھ سے لو۔ پکڑاؤ بھی دائیں ہاتھ سے اور پکڑو بھی دائیں ہاتھ سے بجمع کے اندر
امیرلشکر قیدی اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑاتا تھا اور بجاہدا پنے دائیں ہاتھ سے پکڑتا تھا گویا
مجمع کے سامنے تعیین ہوجاتی تھی کہ یہ چیز فلاں کی ہے۔ چونکہ دائیں ہاتھ سے دی جاتی اور
دائیں ہاتھ سے لی جاتی تھی اس لیے اس کو ملک یمین کہتے تھے۔ پھرلونڈی کے ہارے میں
تفصیل ہے کہ اگر وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاری میں سے ہوتو مالک اس کے ساتھ
ہم بستری کرسکتا ہے اور اگر وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہوئی تو
ملکیت میں رہے گی گراس کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہوئی تو

توفر مایا تواحسان کردویا فدید لی و کی تضع الْحَرْبُ اَوْزَادَهَا - اَفْذَاد وِزْدٌ کی جَمّع ہے وِزْدٌ کا معنی ہے بوجھ، مراد ہتھیار ہے۔ یہاں تک کواڑائی رکھ دے ایے ہتھیار ڈلِك یہ ای طرح ہونا چاہیے جس طرح ہم نے بتایا ہے۔ آگاللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَوْیَنَ آء الله الله الراگر الله تعالی چاہے کوئن تصریم نے شعہ البت بدلہ لیان ہے۔ خود براہ راست انقام لے سکتا ہے، کسی آفت کے ذریعے ان کو ہلاک کر و جیسے عاد و ثمود قوم کو تباہ کیا، قوم لوط کو تباہ کیا۔ مگر جنگ کی ایک حکمت یہے کہ و لیے ن نِین اللہ تعالی آزما تا ہے تم میں ہے بعض کو بعض کے ساتھ ۔ تمہار اامتحان لیتا ہے کہ خون دین والے مجتول ہویا چوری کھانے والے ۔ پھر یہ ساتھ ۔ تمہار اامتحان لیتا ہے کہ خون دینے والے مجتول ہویا چوری کھانے والے ۔ پھر یہ ساتھ ۔ تمہار اامتحان لیتا ہے کہ خون دینے والے مجتول ہویا چوری کھانے والے ۔ پھر یہ

ہے کہ بعض کواس نے شہید کا درجہ دینا ہے بعض کو غازی بنانا ہے بچھتم بھی کروجنت آتی سستی اور آسان چیز نہیں ہے۔ شمصیں درجے دینے کے لیے اللہ تعالی نے جہاد کا حکم فر مایا ہے درنہ وہ تمہارامخاج نہیں ہے وہ ایک لیمے میں ہر چیز کو تباہ کرسکتا ہے۔

آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے جایان میں صرف سترہ سیکنڈ کازلزلہ آیا تھا اس سے اتی تا ہی ہو لی تھی کہ جایان حکومت نے اخبار میں بیان دیا تھا کہ حکومت ریلوے لائن اور سر کول کو جارسال میں کمل نہیں کر سکتی ۔ حالانکہ اس وقت جایان صنعت کے اعتبار ہے یورپ پرمسلط ہےان کی رگیس اس نے کمز در کردی ہیں۔ تو اللہ تعالی فور أا نقام لینا جاہے تواس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مگرتم نے بھی کچھ کرنا ہے جنت کو حاصل کرنے کے ليه فرمايا وَالَّذِيْنِ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اوروه لوك جَوْلَ كِهِ كَمُ الله تعالى ك راست میں شہید ہوئے فکن تیضل عَمَالَهُ مُدِ پس برگزنہیں ضالع کرے گااللہ تعالی ان کے اعمال مشہید کے ہرممل کا بدلہ سمات سواور سات سوے اوپر ہے۔ سَیَقْدِیْهِمْ الله تعالى ان كوبدايت وع كاليعن بدايت يرقائم ركع كا ويُضلِح بَالَهُ مُ اوردرست كركان كمال كو وَيُذخِلْهُمُ الْحَنَّةَ اورالله تعالى ان كوداخل كرير كاجنت مين عَرَّ فَهَالَهُمْ حَس كَى ان كو بهجان كرادى ہے۔اگلے ركوع میں جشت كى تعریف آرہى

# de la companya de la

يَأْيَهُ اللَّذِينَ امْنُوا إِنْ تَنْصُرُواللَّهَ يِنْصُرُكُمْ وَيُعْبِيتُ آقُلُ الْكُمْ والَّذِيْنَ كُفُرُوا فَتَعُسَّالُّهُ مُ وَاضَلَّ اعْمَالُهُ مُوذِلِكَ بِأَنَّهُ مُ كُرِهُوْا مَا آنْزُلُ اللهُ فَأَخْبُطُ آعَالُهُ وَ أَفَالُهُ لَمْ اللَّهُ وَافِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُدَمِّرَ اللَّهُ عَلِيْهِ مُرَّو لِلْكُفِرِينَ امْتَالُهَا اللهُ مِأْلَ اللهُ مَوْلَى الّذِينَ الْمَثُوَّا وَأَنَّ الْكَغِيرِينَ عَلَامَوْلَى لَهُمُوانَ اللهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوْ وَعَيِلُوالصَّالِحُتِ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتُمَتَّعُونَ وَ نَاكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْانْعُامُ وَالتَّارُمُثُوكِي لَهُمْ وَكَالِينَ مِّنْ قَرْيَةٍ هِي اَشَكُ قُوَّةً مِنْ قَرْبَتِكَ الَّتِي آخُرَجَتُكَ الْمُلِّكُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ وَافْتُنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَاءً مِنْ رُبِّهِ كَمْنُ زُبِّنَ لَوْسُوْءُ عَمَلِهِ وَالْبِعُوْالْهُواءَ هُمُ

كاعمال أفَلَهُ يَسِيْرُوا كيابِس انهول في سيرنبيس كي في الأرض زمين مين فَيَنْظُرُوا لِي وَيَصِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ اللَّذِينَ كَيابُوا انجام ان لوگول کا مِنْ قَبْلِهِمْ جوان سے پہلے گزرے ہیں دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ بِلاكت والى الله تعالى في النه ويلكفو ين المشالها اور كافرول کے لیے ایس مثالیں ہیں ذلک سے بات الله اس وجہ سے کہ بے شک الله تعالى مَوْلَى الَّذِينَ امَنُوا كارساز إن الوكون كاجوايمان لائ وَانَّ الْكَفِرِيْنَ اوربِشك جوكافرين لَامَوْلَى لَهُمْ الْكَاكُولَى مددگاريس ب اِنَّاللَّهَ بِشُك اللَّدِتِعَالَى يُدْخِلَ الَّذِيْنَ المَنُوا واخل كرے كا ان لوگوں كو جوايمان لائ وعَمِلُواالصَّلِحْتِ اورانعول في عمل كيا يجع جنت السے باغول میں تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ مِنْ بَتِي بِي جن کے نیچنہریں وَ الَّذِيْرِ كَفَرُ وْا اوروه لوك جوكا فربين يَتَمَتَّعُونَ وه فاكده الله الله في ق يَأْكُلُونَ اوركَهاتِ بِي كَمَاتَأْكُلُلاَنْعَامُ جِيعِ جانوركَهاتِ بِي وَالنَّارُ مَثُوًى لَّهُمْ اوردوزخ كي آك ان كافهكانا و كَايِّنْ قِنْ قَرْيَةٍ اوركتنى بى بستيال هِيَ أَشَدُ قُوَّةً وه زياده سخت تفين قوت مِن قِنْ قَرْ يَتِكَ آپ کی بستی سے الّیّتِ اَخْرَجَتُك جس بستی والوں نے آپ کو نکالا أَهْلَكُ لَهُمْ مِمْ فِ ال كُومِلاك كِيا فَلَانَاصِرَلَهُمْ يُس ال كے ليے كوئى مدرگارنہیں اَفَمَنْ کَانَ عَلَی بَیّنَةٍ کیا پس وہ تخص جو ہے واضح دلیل پر قِنْ

#### ربطآيات :

پہلی آیات میں کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکر تھا کہ جب میدان جنگ میں ان کے ساتھ مقابلہ ہوتو ان کی گردنیں خوب مارواللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔لیکن یہ وعدہ مشروط بايك شرط كساته - ارشاد به يَانَّهَا الَّذِيْنِ المَنْوَا ا وه الوَّوجوايان لائع و إنْ تَنْصُرُ واللهُ الرَّمْ مدوكرو كَ الله تعالى كَ يَنْصُوْكُمْ الله تعالى تمہاری مدد کرے گا۔اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے۔اور دین کی مدد کا مطلب ہے دین پر چلو، دین کو مانو اور قبول کرو۔ دین کوقبول کرنا اور دین پر چلنا ہے دین کی مدد ہے تواگرتم دین پرچلو کے تواللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا وَیُنَبِّتُ أَقْدَامَكُمُ اور ثابت رکھے گاتمہارے قدموں کو دشمن کے مقالبے میں۔ افراد کی قلت وکثر ت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسلحہ کے تھوڑے زیادہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ بے شک تم تھوڑے ہواور اسلح بھی تمہارے یاس تھوڑ اے مگرتم دین پر چلنے والے ہودین پر کاربند ہوتو اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کا میاب ہو گے۔ اور جب دین پر چلنے میں کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ہوگی ۔اس پر قرآن یاک میں واقعات مذکور ہیں۔

غزوہ احد جو ہجرت کے تیسر ہے سال شوال کے مہینے میں پیش آیا سات سو مسلمانوں کامقابلہ تین ہزار کا فروں کے ساتھ تھا مسلمانوں کی کمان خود آنخضرت بیلانے کھی رہے تھے۔ قیادت آپ نتائی کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نتائی نے پیاس آدمیوں کا دستہ جبل رُماۃ پر کھڑا کیا اور فر مایا کہتم نے اس مورجے سے نہیں ملنا۔

لرائی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ۔جبل رماۃ والے ساتھیوں سے علطی ہوئی کہ گیارہ ساتھیوں کے سوا باقیوں نے مورجا چھوڑ دیا جس ہے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔مسلمانوں کے سرآ دمی شہید ہوئے۔ باقیوں میں کوئی ایسانہیں تھاجو زخمی نه ہو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ۔سورۃ آل عمران آیت نمبر ١٦٥ ياره ٢ مين ٢٥ أَوَلَمَّ أَصَابَنْكُ مُ تَصِيْبَ أَتَكُ أَصَابَتُ مُ مِنْكُمُهَا "كياجس ونت پینی تم کومصیب تحقیق پہنیا کے تھے تھے اس د کن فلٹ مُ آئی ھذا تم نے کہایہ كَمَالَ عِ آ لَى ؟ الم يَعْمِر مَاكِيهِ فَلْ آب كَهِدِي هُوَمِنْ عِنْدِا نَفْسِكُمْ وه تمہار نفوں کی طرف ہے آئی ہے۔''یہ نقصان شمصیں پیغیبر کی بات برعمل نہ کرنے کی وجه عالمانا إلى وعَصَيْتُ مُ مِن بَعْدِمَا أَرْدُكُمْ مَّا يَحِبُّونَ [آيت: ١٥٢]" اورتم نے نافر مانی کی بعداس کے کہ اللہ تعالی نے شمصیں وہ چیز دکھائی جسے تم پسند کرتے ہو۔ "کیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے علم برعمل نہ کیا جس کے نتیجے میں سمصی نقصان اٹھا ناپڑا۔

اورغزوہ حنین میں مسلمان بارہ ہزار سے اور کافر چار ہزار سے ۔ کسی مسلمان کی زبان ہے نکل گیا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں ہمیں شکست نہیں ہوگ ۔ تم نے اپنی کثرت پر تبجب کیا اللہ تعالیٰ کی نفرت نے ساتھ نہ دیا تو تمہاری کثر ت کام نہ آئی ۔ سورہ تو بہ آب بہر ۲۵ پارہ • امیں ہے اِذْاَعْ جَبَتْ ہے فُر کُفُر تُدُو فَلَدُ تُنْفُنِ عَنْ کُمُ فَلَدُ اللهِ الله تعالیٰ کا سے کھر بھی مسیس تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈالا ہیں نہ کفایت کی اس کثرت نے تم سے کھر بھی قرض اَلا ہیں نہ کفایت کی اس کثرت نے تم سے کھر بھی قرض اَلا ہیں نہ کفایت کی اس کثرت نے تم سے کھر بھی قرض اَلا ہیں نہ کفایت کی اس کثرت نے تم سے کھر بھی قرض اِللہ ہو کہ اُلا ہو کود کشادہ ہونے کے قرض اِللہ کھی اُلا کے اُلا ہو کہ کہ اُلا کے اُلا کہ کہ اُلا کہ کہ کا اُلا کہ کہ کا کہ کہ کا اُلا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

ثُمَّوَ لَيْنَهُ مُّدْبِرِيْنَ عَجَرِمَ كِجرے پشت كِيمِرتے ہوئے۔''جس مقام پر الله تعالیٰ کے ایک عظم میں بھی کی آئے گی تو خدا کا وعدہ مدد کا پور انہیں ہوگا۔

### ایک سنت کے چھوٹنے کا نقصان:

تاریخ میں بیرواقعہ موجود ہے کہ حضرت عمرو بن العاص بخاتھ، فاتح مصرنے قلعہ فسطا ط کا محاصر ہ کیا ۔مصر کا بادشاہ مقو*س مصر اور اس کے بڑے بڑے جرنیل* اورمشیر وزیر بھی قلعہ میں موجود تھے۔قلعہ بڑامضبوط تھا دومہینے گزر گئے فتح نہ ہوا۔تھک کرحضرت عمر ر التو کو خط لکھا کہ حضرت! آٹھ ہزار فوج میرے پاس ہے ہم نے قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے گر فتح نہیں ہور ہا کوئی طریقہ بتلائیں ،دعا بھی فرمائیں اور ہو سکے تو مزیدفوج بھی بهجيں حضرت عمر يُن و خطر يو هكررونے لكے اور فرمايا قَدْ تَدَكُوا سُنَةٌ مِنْ سُنَن السنّبيّ '' ضرورتم ہے کوئی آپ مَالْ اِلْمَالِيَا کُي سنت جھوٹ گئ ہے۔' ورنہ فُتح ہونے پراتن دیر نہیں گئی تھی فر مایا دعا بھی کرتا ہوں اور حیار ہزار مزید فوج بھی بھیجتا ہوں ۔اب بارہ ہزار فوج ہوجائے گی اور آنخضرت ملی اے فر مایا ہے کہ بارہ ہزارمومن ہوں تو قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھا کیں گے کوئی اور وجہ ہوتو ہو۔ وہ جار ہزار فوج جار آ دمی تھے۔حضرت عباده بن صامت خزر جی رفاتنه، حضرت زبیر بن عوام رفاتنه، حضرت مقداد بن اسود رفاتنه، حضرت خارجه بن حذافه بُن تنه بيه يوارآ دي حيار ہزارنوج پينجي تحقيق کي تومعلوم ہوابعض صحابہ کرام منطقتے ہے مسواک کی سنت رہ گئی ہے۔ تو ایک سنت چند صحابہ کرام منطقتے ہے رہ جانے کی وجہ ہے امدادرک گئی۔

تو الله تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے ایمان والو! اگرتم الله تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے دین پر چلو گے تو رب تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا وَالَّذِیْرِ سِکَفَرُوْا اوروہ لوگ جوکافریں فَتَعْسَالَهُ مُ پس ہلاکت ہان کے لیے وَاضَلَّا عَالَهُ مُ اور الله تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کردیئے۔ وہ چاہم مجدحرام کی فدمت کریں ، حاجیوں کو پانی پلائیں ،صدقہ خیرات کریں ، بیموں کی گلہداشت کریں ، بیوہ عورتوں کی گرانی (دکھے بمال) کریں ۔ کتنے ہی اچھے کام کریں کین چونکہ ایمان نہیں ہوہ خورتوں کی گرانی (دکھے بمال) کریں ۔ کتنے ہی اچھے کام کریں کین چونکہ ایمان نہیں ہے۔ لہذا ان کے اعمال ضائع کردیئے گئے۔ کیونکہ نیکی کے باقی رہنے کا مدارایمان پر ہے۔ ایمان ہوتو پھر ذرہ برابر عمل بھی نجات کا ذریعہ ہوسکتا ہے۔

سیٹھی محمہ یوسف صاحب مرحوم نے حفظ کے بڑے مداری قائم کیے۔ وہ کہتے تھے کہ سندھ میں دو تین مقامات پر ہمارے مداری کا خرچہ ہندود ہے ہیں۔ میں نے آتھیں منع بھی کیالیکن وہ ہندو کہنے گئے کہ نہیں ہمارے پاس مال ہے تم اپنے مدری رکھو وہ پڑھا کیں ہونا تا کہ بین ہوں کے ۔ کتنی مت تک وہ مدرے ہندو پڑھا کیں ہونا تا تی ہوئی کہ کیاصورت حال ہے۔

# ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں:

تو کافر بھی نیکیاں کرتے ہیں گروہ آخرت میں کام نہیں آئیں گی کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو رفاہ عام کے کام جتنے کافر کرتے ہیں مسلمانوں کو اتنی تو فیق نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں افریقہ کے سفر پرتھا کئی شہروں میں ساتھی مجھے لے گئے۔ صاف ستھرے شہر مرٹ کیس صاف اور کسی سڑک پر پانی کا ایک قطرہ تک نظر نہ آیا۔ اور ہمارے شہروں کا بیرحال ہے کہ نہ کوئی سڑک صحیح ہے نہ گلی سجح ہے۔ اور بیتو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی راستے پر جائیں اور آپ کوراستے پر پانی کھڑ اند ملے۔ وہ کافر ہیں اور ہم خیر کہ آپ کسی راستے ہیں اور آپ کوراستے پر پانی کھڑ اند ملے۔ وہ کافر ہیں اور ہم خیر سے مسلمان ہیں۔ ہم صرف اپنے گھروں کو بھرنا جانتے ہیں اور کسی سے کوئی غرض نہیں

ہے۔ تو فر مایا کہ کافروں کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے انتمال اللہ تعالیٰ نے اکارت کر ديئ بيں \_ كيوں؟ ذلك بِأَنْهُمْ يَمُل ان كِاس وجد اكارت بوئے كدب شك انھوں نے كَرِهُوا ناپندكيا مَآأَنْزَلَاللهُ اللهِ يركوجورب تعالى نے نازل کی قرآن یاک کی آیات قرآن یاک کے بارے میں کہتے ہیں لا تسمعُوا لِطِذَا الْقُرُانِ وَالْغَوا فِيلِهِ "أَن ونسنواورشور مِياوَه "اورسورة الانعام آيت تمبر٢٦ ميس ۽ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْنُونَ عَنْهُ "اوردهروكة بيلمنع كرتے بيلال سے اور خود بھی دور ہوتے ہیں۔' بول مجھو کہ بیقر آن مشرکوں کے لیے گولی ہے۔ حالانکہ یہ اتی عظیم کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا تواب ،اس کو ہاتھ لگا نا تواب ،اس کو دیکھنا تواب ادر یہ بات بھی یا در تھیں کہ قرآن کریم کا زبانی پڑھنے کا بھی بڑا اجر ہے لیکن سامنے رکھ کر، دیکھ كريز ھے كا ثواب اور زيادہ ہے كيونكہ جو زباني يزھے گا وہ نہ تو ہاتھ لگا سكے گا اور نہ ہى حروف دیچه سکےگا۔اور جب قرآن سامنے ہوگا تو ہاتھ بھی لگے گا ،حروف بھی نظر آئیں کے ۔ توبان سے پڑھنا تواب، ہاتھ لگانا تواب، دیکھنا تواب مسلمان کی مغفرت کے لیے الله تعالی نے بہت مجھ عطافر مایا ہے۔

توفر مایا یہ اس کے کہ بے شک انھوں نے ناپند کیا اس چیز کوجس کواللہ تعالی نے اتارا فَا خَبَطَا عُمَالَهُ مُ لِی اللہ تعالی نے اکارت کردیۓ ان کے اعمال اَفَدَ مُ یَسِینُ وَافِی الْاَرْضِ کیا ہیں انھوں نے سیرنہیں کی زمین میں ، چلے پھر نے بیں زمین میں ، چلے پھر نے بیں زمین میں ، فینظر وُ اِلی ایس و کھے لیتے کے نف کان عَاقِبَ اُلَّذِینَ مِنْ قَبُلِهِمُ کی ایموا انجام ، کیا حشر ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ مے والے تاجر پیشہ لوگ سے کہی یمن جاتے تھے اور بھی شام جاتے تھے۔ راستے میں کہیں لوط مالیا ہے کی تباہ شدہ میں کہیں لوط مالیا ہے کی تباہ شدہ

بستیاں تھیں اور کہیں شعیب مالیے کی اور کہیں قوم عاد اور قوم شمود کی بستیاں تھیں اور قوم تیج کی۔ تو کیا بیان کے پاس سے نہیں گزرتے ہان کا حال نہیں دیکھتے دَمَّرَ اللهُ عَلَیْهِ مَٰ ہلاکت ڈالی اللہ تعالیٰ نے ان پر وَلِلے فِرِیْنَ اَمْثَ لَهَا اور کا فروں کے لیے ایسی ہی مثالیں ہیں کہ بھی غرق ہوں گے ، کبھی زلز لے آئیں گے ، کبھی سیلاب آئیں گے ، کبھی کسی طرح کا عذاب مسلط ہوگا۔

اورمومنوں کی مدد کیوں کرے گا ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ بداس وجه سے كه بے شك الله تعالى مَوْلَى الَّذِينَ المَنُوْلِ كارساز ب، آقا به ايمان والول كا وَأَنَّ الْكُفِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور بِشُك كافرول كاكوئى حقيقى آقانهيں ہے۔ وہ ملك كے لياري سے، پییوں کے لیے لڑیں گے، ناک (اپنے وقار) کے لیے لڑیں گے اور مومن رب تعالیٰ کے واسطے الاتے ہیں قبل ہو گئے تو شہید نے گئے تو غازی اور جنت کے وارث ہیں ۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ امَنُوا بِشُك اللَّه تعالى واخل كرے كان لوگوں كوجوايمان لائے وَعَمِلُواالصَّلِخْتِ اور ممل كِها يَحْ جَنْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَاالْأَنْهُو باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچ نہریں۔وہ باغات بھی اجڑیں گے نہیں ،ان کے بے بھی خشک نہیں ہوں گے،ان کے میوے بھی ختم نہیں ہوں گے لامَ قُطُوعَةِ وَ لامَمنُوعَةِ [سورة الواقعة: ياره ٢٥]" نه وه قطع كي جائيس كاور نه روك جائيس كي " وانه توڑیں گے فوراً دوسرالگ جائے گا جمھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ان باغات میں الله تعالى مومنول كوداخل كرے كا وَالَّذِينَ كَفَرُوا اوروه لوك جوكافريس يَتَمَتَّعُونَ وه فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کے سازوسامان سے۔ انہیں آخرت کی کوئی فکرنہیں ہے وَ مَا کُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ اوروه كھاتے ہيں جيے جانور كھاتے ہيں، جانوروں كى طرح۔

جانوروں کے ساتھ کھانے ہیں تشہدایک تو اس بات ہیں ہے کہ جیسے جانور کھانے میں حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتے۔ پھر ہدکہ میں حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتے۔ پھر ہدکہ جانور کھاتے ہیں۔ اور جس طرح جانور کھڑے ہوکر کھاتے ہیں۔ اور جس طرح جانوروں کے لیے کھاتے ہیں یہ بھی جانوروں کی طرح کھڑے ہوکر کھاتے ہیں۔ جیسے جانوروں کے لیے چارا کھر لیوں میں بھراجا تا ہے ان کے آگے بھی ویسی کھر لیاں بھری ہوئی ہیں۔ کوئی اوھر کھاتا ہوا جا رہا ہے اور کوئی اُدھر جارہا ہے۔

# کھڑے ہوکر کھانے پینے کی ممانعت

مسكد يادر كھنا! نهلى دُسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا "آنخضرت عَلَيْنَا عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا" آنخضرت عَلَيْنَا فَي الشُّرْبِ وَاللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَا

بعض مقامات پرگلاس زنجر کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں اور زنجیر بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ بیٹھ کنہیں پی سکتے تو یہ مجبوری ہے یا نیچ کیچڑ ہے نا پاک جگد ہے بیٹھتے ہیں تو کیڑے نا پاک ہوتے ہیں ۔ تو ایسی صورت میں کھڑے ہوکر پینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ا

مجوری کے احکام علیحدہ ہیں۔ جس طرح کھڑے ہوکر پانی پینے سے آنخضرت میں ہوئی نے منع فر مایا ہے۔ حضرت انس ہوئی ہے اس منع فر مایا ہے۔ حضرت انس ہوئی سے بھی منع فر مایا ہے۔ حضرت انس ہوئی سے پوچھا گیا کہ کھڑے ہوکر پانی پینا کیسا ہے؟ فر مایا نظبی دُسُولُ اللهِ میں ہوگی عن الشُّرْبِ قائِمًا '' آنخضرت میں ہے کھڑے ہوکر پانی پینے سے منع فر مایا ہے۔ ''پھر پوچھنے والے فیا نیما نے پوچھا حضرت! یہ بتلا میں کہ کھڑے ہوکر کھانا کیسا ہے؟ تومسلم شریف کی روایت میں ہے ذلیت اُسٹُ '' یہ تو بہت ہی ہرا ہے۔' اور تر فدی شریف کی روایت میں ہے ذلیت اُسٹُ ' ' یہ تو بہت ہی ہرا ہے۔' اور تر فدی شریف کی روایت میں ہے ذلیت اُسٹُ ' ' یہ تو بہت ہی ہرا ہے۔' اور تر فدی شریف کی روایت میں ہے ذلیت اُسٹُ ' ' یہ تو اس سے بھی زیادہ بحت ہے۔'

اور جمع الزوائد میں جوحدیث ہے اس کے الفاظ یہ بیں نظمی دَسُولُ اللّٰہِ عَنِ الْاَحْمِلِ وَالشَّرْبِ قَائِمًا "آئخضرت عَلَیْنِیْ نے منع فر مایا ہے کہ سلمان کھڑے ہوکر کھائیں ۔"اور آنخضرت عَلیٰنِیْ نے یہ بھی فر مایا کہ میری امت پہلے لوگوں کی نقالی کھائیں یا بیکس ۔"اور آنخضرت عَلیٰنِیْ نے یہ بھی فر مایا کہ میری امت پہلے لوگوں کی نقالی کرے گی ایک ایک دسم میں ۔ کھڑے ہوکر کھانا غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔۔

ہمارے ہاں بھی بعض لوگ شادیوں میں کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ تین چارتقاریب میں جانے کا اتفاق ہوا ہے جہاں کھڑے ہوکر کھانے کا اتفام تھا۔ ایک مقام پر تو انھوں نے مجھے کھلی جگہ پر چا در بچھا کردے دی اور ایک جگہ پر مجبور اُمیرے لیے کری لائے۔ سامنے میز رکھا کھڑے ہو کرنہیں کھایا۔ اور ایک جگہ سے میں واپس آگیا چھے کھا گئے رہے۔ میں نے کہا بھائی! میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تو کھڑے ہو کرکھانا کا فروں کی رسم ہے اس سے بچوا در آنخضرت میں ہے فرمان پر ممل کو گھڑے ہو کہ مان پر ممل کرو۔

اور جانوروں کی طرح کھانے میں ایک تشبیداس بات میں بھی ہے کہ جیسے جانور کھا کر غافل ہو جاتا ہے یہ بھی کھا کر غافل ہو جاتے ہیں کھلانے والے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ وَالنَّارُ مَثُوِّی لَّهُمْ اوردوزخ کی آگ ان کا ٹھکانا ہے۔آگ الله تعالی نے کے والوں کو تنبیفر مائی ہ و کایٹ قِن قُرْیة اور کتنی بی بستیال جس محا شد قُوَّةً مِّرِ أَقَرْ يَيْلُكُ وه زياده سخت تحيل قوت كے لحاظ سے آپ كاستى سے الَّيِّونَ آخر جَنْك جسبتى كرم والول في آپ كونكالا ب بهتى بستيال تمين جن كر بنے والے زيادہ طاقت ورتھاس بستى كر بنے والوں سے جنھوں نے آ ب كونكالا ہے یعنی مکہ مرمہ والوں ہے۔اصل بات سے کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں نے اتفاق کر لیاآپ علی کار نے کا۔ آدی مقرر ہو گئے، رات مقرر ہوگئی، وقت طے ہوگیا، آپ عَلَيْنَ كُ كُورِ كَا مُحَاصِرِهِ كُرِلِيا كَيا-الله تعالى نے آپ عَلَيْنَ كُو جَرِت كَاحْكُم ديا ورعين نكلنے کے وقت ان پر نیندمسلط کردی۔آپ مالی ایک دروازہ کھول کرتشریف لے گئے بلکہ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ہے کہ آپ مالی ان کے سرول برمٹی ڈالتے ہوئے نکلے۔ بھائی! جے رب رکھ اے کون چھے۔اصل مقصدتو ان کا آپ عَلْقِيْ کوشہيد كرنا تھا۔تو آب مَلْ اللَّهِ كُوشْمِيد كرنے كايروگرام آپ مَلْ اللَّهِ كَ نَكْنِي كَاسِب بنا۔

ہے۔مومن اینے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے۔قرآن یاک سے بردی کوئی دلیل نہیں ہے اور اسلام سے زیادہ سچا فد مب کوئی نہیں ہے۔ یہ جوداضح دلیل بر ہے گھٹ اس مخص کی طرح ہوجائے گا زُیّن کَا اُسْوَءِ عَمَلِهِ جس کے لیے مزین کردیا گیااس كايُراعمل \_شيطان نے اس كے ليے يُراعمل مزين كيا ہوا دوہ يُرے كامول ميں لگا ہوا ے، برے عقائد میں ہے۔ کیا جو واضح دلیل برہ اینے رب کی طرف سے وہ اور یہ برابر ہوں گے جن کے لیے شیطان نے بُرے مل مزین کیے ہیں وَاتَّبِعُوَّ اَاهُوٓ اَءَهُمُ اور انھوں نے پیروی کی خواہشات کی۔ بیاینی خواہشات پر چلتے ہیں اور وہ اینے رب کے مطیع ہیں۔اللہ تعالیٰ کے پیغیروں کے فرماں بردار ہیں جب کہ بدایے نفس کے پیردکار ہیں۔ کیا یہ آپس میں برابر ہو جائیں گے؟ حاشا وکلا نیکی ، بدی ، ایمان ، کفر، توحید اور شرک،سنت و بدعت ، حق اور باطل ، پچ اورجھوٹ بھی برابزنہیں ہو سکتے ۔ تو پھر نتیجہ کیسے برابر ہوسکتا ہے۔

designation of the second

مَثُلُ الْحِنْ الْآَتِي وُعِدُ الْمُتَّكُّونَ فِيهَا آنَهُ وَ صِّنْ مِّلَا عَيْرِ السِنْ وَانْهَارُ مِنْ لَبُنِ لَمْ يَتَغَيِّرُ طَعُهُ وَانْهَارُ مِنْ خَمْرِ لَكَ فِو لِلشِّرِبِينَ هُ وَأَنْهَا وَمِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ التَّهَرُتِ وَمَغْفِرةً مِنْ رَبِيهِمُ لَكُنْ هُوخَالِكُ فِي التَّارِ وَسُقُواماً وَحِينِيا فَقَطْعَ امْعاَءُهُمْ وَمِنْهُمْ مِنْ لَيْ لَيْ مُعْ الدِّكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوالِكَيْنِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ إِنْكَا اُولَيك الَّذِينَ طَبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مُ وَاتَّبِعُ وَالَّهِ وَآءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَكُ وَازَادَهُمُ هُكًى وَاتَّهُمْ تَقُولِهُمْ ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَتُ أَنْ تَالِيهُ مُرِيغُتُ أَفْدَلُ عَلَا أَنْكُوا لَهُمْ أَفَالْ لَهُمْ إِذَا كِمَاءَتُهُمْ نِكُرِيهُمُ فِاعْلَمُ أَتَّ إِلَا إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْ اللهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمُ وَمُثُولِكُمْ فَيَ

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي مَثَل ال جنت كَى وُعِدَ الْمُتَّقُونَ جَس كا وعده كيا كيا ہے پر ہيز گاروں كے ساتھ فِيْهَ آنَهٰ وَ ال مِيل نهرين ہيں مِّرِنَ مَّلَا الله عِلَى الله عَيْدِ الله عَيْدُ الله عَيْدَ الله عَيْدَ الله الله عَيْدَ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

اليے شدكى مُصَفّى جوصاف كيا ہوائ وَلَهُ فَيْهَا اوران كے ليےان يهشتول من مِن كُلِّ الشَّمَرْتِ مِنْ مَكِيل مِن وَمَغْفِرَةً اور بخشش م قِنْ رَبِهِمُ ال كرب كاطرف ع كَمَنْ هُوَخَالِدٌ فِي التَّارِ كَيا بيرابرمول كاس كے جو بميشر بن والا موكا آگ ميں وَسُقُوامَ الْحَمِيمُا اور بلایا جائے گاان کویانی کھولتا ہوا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ لی وہ کا اور ملایا جائے گاان کویانی کھولتا ہوا ان كي آنول و ومنه خمّ أن اور بعضان من عده بي يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جوكان لكا كر كمت بي آپ كى طرف حَتى إِذَاخَرَجُوا يهال تك كهجب وه نکلتے ہیں مِنْ عِنْدِكَ آپ كے پاسے قَالُوْا كَبِتِ ہِي لِلَّذِيْنَ أَوْتُواالْعِلْمَ اللَّوكُول كُوجِن كُولُم دِيا كياب مَاذَاقًا لَانِفًا السَّخْصُ نَهِ ابھی کیا کہا ہے آو آبلک الَّذِینَ بہی وہ لوگ ہیں طبع الله علی قُلُو بھم مرلگادی الله تعالی نے ان کے دلوں پر وَاتَّبَعُوٓ اا هُوٓ آءَهُمُ اور انھوں نے پیروی کی اپی خواہشات کی وَالَّذِینَاهُتَدَوًا اوروہ لوگ جنموں نے ہدایت یائی زَادَهُمْ هُدًی زیاده کردیتا ہان کے لیے ہمایت وَاتْهُمْ تَقُوْمِهُمُ اوردياان كُوتْقُوكُ فَهَلْ يَنْظُرُ وْنَ إِلَّالسَّاعَةَ لِينْهِينِ انتظار كرتے بيلوك مرقيامت كا أرني متأت عَدْ نَعْتَدة كم آئے كى ان يراجا عك فَقَدْ جِمَاءَ أَشْرَ اطْهَا لِي تَحْقِينَ آجِي بِي الى كُنْ انال فَانْي لَهُمْ لِي كہاں ہوگاان كے ليے إذَا جَاءَتُهُ فَرِخُرْمِهُ فر جب آئے گاان كے ياس

#### ربطِآيات:

کل ہے سبق کی آخری آ یت کریمہ میں تھا کہ جوشخص کھلی دلیل پر ہوا ہے رب کی طرف ہے کیا یہ اس شخص کی طرح ہوگا جس کے لیے بُرے مل کومزین کر دیا گیا اور دہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ تو پھر ان کی آخرت بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ قر آن کا اتباع کرنے والے دوز خواہشات کی پیروی کر کے بُرے مل کرنے والے دوز خواہشات کی پیروی کر کے بُرے مل کرنے والے دوز خمیں جا کیں گی ہو جو جنت ملنی ہے اللہ تعالی نے اس کی صفت بیان فر مائی

ہوگا۔

جنت کی دوسری نعمت اورصفت قائلہ وی بین اور نہریں ہیں دودھ کی گئی تئی طغیلہ جس کا مزہ ، ذاکقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ دنیا کا دودھ کچھ وصد بڑار ہو خراب ہو کر بدمزہ ہو جا تا ہے گر جنت کا دودھ بھی خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا ذاکقہ تبدیل ہوگا۔ اس کے علاوہ فر مایا قائلہ وی نے مُد لگذَة قِلْد شُرِینی اور دہاں شراب کی تبدیل ہوگا۔ اس کے علاوہ فر مایا قائلہ وی نے نہریں ہول گی جو چنے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ دنیا کی شراب تو بد ذاکقہ اور پینے والوں کو دہوش کر دیت کی شراب ہر نقص سے پاک اور ذاکقہ دار ہوگی جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نہاں کے چنے سے نشہ آئے گا اور نہ ہی کوئی اور خرابی پیدا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نہاں کے چنے سے نشہ آئے گا اور نہ ہی کوئی اور خرابی پیدا ہوگی۔

اورنعت فرمایا وَانْهُرِّ مِنْ عَسَلِهُ مَضْفَی اورایسے بهدی نهریں ہوں گجو صاف کیا ہوا ہو گا۔ اس میں موم وغیرہ کوئی شے نہیں ہوگ۔ پھر ساری نہریں آبادی سے دور جنگلات میں نہیں ہوں گ بلکہ ہرجنتی کے دروازے کے سامنے سے گزررہی ہوں گ سے پینے والی چیز وں کا ذکر تھا، کھانے کے لیے بھی ہر چیز وہاں موجود ہوگ فرمایا وَلَهُمُ فَیْهَا مِن کُلِّ الثَّمَارِ اوران کے لیے جنت میں ہرقتم کے پھل ہوں گے۔ جب جنتی کی فی الثَّمَارِ اوران کے لیے جنت میں ہرقتم کے پھل ہوں گے۔ جب جنتی کی پھل کے کھانے کا ارادہ کرے گا اس درخت کی بہنی خود بخود جھک کرجنتی کے سامنے آجائے گی پھر جب وہ پھل تو ٹرکے کھائے گا فورا اس جلہ دوسرا پھل لگ جائے گا بی تو جنتی کے کھائے گا فورا اس جلہ دوسرا پھل لگ جائے گا بی تو جنتی کے کھائے گا فورا اس جلہ دوسرا پھل لگ جائے گا بی تو جنتی کے کھائے گا فورا اس سے بڑی نعمت یہ ہوگ وَمَغُفِرَةً قِمِنَ تَرْبِهِمُ اوقات کے کھائے گا باللہ تو بائی کی طرف سے ۔ و نیا میں اچھے لوگوں سے بھی بعض اوقات اور بخشش ہوگی اللہ تعالی می طرف سے ۔ و نیا میں اچھے لوگوں سے بھی بعض اوقات کوتا ہیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالی میں ومعاف کرد ہے گا۔ تو کیا جو تھی ان نعمتوں میں ہوگا

اس خص کی طرح ہوسکتا ہے گئن کھو خالیہ فی القار جو ہمیشہ دوز ن کی آگ میں رہنے والا ہوگا۔ کافر مشرک کے لیے دائی دوز ن ہے پھر جب دوز ن میں ان کو بیاس ستائے گی اور پانی مائٹیں گے۔ فرمایا و سُقُواْ مَاءَ حَمِیْمًا اور پلایا جائے گا ان کو پائی کھولتا ہوا۔ جو نہی وہ پانی دوز فی کے طلق سے نیچا ترے گا فَقَطَع اَمْعَاءَ هُمُ لَیٰ کا فی مولتا ہوا۔ جو نہی وہ پانی دوز فی کے طلق سے نیچا ترے گا فَقَطَع اَمْعَاءَ هُمُ پس کا فی وے گا ان کی آنتوں کو۔ آئٹیں کٹ کر نیچ گر پڑیں گی پھر اصل حالت پر آجا میں کا فی وی پیریس کے پھر آئٹیں کٹ جا میں گی اور یہ سلسلہ ای طرح چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے اور کفر، شرک اور بُر کے اعمال سے بچائے۔ اللہ تعالی نے جنتیوں اور دوز خیوں کا حال بیان کر دیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور وفکر کر کے اپنے لیے جے مقام تلاش دوز خیوں کا حال بیان کر دیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور وفکر کر کے اپنے لیے جے مقام تلاش

# منافقين كاتذكره:

اس سے پہلے مومنوں اور کھلے کافروں کا ذکرتھا اب منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی کافر ہیں بلکہ یہ کھلے کافروں سے زیادہ بخت ہیں۔ کیونکہ ظاہری طور پر پیکلمہ پڑھتے ہیں اوردل سے کافر ہوتے ہیں ان سے نقصان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایل وَمِنْهُمْ مَنْ وَرِدل سے کافر ہوتے ہیں ان سے نقصان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایل وَمِنْهُمُ مَنْ اور ان مخافین میں سے بعضے وہ ہیں جوکان لگا کے رکھتے ہیں آپ کی طرف تا کہ وہ یہ تاثر دیں کہ وہ آپ کی بات کوکان لگا کر من رہے ہیں سے تھی اِذَا مَنْ کہ ہوتا ہے ہیں سے اُلْوَا کہ ہوتا ہے پاس سے باہر جاتے ہیں مَنْدُونَ ہُو تُو الْمِلْمُ الْمُولِ کُولِ کُو

دلچین ہیں تھی ان کی باتوں سے تم ہی بتاؤاس نے کیا کہائے۔تواپی بے رغبتی اور بے شوقی کا ظہار کرتے تھے۔

دوسرامطلب میہ کہ وہ میرد یکھناچاہتے تھے کہ بیلوگ اس کی باتوں کو سمجھے ہیں یا انہیں اور سمجھنے کے بعد آپ منظیا کی باتوں سے کیا اثر لیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کے اندرونی دشمنوں سے آگاہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کی فدمت بیان فرمائی ہے منافقوں کے نام سے ایک مستقل سورۃ نازل فرمائی ہے اور ان کے بُر نے انحام کوذکر کیا ہے۔

فرمایا أولآبك الله عَن طَبَعَ الله عَلى قُلُوبِهِمْ يبي وه لوگ بين جن كولول ير الله تعالى نے مہراگادى ہے كمان كولوں ميں كوئى اچھى بات داخل بى نہيں ہوتى \_الله تعالی نے ان سے نیکی کی توفیق سلب کرلی ہے۔ کیونکہ وہ راہ راست پرآنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور انھوں نے کفر کو پیند کر لیا ہے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں وَاتَّبَعُوَّا اَهُوآءَ لَهُ اور پیروی کی انھوں نے اپنی خواہشات کی۔وہ اپنی خواہشات پر ہی چلتے ہیں اصل دین کے بجائے کفر،شرک، بدعات، رسومات اور رواج عى كالتاع كرتے بين اس كے برخلاف وَالَّذِيْنَ الْمُتَدَوْازَادَهُمْ هُدَى اوروه لوگ جنھوں نے ہدایت کوقبول کیا اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے اور گمراہ ہونے سےان کو بچاتا ہے قَاتُمهُ مُتَقُولِهُ مُ اور الله تعالی ان کوتقوی عطافر ماتا ہے۔وہ کفر، شرک اور بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور معمولی گناہوں کے بھی قریب نہیں جاتے۔وہ دنیا کی آلائشوں سے نے کرنگل جاتے ہیں۔ان کو کفر،شرک، بدعات اور گناہوں سے نفرت پراہوجاتی ہےوہ رسم ورواج کے قریب نہیں جاتے۔ یہ ہدایت یا فتہ لوگ ہیں۔ اور جولوگ گراہ ہیں قرآنی پروگرام کا انکار کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلُ یَنْظُرُ وُ سِ إِلَّا الشّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَهُ وَبِغُیّنَةً پی بیلوگ نہیں انظار کرتے ہیں فہلُ یَنْظُرُ وُ سِ إِلَّا الشّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَهُ وَبِغُیّنَةً پی بیلوگ نہیں انظار کرتے ہی واضح ہو جانے کے بعد دلائل کے ساتھ اس کو قبول نہ کرنا گویا قیامت کا انظار کرنا ہے تا کہ قن اور باطل کے درمیان عملی فیصلہ ہوجائے ۔ تو فر مایا کہ صرف قیامت کا انظار کررہے ہیں کہ ان کے پاس اچا تک آجائے اور قیامت اچا تک بی آئے گی۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ آبک آب ایک آب کہ ایک آب کے باتھ ہوجائے گامنہ میں ڈالنے کے لیے ، منہ میں ڈالنہیں سے گا کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ ایک آ دی جانور یکچ گا لینے والا پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا دہ دے نہیں سے گا اور یہ لین میں سے گا اور یہ کے والا پیسے دائے گا دور نہیں سے گا اور یہ کے والا پیسے دائے گا دور نہیں سے گا دور نہیں سے گا اور یہ کے والا پیسے دائے گا دور نہیں سے گا کہ تو اللے سے دور نہیں سے گا دور نہیں سے گا دور نہیں سے گا دور نہیں سے گا دور نہ نہ کی آب کے گی ہو جو سے گا دور نہ دور نہ کی سے کہ کے گا دور نہ سے گا دور نہ کور سے گا دور نہ کی سے کی سے کہ کور سے کر سے کی سے کہ کور سے کی سے کر سے کی سے کر سے

#### علامات ِ قيامت :

الله تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ان اوگوں کو قیامت میں شک ہے فقد نجاء افراضها پی شخیق آ چی ہیں اس کی نشانیاں۔ قیامت کی سب سے بوی نشانی حضرت محمد رسول الله علی کی آ تا ہے۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد تخلیق کا نئات کا مقصد پورا ہو چکا اب قیامت ہی ہاتی ہے۔ قرآن کریم کا نازل ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے اور مجزوش القربھی قیامت کی نشانی ہے جس کو کے والوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا یا فقر بہت السّاعة وانشق القمر اپارہ کا آ' قیامت قریب آگئی اور چا نہ بھٹ کیا۔ آنخضرت مالی الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله کھا تین شہادت والی انگی اور درمیان والی انگی اکشی اکشی کرے فرمایا کھاتین '' مجھے اور قیامت کو اس طرح بیروا گیا اس کرے فرمایا کھاتین '' مجھے اور قیامت کو اس طرح بیروا گیا اللہ کو کرے فرمایا کھاتین '' مجھے اور قیامت کو اس طرح بیروا گیا ہے جس طرح بیروا گلیاں

اکٹھی ہیں۔ 'البتہ درمیان والی انگلی شہادت والی اَنگلی سے ذرا آ گے نکلی ہوئی ہے اس طرح میں قیامت ہی آئے والی ہے۔ تو میں قیامت ہی آئے والی ہے۔ تو قیامت کی بعض نشانیاں تو آ چکی ہیں اور بعض بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا باقی ہیں۔ قیامت کی بعض نشانیاں تو آ چکی ہیں اور بعض بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونا باقی ہیں۔

آنخضرت مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الللْمُ الللْ

توفر مایا تحقیق اس کی نشانیاں آپکی ہیں فاٹی کھند اِذَاجَاءَ تُھُدَ ذِکْرِمھُدَ پس کہاں ہوگا ان کے لیے جب قیامت آجائے گی ان کے پاس نفیحت کا پکڑنا۔ جب قیامت بر پاہوگئ تو ان کوئیسے پکڑنے کا موقع کہاں ملے گا؟ اس وقت تو تو بہ کا دروازہ بند ہوچکا ہوگا۔

اگلی آیت کریم میں اللہ تعالی نے قرآنی پروگرام کا ذکر فر مایا ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے اور پیمبر کی بعث کا مقصد اللہ تعالی کی تو حید ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لاشریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے۔ فر مایا فاغ کمنہ پس جان لواور اس حقیقت کو ذبمن میں بھا لو ان فرا لا تا آلا اللہ ہے۔ فر مایا فاغ کمنہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، حاجت روا، فریا درس نہیں ہے۔ فالق ، مالک ، علیم روا، فریا درس نہیں ہے ، کوئی دست گیرا ور بھڑی بنانے والا نہیں ہے۔ فالق ، مالک ، علیم کل ، قادر مطلق ، مشکل کشا، حاجت رواصرف اللہ تعالی ہے۔ آگے فر مایا وَاسْ تَغْفِذ

لِذَهُونَ اور بخشش طلب كري الله الخرشون كل وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ اورمون مردول اورمون عورتول كے ليے بھی بخشش كاسوال كريں -

انبیائے کرام علالے تمام صغیرہ ، کبیرہ گناہوں سے باک ہوتے ہیں یہال ذنب ہے مرادلغزش ہے۔ چونکہ انبیائے کرام علی کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہوتا ہاں لیے ان کی معمولی لغزش بربھی اللہ تعالی تنبیفر ماتے ہیں۔آنخضرت علی کافر مان ہے کہ میں دن میں سوسومر تبہ استغفار کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ عَلْقِین امت کے لیے بھی استغفار كرتے تھے۔ فرمایا والله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ اورالله تعالى جانا ہے تہارے بلننے کی جگہ کواور تمہارے تھکانے کو۔ مُتَقَلَّبَ عَنْ اور مَنُولِ کُف سے کیام اوے؟ تو اس کاایک مطلب بیبیان کرتے ہیں کہ متقلب سے باے کی پیھمراد ہاور مثوی ے بال کارجم مراد ہے اور یہ عنی بھی کرتے ہیں کہ متقلب سےمراد مال کارجم ہے اور مثویٰ ہمرادز مین ہے۔اورایک تفیریہ می کی گئے ہے کہ متقلب ہمراوز مین ہے جس رتم پھرتے ہواور مشوی سےمرادقبرےجس میں تم جاؤ گے۔اللہ تعالیٰ آخرت کی ترا ی کی توقیق عطافر مائے اور کفر، شرک ، بدعات اور رسومات سے حفاظت فرمائے اور بحائے۔(امین)

### 

## وَيَقُولُ الَّذِينَ

امَنُوْالَوْ لَا نُزِلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُوْرَةٌ هُ فَكُلُه ۗ وَذَكُر وَيُهَا الْقِتَالُ رَايَتُ الَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِ مُرَّمَّ مَكْرُوْنَ الْيَكَ نَظَرَ الْيَكَ نَظُرُ الْيَكَ نَظْرُ الْيَكُ فَا عَلَيْهُ وَكَاعَةٌ وَقُولُ مَعْرُوفَ الْيَكُ نَظُرُ اللّهُ فَا عَلَيْهُ اللّهُ فَا اللّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ مُوالِكُمْ فَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَا عَلَيْهُ اللّهُ فَا اللّهُ لَكُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَا اللّهُ لَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لینی دستور کے مطابق ہے فیاذاعر مالاکمر کیں جب پختہ ہوجائے معاملہ فَلَوْصَدَقُواالله يس الروه في كردكها كيس الله تعالى كسامن لكانَ خَيْرًا لَّهُمْ البتران كے ليے بہتر ہوتا فَهَلْ عَسَيْتُمْ بِلِ تَحْقِينَ تُوقع ہے تم سے انْ تَوَ لَنْ تُورُ الرَّمْ عَالَمُ بِن كُنَّ أَنْ تُفْسِدُوْ إِنْ الْأَرْضِ كُمَّ فَسَادِ مِحَاوَكُ زمين مِن مِن وَتُقَطِّعُوا الْحَامَدُ وَتُطْعُرَى كُرُوكَ أُولِهَكَ الَّذِينَ يبى وہ لوگ بيں لَعَنَهُمُ اللهُ لعنت كى ہے الله تعالىٰ نے ان ير فَأَصِمَّهُمْ لِينَ إِن كُوبِهِ وَكُرويا وَأَعْلَى أَبْصَارَهُمْ اوراندها كروياان كى أنكهول كو أَفَلَا يَتَدَبَّرُ وْنَ الْقُرْانَ كَيا وه غُورْ بَيْسُ كُرْتِ قُرْآن ياك مِن أَمْ عَلَى قَلُوْبِ أَقْفَالُهَا يَالَ كُولُولَ يِرَا لِي لِكُهُو عَبِي إِنَّ الَّذِيْنِ بِشُكُ وه لوك ازْتَدُّوْاعَلَى أَدْبَارِ هِمْ جُو پَهُرَكُ ابْي پَتُول پُر قِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهَدَى بعداس ككرواضح بولَّى بدايت ان كسامن الشَّيْطنُ سَوَّلَ لَهُمْ شيطان في الكوتريب كرديا وَآمَلَى لَهُمْ اورمهات دی ہےان کو۔

تمكم جهاد:

یہ سورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اوراس کے نازل ہونے کے وقت تک جہاد کا حکم نہیں تھا۔ جہاد کا حکم نہیں تھا۔ جہاد کا حکم بعد میں ملا۔ آنخضرت علی قطم نہیں تھا۔ جہاد کا حکم بعد میں ملا۔ آنخضرت علی قطم کی انتہاء کی ۔ کی سحالی شہید کردیئے مکر مدمیں رہے ۔ ان تیرہ سالوں میں کا فروں نے طلم کی انتہاء کی ۔ کی سحالی شہید کردیئے گئے جیسے حارث بن الی حالہ زماتھ ، حضرت یا سر جاتھ ، حضرت سمید رہاتھ ، اور دوسرول پر

برُ نظم کیے۔اس پرمومن بھی لڑنے کی اجازت ما تگتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ فُوا أيديكم و أقِيمُوا الصّلوة "اني باتهروك كهواورنماز قائم كرو" كه مرمه من جہاد کا حکم ہوتا تو عالم الاسباب میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی کا فران کوختم کر دیتے ۔ الله تعالیٰ اپن حکمتوں کو جانتا ہے۔ حکمت کے تحت مکہ مکرمہ میں جہاد کا حکم نہیں دیا۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ بہنچ گئے مگر کا فرول نے بیجیجا پھر بھی نہ چھوڑا۔ مدینہ طیبہ ہے چند میل کے فاصلے پرایک چرا گاہتھی۔اس میں بیت المال کے اونٹ جولوگ ز کو ہ میں دیتے تھے، چررہے تھے۔کرزبن جابرفہری کا فر کابڑا خاندان تھا، وہ آیا اور نگران چروا ہے کوئل کر كے بيت المال كاونث كى حيلا كيا \_صحابه كرام مَنْ الله تعالى سے درخواست كى كداے يروردگار! جميں بھى جہادى اجازت مل جائے كه كافروں نے يہاں بھى جارا تعاقب بس چھوڑا۔ اللہ تعالی نے جہاد کے متعلق آیتی نازل فرمائیں اُذِنَ لِلَّهِ إِنْ لِلَّهِ إِنْ لِلَّهِ إِنْ لِلَّهِ إِنْ لِلَّهِ إِنْ لِللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يُقَاتَلُوْنَ بِإَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ [الْحَجَ:٣٩]'' اجازت دي گئ ہان لوگوں کوجن کے ساتھ کا فرلڑتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مددکرنے پرالبتہ قدرت رکھتا ہے۔'اس کا ذکر ہے۔

فرمایا وَیَقُولُ الَّذِیْنَ اَمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جوایمان لائے ہیں لَوٰ لَا نُولِدَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَّاللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

دیکھا آپ نے ان لوگوں کوجن کے دلول میں باری ہمنافقت کی بینظر وُن اِلَیْک وہ دور کھتے ہیں آپ کی طرف نظر الْمَغْشِی عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ جید کھا ہوہ وہ خُص جس بِعْثی طاری ہوموت کی کہ آنکھ کلی رہتی ہے۔ ایسے ہی منافقت کے حرض والے دیکھتے ہیں کہ اب کیا کریں گے جہاد کا حکم آگیا ہے اور ہم نے تو کرنا نہیں ہے۔ کہ مکر مہ میں تو منافق تھے ہیں کہ اب کیا کریں گے جہاد کا حکم آگیا ہے اور ہم نے تو کرنا نہیں ہے۔ کہ مکر مہ میں تو منافق تھے ہیں۔ یا تو خالص کا فرتھ یا خالص مومن تھے ، درمیان والا طبقہ نہیں تھا۔ جب آپ مدید طیبہ تشریف لے گئے تو منافقین کا طبقہ بیدا ہوا۔ یہ اصل میں یہودی تھے ظاہری طور پرکلمہ پڑھ کرمسلمانوں کے ساتھ لی گئے۔ نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، فاہری طور پرکلمہ پڑھا تھے، اندر سے شرارتوں سے بازئیں آتے تھے۔ بعض ایسے مکارتھ کہ روز ہے بھی رکھتے تھے، اندر سے شرارتوں سے بازئیں آتے تھے۔ بعض ایسے مکارتھ کہ آخر تک انھوں نے اپنے نفاق کا پائیس چلے دیا۔

# منافقین کےاحوال:

قرآن پاکی نزول کے اعتبارے آخری سورة میں ہے وَمِنْ اُهْلِ الْمَلِينَةُ وَ مَرَدُوْا عَلَى الْمَلِينَةُ وَ اللّهِ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ا

دیے، چندے دیے، جس وقت آئے تھے اس وقت ان کو جگہ ہی نہیں دین چاہیے تھے۔
اس قسم کی بڑی واہی جاہی کی با تیں کیں۔ حضرت زید بن ارقم بڑاتو نو جوان صحابی تھے۔
انھوں نے ان کی میہ با تیں نیں۔ پہلے تو خیال ہوا کہ میں خودان پرٹوٹ پڑوں ان کو مار
دول یا مارا جاؤں۔ پھر فیصلہ کیا کہ آنحضرت انٹی کے خودموجود ہیں مجھے خود کوئی کارروائی
مہیں کرنی چاہیے۔ ساری رات بے چارے پریشان رہے سے ہوئی تو ان کی با تیں آپ
انٹی کی بین ؟ منافقوں نے قسمیں اٹھا کیں اور کہا تو بہ تو بہ جماری زبا نیں نہ جل جا کیں
باتیں کی ہیں؟ منافقوں نے قسمیں اٹھا کیں اور کہا تو بہ تو بہ جماری زبا نیں نہ جل جا کیں
اگر میہ باتیں کی ہوں جارے تو فرشتوں کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ ایسی پختہ قسمیں
اٹھا کیں کہ آنحضرت میں تاقی نے زید بن ارقم بڑاتو کوٹو کا اور فر ما یا خواہ نواہ تم نے جھوٹ بولا

بخاری شریف بین الفاظین وصَدَّقهُمْ وَکَذَّبنِیُ '' آپ بین نے ان کر تے ہوکہ جن تصدیق کی اور مجھے جھلایا۔''کہ ان شریف آ دمیوں کے خلاف ایسی با تیں کرتے ہوکہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ۔ جب مجلس سے اٹھے تو فرماتے ہیں کہ میرے چے نے مجھے خوب دبایا اور کہا کہ اب مجھے سچا کون کے گا آنخضرت میں لین پاک زبان سے تجھے جھوٹا کہ دبایا اور کہا کہ اب مجھے سچا کون کے گا آنخضرت میں گرمیں پریشان خیمے میں جا کر مہددیا ہے نادان ایسی حرکت کیوں کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں پریشان خیمے میں جا کر میر میں ہوئیا ۔ جی چاہتا تھا کہ زمین کھٹ جائے اور میں اس میں دھنس جاؤں ۔ تھوڑی در میر گزری تو آنخضرت میں گئی قاصد آیا اور کہا گئاتہ دسول اللّه گزری تو آنخضرت میں گئی گا تھے جھوٹا فرماتے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ بچھے جھوٹا فرمایا ہے اور میں اس کے میں کہ میں کا نب گیا کہ بچھے جھوٹا فرمایا ہے اب مجھے در رہیں گئیں گے ، کوڑے مارنے ہوں گے مخلص صحابی تھے حاضر ہو کے فرمایا ہے اب مجھے در رہیں گئیں گے ، کوڑے مارنے ہوں گے مخلص صحابی تھے حاضر ہو ک

آیے مَثَاثِیَا ﷺ نے سورہ منافقون پڑھ کر سنائی اور فر مایا کہ زید بن ارقم تم سیحے ہواور منافق جهوثُ بِينَ إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَ يَا زَيْد " بِشُك اللُّدْتِعَالَى نِهِ آبِ كَي تَصْدِيقِ كُر وى إلى الله والله يَشْهَدُ إِنَّ الْمَنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ " اورالله تعالى كوابى ديتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔' مطلب مید کہ آپ بھی ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے ان کی امداد بھی کردیتے تھے کہ وہ منافقت ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔تو فر مایا دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے دیکھا ہے وہ مخص جس برغثی طاری ہوموت کی فاؤ دلے کھٹے پس ہلاکت ہان کے لیے،ان کے لیے بربادی ہے۔ آولی کے معنی ہے ہلاکت طاعّة وَّقُوْلٌ مَّغُرُ وَفُ ان کی اطاعت اوران کی بات ہمیں معلوم ہے۔ زبانی طور پر بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں حضرت! آپ تھم فر مائیں ہم عمل کے لیے تیار ہیں اپنااعتاد دلانے کے لیے یا تیں کرتے ہیں ۔رب تعالیٰ فر ماتے ہیں کہمیں ان کی اطاعت بھی معلوم ہےاور ان کی با تیں بھی معلوم ہیں ہم سے کون می چیز چھپی ہوئی ہے۔ہم جانتے ہیں وہ کیا پچھ كرتے ہيں فَاِذَاعَزَمُ الْأَمْرُ لِيل جس وقت يخته موجائے معاملہ جہاد كا۔جہاد كى بالكل تيارى مو فَلَوْ صَدَقُو الله بس أكريج كردكها تين الله تعالى كے سامنے وہ وعدہ جو الله تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے۔ لکے ان خَیْرًا لَیْھُنہ البتدان کے لیے بہتر ہوتا۔ پہلے بوی بری دیٹلیں مارتے ہیں کہ جہاد ہوا تو ہم جانیں پیش کریں گے، مال پیش کریں گے،عین موقع پر بہانے بنا کر بھاگ جاتے ہیں۔

سورہ تو بہ میں مذکور ہے غزوہ تبوک کا براسفر تھا بردی گرمی کا موسم تھا، فصلیں کی ہوئی تھیں، رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ بعض منافقوں نے تو حیلے بہانے بنا کرآپ میں لیا سے اجازت لے لی کسی نے کہا حضرت! میری ماں بہت بیار ہے، قریب المرگ ہے اگر میں چلاگیا تواس کوکون دفنائے گا؟ کی نے کہا حضرت! بمیرا خادم بھاگ گیا ہے جبکہ اس کو خود بھگادیا۔ وہ ہوتا تو جا نوروں کو کھول ، با ندھتا ، پانی پلاتا ، یہ بے زبان جا نور بھو کے پیاسے مرجا کیں گے۔ کی نے کہا حضرت! میرے گھر میں اور کوئی آدئ نہیں ہے گھی کی بیاسے مرجا کیں گے۔ حالا تکہ ہوئی ہے گھوریں ، گندم ، جو وغیرہ پکے ہوئے ہیں ،سب ضائع ہوجا کیں گے۔ حالا تکہ متباول انظام ہوسکتا تھا گر بہانے تھے۔ آپ مالی گائے گائے کے پاس آکر اجازت لیتے رہاور آپ مالی خور این کا الله عند نے اللہ تعالی آپ سے درگز رکز کے یہ آؤٹت تھم آپ نے ان کو کیوں اجازت وی جتی تبین لکت سے درگز رکز کے یہ آؤٹت تھم آٹ بین آ اور ہے۔ اس کے ان کو کیوں اجازت وی جوجائے آپ کے انگوں کے بین کہ واضح ہوجائے آپ کے لیے وہ لوگ جوجائے آپ کے لیے وہ لوگ جوجائے آپ کے لیے وہ لوگ جوجائے آپ کے دولوگ جوجائے آپ کے لیے وہ لوگ جوجائے آپ کے لیے وہ لوگ جوجائے آپ کے لیے وہ لوگ جوجوٹوں کو۔ '

آ گے فرمایا کہ اگر انھوں نے جانا ہوتا تو تیاری نہ کرتے ، انھوں نے جانا تو تھانہیں بہانے بنا کرا جازت لینے کی ضرورت

بہانے بنا کرا جازت لے لی۔ اور بعض منافق وہ تھے جنھوں نے اجازت لینے کی ضرورت

بی محسوس نہیں کی ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انھوں نے کون سانچ کرواپس آ نا ہے۔ گر

جب آنخضرت میں ہے ہی ساتھیوں کے سیح سالم واپس تشریف لے آئے سوائے دو
ساتھیوں کے کہ وہ راستے میں فوت ہو گئے باقی ساری فوج جن کی تعداد چالیس ہزار بھی
کھی ہے اور ستر ہزار بھی کھی ہے سب سیح سالم واپس آگئے۔

تواللہ تعالیٰ نے آپ مُنْ اِللّٰهِ کُوآگاه فرمادیا کہ اب یہ لوگ معذرت کے لیے آپ مُنْ اللّٰہِ کُلُم اِللّٰہ کُلُم اللّٰہ کہ اِللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللہ کے بہانے سما منے جب تم واپس لوٹو گے۔''لیکن آپ نے ان کے بہانے سلیم بیس کرنے میرمنافق بڑے ہوشیار اور جالاک لوگ تھے۔

توفر مایا کرارائی کے موقع پر اللہ تعالی کے ساتھ وعدہ سپی کر دکھا کیں تو البت ان کے لیے بہتر ہے فَہَلْ عَدَیْ ہُنے۔ ہدل کامعنی کرتے ہیں قد کا بمعنی تحقیق ہیں توقع ہے آئ سے بہی توقع ہے اِن تو تَیْنَدُ اگرتم کو حکم انی مل گئاتو تم سے بیتو قع ہے آئ تفید نوافی الاز فیص کہ تم فساد مجاؤ گئے دمین میں و تُقطِع تو اَرْتَحَامَ کُمُ اور قطع میں کرو گے۔ تم سے ای چیز کی توقع ہے۔ آج سب پھی تمہارے سامنے ہے تم دیکھ دہے ہو۔ ماں بٹی کا اختلاف ہے، بہن بھائی کا جھر اے، اقتدار کی خاطر قطع رحمیاں ہوتی ہو۔ ماں بٹی کا اختلاف ہے، بہن بھائی کا جھر اے، اقتدار کی خاطر قطع رحمیاں ہوتی ہو۔ ماں بٹی کا اختلاف ہے، بہن بھائی کا جھر ا

توفر مایا پستحقیق تم ہے یہی توقع ہے کہ اگرتم کو حکومت مل گئ تو تم زمین میں فساد عیاؤ گے۔ بعض مفسرین کرام مینیز بیہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ پستحقیق اگرتم روگروانی کرو گے ایمان سے بعنی ایمان نہ لائے تو تم سے بہی توقع ہے کہ تم زمین میں فساد مجاؤ گے اور قطع رحی کرو گے۔ فساد فی الارض اور قطع رحی سے بچانے والی چیز صرف ایمان ہے۔ فرمایا او قبلت الذین کہ تنظیم الله تھا گئے گئے گئے گئے گئے اللہ تعالی نے لعنت کی ہے فاصح تھے تھے اور اندھا کردیا ہے ان فاصح تھے تھے اور اندھا کردیا ہے ان

کی آنکھوں کو۔ آج دیکھو! مزدور طبقہ رور ہا ہے نہ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے اور نہ ان کی حالت دیکھنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ یہ قابل رحم طبقہ ہے۔ ویسے بھی حق کی بات سننے کے لیے کوئی تیار ہیں ہے، حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔

مفکلوۃ شریف میں صدیث ہادر بخاری شریف میں بھی ہے آتخضرت بنائی آئے نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آئ تَدری الصّم اُلْبُ کُم عمی المُلُوك اور اندھوں کو بادشاہ دیکھو اور کسما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ '' کہتم بہروں، گوگوں اور اندھوں کو بادشاہ دیکھو گے۔''بہرے، گو بنگے ، اندھے بادشاہ ہوں گے۔ آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے جب مثلوۃ شریف پڑھ دے تھے کہ یہ صدیث سامنے آئی تو ہم نے استاذ محر ممولا ناعبدالقد ہر صاحب سے بوچھا کہ حضرت! اس وقت آئھوں والے نہیں ہوں گے، سننے والے نہیں ہوں گے، زبان والے نہیں ہوں گے کہ بہرے، گو نگے ، اندھے بادشاہ بنیں گے؟ تو موں گے، زبان والے نہیں ہوں گے کہ بہرے، گو نگے ، اندھے بادشاہ بنیں گے؟ تو موں گے، زبان والے نہیں ہوں گی کہ بہرے، گو نگے ، اندھے بادشاہ بنیں گے؟ تو موں گے کہ بہرے، گو نگے ، اندھے بادشاہ بنیں گے؟ تو موں گی کیکن حق کی چیز وں کو دیکھیں گے نہیں ، مظلوموں کی فریاد ہوں گے ، زبا نیں بھی ہوں گی کیکن حق کی چیز وں کو دیکھیں گے نہیں ، مظلوموں کی فریاد نہیں سنیں گے ، حق کی بات نہیں کریں گے ۔ گئی گئی گھنٹے تقریر کریں گے مگراس میں حق کی بات نہیں ہوگی۔

توفر مایا اللہ تعالی نے ان پر لعنت کی ہے ہیں ان کوبہرہ کردیا ہے اور ان کی آتھوں کو اندھا کردیا ہے اور ان کی آتھوں کو اندھا کردیا ہے افکلایت دی وَن الْقُرْ ان کیا ہیں وہ غور نہیں کرتے قرآن پاک میں کہ ان کا نفاق دور ہوجائے ، ان کی ریا کاری ختم ہوجائے آئم علی قُلُوْ ہِ اقْفَالْهَا۔ اقسفال قعل کی جمع ہے۔قل کامعنی ہے تالا معنی ہوگایا ان کے دلوں پرتا لے ہیں۔ اقسفال قعل کی جمع ہے۔قل کامعنی ہے تالا معنی ہوگایا ان کے دلوں پرتا لے ہیں۔

حقیقت کی ہے کہ دلوں پر تا لے لگے ہوئے ہیں ور نقر آن کریم پڑھنے اور بجھنے والاتمام خرابیوں اور بدنامیوں سے پچتا ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ بِ شک وہ لوگ از تَدُّوْاعَلَی اَدْبَارِهِم فَرِیع فِی اِنْ الْلَّذِیْنَ بِ مِنْ الْعُدَی بعداس کے کہان اَدْبَارِهِم فَرِیع ہو چکی کہ قرآن پاک ان کے سامنے ہے، آنخصرت تَنْکُولُولُ کی دات گرای ان کے سامنے ہے، آنخصرت تَنْکُولُولُ کی ذات گرای ان کے سامنے ہے، آنخصرت تَنْکُولُولُ کی ذات گرای ان کے سامنے ہے، آنخصرت تَنْکُولُولُ کی ذات گرای ان کے سامنے ہے، کھری کھوٹی بات کو بچھتے ہیں پھر بھی حق کی طرف پشت کی ہیر سے ہیں۔ کیوں؟ القینطان سوّل اُن اُن کے شیطان نے والی کو قریب کردیا ہے۔ ان کی پدکاری کو ان کے لیے مزین کیا ہے۔ شیطان کے چیلے اس کی اطاعت کرتے ہیں کی پدکاری کو ان کے لیے مزین کیا ہے۔ شیطان کے چیلے اس کی اطاعت کرتے ہیں وَامُ اِنْ اَنْ ہُولُ بَاتَ ہُیں سب ٹھیک ہے۔ یہ وَامُ اِنْ اَنْ ہُولُ بات ہیں سب ٹھیک ہے۔ یہ سب شیطان کے چیلے ہیں جوقر آن کو نہ بجھنا چا ہے ہیں نہ ما نتا چا ہے ہیں۔

### descriptions of the second of

ذلك يأنَهُ مُ قَالُو اللَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَلَ اللَّهُ سَنُطِيْعُكُمْ فَي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعُلُّمُ إِنَّ كَالِهُمْ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ الْمُلِّلُمُ يَضْرِبُونَ وُجُوْهُ مُ وَ أَذِيارَهُمْ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ البُّعُوْا مِأَ اسْخَطَ اللَّهُ وَكُرْهُوا عَ رِضُوانَهُ فَلَحْبِطَ اعْمَالُهُ مُوا آمْرِ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرُضٌ انُ لَنْ يُخْرِجُ اللهُ أَضْعَانَهُ مُ وَلَوْنِكَاءُ لِآرِينِكُهُ مُؤَلِّعُ وَلَوْنِكَاءُ لِآرِينِكُهُ مُؤَلِّعُ وَفَتَهُ مُ بِسِيَّمْهُ مُرْ وَلَتَعْرِفَتُهُ مُ فِي لَعْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالَكُمْ الْمُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالَكُمْ وكنبُلُوكَكُمْ حَتَّى نَعُلُمُ الْجُلِهِ مِنْ مِنْكُمْ وَالصِّيرِيْنَ وَبَبْلُوا اَخْبَارُكُو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ اوصَّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُوْ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَاتَبُينَ لَهُ مُ الْهُ لَى لِنَ يَخْرُواللّهُ شَيْعًا وسَيْعَ طُاعًا لَهُ وَهِ ذُلِكَ بِأَنَّهُ مُقَالُوا بِال وجه على كه كها انهول في لِلَّذِينَ كَرَهُوا ان لوگوں کو جنھوں نے ناپند کیا ما اس چیز کو نَدَّ لَاللهُ جس کونازل کیا الله تعالى في سَنَطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ بِهَا كَيْدِ بِمِهْم مَهارى اطاعت كرين كيعض معاملات ميس وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اورالله تعالى جانتا ہان ك يوشيده مشورول كو فَكَيْفَ إِذَاتُوَفَّتُهُمُ الْمُلْبِكَةُ بِي كيم موكاجب جان نكاليس كان كى فرشت يَضْرِ بُوْنَ وَجُوْهَهُمْ الري كَان كے چروں

ناراض كرتى ہے و كر هؤار ضوائه اور ناپندكيا انھوں نے اللہ تعالی كی خوشنودی کو فَاحْبَطَا عَالَهُمْ لِيس الله تعالى نے اکارت کردیاان کے اعمال کو آمْ حَسِبَ الَّذِيْنِ كَياخِيال كرتے ہيں وہ لوگ فِي قُلُوبِهِ مُمَّرَضٌ جن کے دلوں میں بیاری ہے اَن تَن یُخْرِجَ الله کہ مرکز نہیں تکا لے گا اللہ تعالی أَضْفَانَهُمُ اللَّكِينُولُ وَلَوْنَشَآءِ اوراً رَبِمُ طِائِلُ لَأَرْيَنْكُهُمُ توالبته بم دکھادیں گے آپ کووہ لوگ فَلَعَرَ فُتَهُمُ پُل آپ ان کی شناخت كرلس بسيمهم ان كانتانيول ع وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ اور البتة ضرور بيجان ليس كان كى تفتكو كانداز س وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُ مُ اورالله تعالی بی جانتا ہے تہارے اعمال کو وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ اور جم ضرور امتحان لين كتمهارا حَتْى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِيْنَ • تاكهم معلوم كرلين مجامدول كو مِنْ عَمْ مِنْ عَ وَالصَّيْرِيْنِ اورصركرنے والوں كو وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اورامتان ليس كتمهارى خبرون كا إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِشَكَ وه لوگ جو كافر بين وَصَدَّوْاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ اورروكا انھوں نے اللہ تعالی كے راسة عنه وَشَا قُوالرَّسُولَ اور مخالفت كى انھوں نے اللہ تعالى كے رسول ی مِیْ بَعْدِ مَا تَبَیّنَ لَهُمُ الْهُلٰی اوراس کے بعد کہ واضح ہوگئ ان کے سامنے مدايت لَنْ يَضَدُّ واللَّهَ شَينًا وه مركز نهيل نقصان يهنيا سكت الله تعالى كو يجه بهي وَسَيْحُبِطُ أَعُمَالُهُمْ اوريقينا الله تعالى ان كاعمال كوضائع كرد عام

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ بےشک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پشتوں پر بعد
اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی بیاس لیے پھرے کہ شیطان نے ان کوفریب
دیا کفر، شرک، بدا عمالی ان کے لیے مزین کی وَاَمْلِی نَهُنهُ اوران کو بہلتیں دیتا ہے
برائیوں پر - بیشیطان کا تسلط ان پر کیوں ہوا کہ وہ شیطان کے پھندے میں آگئے ،اس
کی وجہ کیا ہے؟

فرمایا ذلک بِانَّهُ مُقَالُوا بیاس وجہ سے کہ انھوں نے کہا لِلَّذِین کُرِهُوا ان لوگوں سے جنھوں نے ناپند کیا مائڈ آل اللہ اس چیز کوجس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ یعنی جو کھے کا فرضے یہودی ، عیسائی ، مشرک ، ان کومنا فقوں نے کہا۔ کیا کہا سنجطیع کُمُ فِی بَعْضِ الْاَمْدِ بِہِ تاکید ہم تہاری اطاعت کریں گے بعض معاملات میں۔ اسلام کے فی بعض الاکمی سے بہادی اطاعت کریں گے بعض معاملات میں۔ اسلام کے خلاف جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے اس میں ہم خلاف جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے اس میں ہم خلاف جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے اس میں ہم خلاف جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے اس میں ہم خلاف جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے ایک میاتھ ملا ہوا ہے ۔

الجنس يكميل إلكي الجِنس

" جنن جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ "منافقوں کے دل کھلے کا فروں کے ساتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو ناپند کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ یعفہ کے اِسْرار کھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے پوشیدہ مشورے کرنے کو۔ جب دین کے خلاف با تیں کرتے تھے تو بڑی آ ہستہ آ ہستہ کرتے تھے کہ کوئی سن نہ لے۔ چلوا ورکوئی نہیں سنے گارب تعالیٰ سے کوئی شیخی نہیں ہے۔ اب تو لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو کہ من لیں گے تو ہمیں تعالیٰ سے کوئی شیخی نہیں ہے۔ اب تو لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو کہ من لیں گے تو ہمیں برا بھلا نہ کہیں۔ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ خاص طور پر حضرت عمر رہا تھ اور حضرت خالد بن ولید رہا تھ سے منافق بڑے درتے تھے۔ اتنا ڈرتے تھے کہ جس کا کوئی کوشرت خالد بن ولید رہا تھ سے منافق بڑے درتے تھے۔ اتنا ڈرتے تھے کہ جس کا کوئی

حساب بی نہیں ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالی جانتا ہے ان کی آہت ہا تیں کرنے کو اور خفیہ مشوروں کو فکیف اِذَاتَوَ فَتُهُمُ الْمُلَلِّکَةُ پس کیسے ہوگاجب جان نکالیں گان کی فرشتے یَضُرِ بُوْنَ وَجُوْهَ اُمْ مَاریں گان کے چروں پر وَادْبَارَهُمُ اوران کی پشتوں پر ماریں گے۔

نفس مطمئنه اورفس خبيثه:

جب آدمی قریب الموت ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جان نکالنے والفرشتہ اس کے سامنے آجاتے ہیں۔ جان نکالنے والفرشتہ اس کے سامنے آجاتے ہیں۔ جان نکالنے والفرشتہ اس کے جان نکالنے والا اور باقی اٹھارہ فرشتے اس کے چھے کھڑے ہوتے ہیں بُرے آدمی کی جان نکالنے والا فرشتہ کہتا ہے یا یک تھا النَّفْ الْخَبِیْتَة ''اے خبیث روح! تو نے رب تعالیٰ کونارانس کیا ہے، رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے اب تیرے جانے کا وقت ہے۔''اس وقت وہ بری منتیں کرتا ہے کہ مجھے تھوڑ اساوقت دے دو میں تو بہ کرلوں گالیکن فرشتوں کے نظر آجانے کے بعدا یمان بالغیب نہیں رہتا اور مطلوب ہے ایمان بالغیب۔

تفیروں میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتے لوہ کے ہتھوڑ ول سے اس کے منہ پر مارتے ہیں اور پشت پر مارتے ہیں اس کو مرفے والا ہی جانتا ہے دوسر ہے نہیں جانتے۔ دوسروں کو نہ فرشتے نظر آتے ہیں اور نہ ان کی کارروائی نظر آتی ہے اور نہ وہ مرفے والے کی تکلیف کو مسوس کر سکتے ہیں۔ بدروح آسانی سے بدن سے نہیں نگلتی فرشتے مار کر بھینچ کر نکالتے ہیں۔ جیسے لوہ کی گرم سلاخ کو گیلی اون سے نکالا جائے وہ ساتھ اڑے گھی اوری سی کی آواز بھی آئے گی۔ اس طرح تن کے ساتھ روح باہر نکالتے ہیں۔

اورمومن کی روح کوبض کرنے کی تشبید دی گئی ہے یانی کے مشکیزے سے باسر ہے۔

کی۔ جیسے پانی کے مشکیزے کا منہ کھول دوتو پانی خود بخود باہر نکل جاتا ہے۔ اور روح الکے دالے دالے فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں۔ آیٹھا النّف سُ الطیب " اسے پاکیزہ روح! اللّہ تعالیٰ جھے سے راضی ہے جنت میں تو اپنا مقام دیکھے اور اللّہ تعالیٰ کی اُخروی نعتوں کود کھے۔ "پھراس کود نیاسے جدائی کا کوئی فکر نہیں ہوتا بخلاف مجرموں کے کہ ان کا گراحشر ہوتا بخلاف مجرموں کے کہ ان کا گراحشر ہوتا ہے۔

تو فرمایا کیسے ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں کے اور ماریں کے ان کے مونہوں براوران کی بشتوں بر فلک بائمہ المبعد الماس وجدے کہ انھوں نے بیروی کی مَآ اس چیزگ آسْخَطَاللّٰہَ جواللّٰہ تعالٰی کوناراض کرتی ہے۔وہ کون سی چیز ہے جس سے رب ناراض ہے؟ وہ شرک اور کفر ہے اور بُر ہے اعمال ہیں۔اللہ تعالیٰ شرک یہ انتی تبیں ہے کفریر راضی تبیس ہے۔ بُرے اعمال ، چوری ، ڈیکیتی ، شراب نوشی ، جوئے وغیرہ پرراضی نہیں ہے۔ بیروہ کام کرتے تھے جن پررب راضی نہیں تھا و کے رہوا رضوَاكَ اورنا ببندكيا انھوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو۔جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ببند كرتا ہے ان كويدنا پندكرتے تھے۔ أيمان ،توحيدے ،نماز اور روزون سے ،حق ہے ، سچائی ہےرب راضی ہے ان کو یہ پہندہیں کرتے تھے اور جورب تعالیٰ کو ناپندھیں ان کے پیچھے لگے رہے فاُخبَظا عُمَالَهُ مُن لِس اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیئے۔وہ جواجھے کام کرتے تھے مثلاً تیموں کا خیال رکھتے تھے، بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے ،مہمان نوازی کرتے تھے۔ کیونکہ ایمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے اعمال ضائع کردیئے۔ایمان کے بغیرا چھے ہے اچھے اور بڑے سے بڑے عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان ہےتو کتے کو یانی پلانا نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور اگر ایمان

نہیں تو حاجیوں کو پانی بلانا بھی سی کام کانہیں ہے۔

آج تواللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے سعودیہ والوں نے پانی اور دیگر ضروریات کے لیے بوے انتظامات کیے ہیں۔اس زمانے میں بڑی دفت تھی۔بس زم زم کا کنوال تھا۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کواس نے نہر زبیدہ کا کرمٹی تک پہنچائی جس کی لمبائی اسی انوے میل تھی۔وہ مختلف چشموں کا پانی اکٹھا کر ایک بہنچائی تھی۔

تواس زمانے میں پانی کی بڑی دفت ہوتی تھی ۔ لیکن ابوجہل ، ابولہب وغیرہ بڑے بڑے بر رداروں نے راستوں پر جاجیوں کے لیے جبلیں لگائی ہوئی تھیں ۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے سولہ راستے ہوتے تھے تمام راستوں پر سبلیں لگائی ہوئی تھیں اور سبلوں کے اوپر چھپر بنائے ہوئے تھے تا کہ پانی گرم نہ ہو۔ بیسکہ بند کافر اس طرح کرتے تھے مگر کیا فاکدہ؟ ایمان کے بغیر ان چیزوں کا کوئی فاکدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے ان کی ان نیکیوں کا قرآن کریم میں روفر مایا ہے۔

سورہ توبہ آیت نمبر ۱۹ پارہ ۱۰ میں ہے آجہ عَدائتُ م سِقَایَةَ الْحَابِّ وَعِمَادَةَ الْمُسْجِدِ الْعَرام کَمَنُ الْمَنَ بِاللّٰهِ " کیابنایا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پاناور سی حرام کی تعمیر کرنا اس مخص کی طرح جو ایمان لایا اللہ تعالی پر۔" کعبۃ اللّٰہ کے ساتھ الن کو بڑی عقید تاخی ۔ سے بڑے سردار جھاڑ و پکڑ کر بیت اللّٰہ کی خویسفائی کرتے تھے مگر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جرشے اکارت نوائی۔

اہل بدعت کاحضور عَلَيْكِ الله عنظم كرنا:

جیسے آج کل دیکھو! اہل بدعت حضرات جہالت کا شکار ہو کر ظاہری طور پر پینمبر

عَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے آنخضرت مَالْیَا اُلْمَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ "جس کسی نے ہمارے اس معاطی میں اُحْد تَتَ فِی اَمْدِ نَا هٰذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ "جس کسی نے ہمارے اس معاطی کوئی نئی چیز نکالی وہ مردود ہے۔ "جس نے دین میں کوئی نئی چیز گھڑی وہ مردود ہے اس کا گناہ ہوتا ہے تواب بالکل نہیں ملتا۔ تو نری عقیدت سے پچھ نہیں بنتا۔ جب تک عقیدت شریعت کے معیار کے مطابق نہ ہو۔

توفر مایاان کے اعمال اکارت کردیے آغ کیب الّذِیْنَ کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ فی قلو بھد مَّرَضَ جن کے دلوں میں بیاری ہے نفاق کی ، کیا خیال کرتے ہیں بین ان ن ن یُخرِ بجالله آضّا نا ہُد ۔ اَضفان ضِغُنْ کی جمع ہے ضِغُنْ کا معنی ہے کید ، بخض معنی ہوگا کہ ہر گزئیں نکا لے گا اللہ تعالی ان کے کیوں کو ۔ یہ کیا ہجھتے ہیں کہ آنخضرت ہوگا کہ ہر گزئیں نکا جو کینہ ہے ، اسلام کے خلاف ان کا جو کینہ ہے ، اسلام کے خلاف ان کا جو کینہ ہے ، مسلمانوں کے خلاف ان کا جو کینہ ہے ، مسلمانوں کے خلاف ان کا جو کینہ ہے ، مسلمانوں کے خلاف ان کا جو کینہ ہے اس کورب تعالی ظاہر نہیں کرے گا۔ اندتعالی ایسے عالات پیدا کرے گا کہ وقا فو قنا ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا رہے گا ان کی رباہر آتا میں کے گا۔

### بشيرنا مي منافق كاواقعه:

یا نیجویں بارے میں بشیرنا می منافق کا داقعہ آتا ہے ظاہری طور بروہ پہلی صف میں بیٹھتا تھا۔لوگ اس کو بردا نیک مجھتے تھے اندر سے منافق تھا۔اس نے حضرت رفاعہ رہا تھا۔ ک چوری کی ۔حضرت رفاعہ رُٹائٹو کا فی بوڑھے تھے منہ میں دانت نہیں تھے اور چل پھر بھی نہیں سکتے تھے گھر والوں نے ان کے لیے میدہ منگوایا تھا کہ نرم ی روٹی کھالیں گے ، تھجوریں وغیرہ سخت چیز چبانہیں سکتے تھے۔ پچھلے کمرے میں میدہ کی بوری بھی یزی تھی اور تکوار وغیرہ ہتھیار بھی پڑے تھے۔ کیے مکان ہوتے تھے بشیرنے بیجھے سے نقب لگائی ،میدے کی بوری بھی لے گیا اور ہتھیا روغیرہ بھی لے گیا۔ اتفاق سے بوری میں سوراخ تھا آٹا گرتا گیا اورنشان چھوڑ تا گیا ہے ہوئی تو گھر والے اندر گئے دیکھا تو نہ بوری ہے نہ تکوار نہ دُ هال وغيره ہے۔حضرت رفاعہ رَفاعه رَفاعه عَلَيْهِ نے اپنے بھتیج حضرت ابو قیادہ رَفاعہ کو بلوایا اور حقیقت حال ہے آگاہ کیا اور فر مایا ہینے! میں بوڑھا آ دمی ہوں چل پھربھی نہیں سکتا اور منہ میں دانت نہ ہونے کی وجہ ہے بات بھی نہیں سمجھا سکتا۔تم میری طرف ہے جا کرمیرا مقدمہ آنخضرت بنائی کے سامنے پیش کرواور بتلاؤ کہ ہمارا گمان بشیر نامی آ دمی برہے جو ہارے محلے میں رہتا ہے۔ مجلس میں منافق بھی ہوتے تھے انھوں نے آ کر بشیر اور اس کے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح تمہارے خلاف مقدمہ پیش ہوگیا ہے۔منافقوں نے مشورہ کیا کہ جس طرح بھی ہوہم نے بشیر کو بیجا نا ہے کیونکہ بیہ بدنامی کا داغ ساری زندگی تہیں دیھلے گا۔

چنانچے منافقوں نے بشیر کی پوری حمایت کی اور کہا کہ ان ہے کہو کہ گواہ بیش کریں۔ظاہر بات ہے کہ اس وقت گواہ کہاں تھے۔منافقوں نے قشمیس ویں اور اس کی پاک دامنی کو بیان کیا اور کہا کہ حضرت! ایک ایسے نیک، صالح، متقی، پر ہیز گارآ دمی پر بلا وجہ الزام لگادینا بڑی زیادتی ہے۔ ابن کی با تیس من کرآ مخضرت مَنْلَیْنِیْ کو یقین آگیا کہ یہ چور نہیں ہے اور دعویٰ دائر کرنے والا غلط کہتا ہے۔ آپ مَنْلِیْنِیْ نے حضرت ابوقادہ مَنْ تُونی فی فرمایا کہ مجھے شرم آئی چاہیے خواہ مخواہ تو ایک نیک، بے گناہ آدمی پرالزام لگا دیا۔ اس پراللہ تعالی نے قرآن کی آیات نازل فرما کیں اور حقیقت کو واضح فرمایا کہ بیوا قعتا چور ہے اور ابوقادہ مَنْ تُنْ کَنْ لِلْحَائِنِیْنَ حَصِیْمًا [النہاء: ۱۰۵]" اور نہ ہوں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف ہے جھڑا کرنے والے۔ "دور کوع اس سلسلے موں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف ہے جھڑا کرنے والے۔ "دور کوع اس سلسلے میں نازل ہوئے کہ بیمنا فق بڑے بایمان اور جھوٹے ہیں ان کا ظاہر پچھ ہے باطن کی ہے۔ اللہ قائو قانو قان کے کہنے کوظا ہر کرتارہ کھتے ہیں۔ انھوں نے چوری کی ہے۔ اللہ تعالی وقافو قان کے کہنے کوظا ہر کرتارہ گا۔

تو فرمایا کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیاری ہے کہ ہر گرنہیں الکے گا اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو وَلَوْ نَشَآءُ لاَکَ یَنْکُھُمُ اورا گرہم چاہیں تو البتہ ہم دکھا دیں گے اے بی کریم ہو ہو گیا آپ کو کہ بدلوگ منافق ہیں لیکن بیہ حکمت کا نقاضا نہیں ہے فلعرَ فُتھُمْ دِینْ لھُمُ لیس آپ ان کو شناخت کرلیں گے ان کی نشانیوں ہے، چہرے بشرے و لَتَعْرِ فَنَهُمْ فَیْ کَوْنِ اَنْقُولِ اور البتہ ضرور پہچان لیس گے ان کو جو ہورت جو آخر میں نازل ہوئی ہاں میں ہے ۔ حقیق اور تفصیلی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ سورت جو آخر میں نازل ہوئی ہاں میں ہے ویمن آھیل المم بیٹ یُنی قائی الیّقاق لا تعملی الیّقاق لا تعملی نمی نمی نمی نمی نمی نمی نمی نمی نمی ہوائے ہیں۔ واللہ یہ میں سے جو اڑے ہوئے ہیں نمی نمی نمی ہوائے ہیں میں جو اڑے ہوئے ہیں۔ واللہ یہ میں نفاق پر آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔ واللہ یہ میں نمی کو نمی الکھ نمی اللہ میں نمی کا کھی اور میں نفاق پر آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔ واللہ یک کھی کی کہ کا کھی اور میں نفاق پر آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔ " وَاللّٰ الله یَا مُنْ کُنُ کُونِیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔ " وَاللّٰه یَعْدُ کُونَ اَعْدَالُکُمُ اور میں نفاق پر آپ ان کو نبی جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔ " وَاللّٰه یَعْدُ کُونِی اَعْدَالُکُمُ اور میں نفاق پر آپ ان کو نبی جیں۔ " وَاللّٰه یَا کُونُونِیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔ " وَاللّٰه یَعْدُ کُونَ اَعْدَالْکُمُ اور کیون اُنْ کُونِیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔" وَاللّٰه یَعْدُ کُونِیں جانے ہم ان کو جانتے ہیں۔" وَاللّٰه یَعْدُ کُونِیں جانے ہم ان کو جانتے ہیں۔" وَاللّٰه یَا کُونِیں جانے ہم ان کو جانتے ہیں۔" وَاللّٰه یَا کُونِیں جانے کونے کہ کونے کے کہ کونے کی کی کی کی کی کے کہ کونے کے کہ کونے کے کہ کونے کے کہ کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کے کہ کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کے کہ کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کے کہ کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کون

اللہ تعالی ہی جانا ہے تمہارے اعمال کو۔ حقیقاً نیک اور بد، اچھے اور بُر ب لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے وَلَنَبُلُونَکُمُ اور ہم ضرورامتحان لیں گے تمہارا حَلیٰ فَعُلَمَ الله اللہ تعالی ہی جانتا ہے وَلَنَبُلُونَکُمُ ما اللہ لیعنی ظاہر کر دیں مجاہدوں کوتم میں سے فَعُلَمَ اللّٰهُ جِعِدِیْنَ وَرصبر کرنے والوں کو۔ جو چیز عمدہ اوراعلی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جنت اتنی قیمت کے داس کی قیمت کا کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے جنت میں ایک چا بک کے برابر جگہ کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ اور جنت میں عورتوں کو جولباس ملے گا باقی لباس تو در کنار دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے ایک دو پنے کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ اتی فتیمت سے برابر نہیں ہے۔ اتی فتیمت شے مفت میں تو نہیں مل سکتی اور نہ آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے اس کے لیے جہاد کرنا بڑے گا اور تکلیفوں برصبر کرنا بڑے گا۔

ایک ہے جہاداور ایک ہے قال۔ جہاد عام ہے۔ اس کامعنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا
کے لیے دین کے لیے کوشش کرنا۔ اس کے لیے جوبھی کام کرے گا جہاد ہے۔ اس سلسلے
میں مال خرج کرنا بھی ، مجاہدین کے ساتھ کسی قتم کا تعاون کرنا بھی جہاد ہے۔ قال کہتے
ہیں دشمن کے مقابلہ میں جہاد ہو۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ قر آن کریم کی ایک آیت کریمہ کے بغیر سکھنے کا ثواب سونفل پڑھنے سے زیادہ ہے اور اسی روایت میں ہے کہ ایک آیت ترجمہ کے ساتھ سکھنے کا ثواب ہزار رکعت سے زیادہ ہے۔ آخر سور کعات اور ہزار رکعت پڑھے پہمی کچھ دفت لگتا ہے۔

توفر مایا تا کہم ظاہر کردیں مجاہدوں کواور صبر کرنے والوں کو وَنَـلُوَاآ خُمَارَ کھُد

اورتا کہ ہم امتحان لیں تمہاری خبروں کا۔ آسانی سے تصیب جنت نہیں ملے گی اور سن اور آلئو اللہ فی کھڑوا بے شک وہ لوگ جو کا فریس وَصَدُّوا عَنْ سَیْنِ الله اور و کتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راست سے وَشَا قُواالرَّسُولَ اور انھوں نے مخالفت کی رسول مَنْ لَیْنِ کُی اللہ تعالیٰ کے راست سے وَشَا قُواالرَّسُولَ اور انھوں نے مخالفت کی رسول مَنْ لِی اللہ مِن بَعْدِ مَا اللہ مِن بَعْدِ مَا اللہ مِن الله مِن بَعْدِ مَا الله مِن بَعْدِ مَا الله مِن بَعْدِ مَا الله مِن بَعْد الله مِن بَعْد مَا الله مِن بَعْد مِن الله مِن ا

deposition of the second secon

يَايُهُا النَّنِيْنَ انْنُوْ اَطِيعُوا الله وَ اَطِيعُوا الرَّسُوْلُ وَلا تَبُولُوْ اَعَلَا الله وَ اُمْ مَا تُوْا وَ هُمُ رُلُفُ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله والله وَ الله والله والله والله والله والله والله والله والله

ساتھے وَلَنْ يَّتِرَكُمْ أَعْمَالَكُ وَ اور برگرنہیں کی كرے گاتمہارے اعمال مِينِ إِنَّمَا يَخِتْ بَاتِ ﴾ الْحَيْوةُ الدُّنيًا ونياكى زندگى لَحِتْ كَميل م قَلَهُ وَ اورتماشام وَإِنْ تُؤْمِنُوا اوراكرتم ايمان لاوَ وَتَتَّقُوا اور دُرت ربو يُؤْتِكُ وَ اجُورَكُ مَ دے گاتم كواللہ تعالی تہارے اجر وَلَا يَسْئَلُكُمْ أَمُوالَكُمْ اورتبيل ما عَلَى كاوه تم عقبهار عار عال إنْ يَّسْئَلْكُ مُوْهَا الروه ما لِكُنْمَ سے سارے مال فَيْحُفِكُمْ كِي وه تَكُ كريم كو تَبْخَلُوا تُم كُلُ كرن لك جاو ويُخْرِجُ أَضْغَانَكُ اور تكالے گاتمہارے اندر كے كھوٹ كو لَمَانْتُمْ لَمُؤَلِّزَء خبردارتم بيهو تُدْعَوْنَ مسمس بلایا جاتا ہے لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ تاكم خرج كروالله تعالى كے راسة مين فَمِنْ عُرْمَان يَبْخَلَ بعضم مين عوه بين جو بخل كرتي بين وَمَنْ يَيْخُلُ اورجُوجُلُ كرے كا فَاِنَّمَا لِين يَخْتُم بات م يَبْخُلُ عَنْ نَّفْسِهِ وہ بخل کرے گا ہے نفس کے لیے وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ اور الله تعالی بے برواہے وَأَنْهُ الْفُقَرَآءِ اورتم محاج مو وَإِنْ تَتُوَكُّوا اوراكرتم اعراض كروك يَسْتَبُدِلْقَوْمًاغَيْرَكُمْ بدل دے گاتمہاری جگددوسر اوگوں کو تُماّلا يَكُونُونُ المُشَالَكُمُ يَهِم وهُمِين بُول مِحْمَ جيب-

پہلی آیت کر بہہ میں اللہ تعالیٰ نے تین تھم دیئے ہیں ایمان والوں کو جھوں نے اللہ تعالیٰ کو مانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فر مایا آیڈین کا آیڈھ اللّذین کا منو کا کو کو ایمان اللہ تعالیٰ کو مانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فر مایا آیڈھ اللّذین کے منابعہ کا اللہ تعالیٰ نے جو کھھ لائے ہو آطینی الله تعالیٰ نے جو کھھ

فر مایا ہے اس پر مل کرو جا ہے وہ کرنے کی چیزیں ہیں یا چھوڑنے کی ۔ جن چیز وں کے کرنے کا کہاہے وہ کرواور جن چیز وں کے چھوڑنے کا کہا ہے وہ چھوڑ وو۔

دوسراتهم قَاطِيْعُوالرَّسُولَ اوراطاعت كرورسول مَنْكَيْنَا كَى اورجس نے آپِ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ اللَّهُ الله عنه كل اطاعت كل سورة النساء آيت نمبر ١٠٨ ميں الله عنه مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ الله "جسمُخص نے اطاعت كى رسول كى ب مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ الله "جسمُخص نے اطاعت كى رسول كى ب شك اس نے اللہ تعالى كى اطاعت كى ۔ "

اورتیسراتهم وَلاَتُنظِلُوَ الْعُالَکُو اورنه باطل کرو، نه ضائع کروا بنال کو۔ ایک آدمی نیک اعمال بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں اکارت ہوگئیں۔ کیونکہ کفروشرک کی حالت میں کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہے۔
ایک آدمی تو حید پر قائم تھا نیک اعمال کرتا تھا مگر بعد میں کسی وقت شرک میں مبتلا ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں بر بادہ ہو گئیں۔ اس طرح جو تحص مرتد ہوجائے گااس کی ساری نیکیاں بر بادہ ہو جائیں گی۔

سورۃ البقرہ آیت نمبر ۱۲ میں ہے وَمَنْ یَرْ تَدِدْ مِنْ کُمْ عَنْ دِیْنِهٖ فَیَهُتْ وَ هُو کَافِر قَالُولِیْ وَ الرجو حُصَلَم میں سے هُو کَافِر فَاوُلِیْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالاَحِرَةِ '' اورجو حُصَلَم میں سے این دین سے پھر جائے اور اس حالت میں وہ مرجائے کہ دہ کا فرہویس ضائع ہوگے ان لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔''ریا اور دکھا وابھی ممل کو بربادکر دیتا ہے لیعن جس ممل سے رب تعالیٰ کی رضامقصود نہ ہو وہ ممل باطل ہے اس کا کوئی ثو اب نہیں ہے۔ نیکی کر کے احسان جتلانا بھی نیکی کو بربادکر دیتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے وہ کی بھلائی کی ہے تو اس کونہ جتلائے۔

## احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقات کا باطل ہوجانا:

سورة البقره آیت نمبر ۲۹۳ میں ہے لا تُبطِلُوا صَدَقیتِکُمْ بِالْمَنِ وَالاَ دٰی گالَّہِ نِی مُنگِلِ مَالَہ دِنَا ءَ النّاسِ "اپنصدقات کو باطل نہ کرواحیان جتلا کراور تکلیف دے کراس شخص کی طرح جولوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرج کرتا ہے۔ "مثال کے طور پر کسی آ دمی کے ساتھ تم نے آج سے دس سال پہلے یا بیس سال پہلے یا چالیس سال پہلے نیکی کی ہے ۔ وہ نیکی برباد ہو پہلے نیکی کی ہے ۔ وہ نیکی برباد ہو جائے گی۔ اس کو جتلاؤ کہ میں نے تیسر ساتھ نیکی کی تھی۔ وہ نیکی برباد ہو جائے گی۔ اس طرح اگر تم نے کسی کوصد قد خیرات دیا ہے پھرتم اس کو اذیت پہنچاؤ کہ میرا کھا کہ میرا میں ہوجائے گا، تمہارا اثواب کھا کہ میرا نیل کی تو اس سے تمہارا عمل ہوجائے گا، تمہارا ثواب ضائع ہوجائے گا۔ اگر زبان سے کوئی کلمہ کفرنکل گیا تو اعمال باطل ہوجا کیں گے۔ نیک کرنا بھی مشکل سے لیکن اس کو مخفوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی نئیوں کے ڈھیر گئے ہوں گے۔ وہ بڑے خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کافضل ہے خیرسلا ہے ہیں اسے ہیں اس سے حق لینے والے آجا ئیں ہے۔ یہ بیری نئیوں کے انبار گئے ہوئے ہیں اسے میں اس سے حق لینے والے آجا ئیں گے۔ کوئی کہے گااس نے میری عزت پرحملہ کیا تھا، کوئی کہے گااس نے میری عزت پرحملہ کیا تھا، کوئی کہے گااس نے میری عزب سے کھی اس سے بی گھی ۔ حقوق کے بدلے نئیاں تقسیم ہو بدلہ دلوا کیں۔ کوئی کہے گااس نے میری غیبت کی تھی ۔ حقوق کے بدلے نئیاں تقسیم ہو جا کیں گی اور ابھی حقوق والوں کے گناہ اس کے میری غیبت کی تھی ۔ نیوگ کہ باقی حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پرد کھ کراس کو جہنم میں چھینک دیا جائے ۔ تو بے شک نیکی کرنا بھی مشکل ہے گر اس کو اینے حق قار کوئی اس سے بھی مشکل ہے گر

معاف رکھنا! اور بات اچھی طرح سجھنا۔ کسی مردے کے لیے ایصال تواب بڑی اچھی بات ہے اگر قاعدے کے مطابق ہوتانہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ مشترک کھاتے سے خیرات کی جاتی ہے۔ جب کہ تمام فقہائے کرام کا اس مسئلے میں اتفاق ہے اور کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایسا مشترک کھاتا کہ جس میں میتیم ہوں کیونکہ وارثوں میں نابالغ بھی ہوتے ہیں۔ توایے مشترک کھاتے سے صدقہ خیرات کرنا حرام ہے۔ ایسے کھاتے سے ہونے والی خیرات کو کھانے والے خزیر کھاتے ہے۔ ہونے والی خیرات کو کھانے والے خزیر کھاتے ہے۔ ہونے والی خیرات کو کھانے والے خزیر کھاتے ہے۔ ہونے والی خیرات کو کھانے والے خزیر کھاتے ہیں۔

اگرسارے بالغ ہوں گریچے موجود ہوں اور پچھ موجود نہوں جوموجود نہوں ان کی اجازت کے بغیر بھی خیرات جائز نہیں ہے کیونکہ اب وہ مرنے والے کا مال نہیں رہاوہ وارثوں کا ہے۔ پھر دنوں کی تعیین کا بدعت ہونا الگ مسئلہ ہے کہ خیرات تیسرے ساتویں، دسویں اور جالیسویں کو ہوتی ہے۔ ٹیر بعت نے خیرات کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا۔ پھر اس خیرات کو امیر کھا جاتے ہیں چچ ، تائے ، بھتے ، بھانے ، دا ماد کھا جاتے ہیں۔

بھائی! خیرات تو غریوں کا حق ہے تہاراتو حق ہی نہیں ہے تم پیالے بھر بھر کرکس حیثیت سے کھارہے ہو؟ پھراس میں ریااورد کھاوا بھی ہے کہ جب تک دیگ دروازے پر نہور کے لوگ مطمئن نہیں ہوتے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ خیرات ہور ہی ہے۔ پوشیدہ طریقے سے کوئی صدقہ وخیرات نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ بے بے (مال) مری ہے تو پچھلوں نے کہ بے بے (مال) مری ہے تو پچھلوں نے کہ بھی نہیں کیا۔ یہ تو ریا کاری ہے۔ اس کا ایک شکھے کے برابر تو اب نہیں ہے بلکہ گناہ کا زیجے ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح پلے باندھ لو۔ ہم ایصال تو اب سے نہیں روکتے اس کے خلط طریقے سے روکتے ہیں۔

پھرایصال ثواب صرف مال ہی میں بندنہیں ہے۔ مال صدقہ کرو ،قر آن کریم پڑھ كر بخشو بفلي روز \_ركه كر بخشو ، سجان الله ، الحمد لله ، الله اكبرير ه كرثواب بخشو \_ ايك دفعه سجان الله كنے سے، الحمد لله كمنے سے، الله اكبر كہنے سے دس دس نيكياں ملتى ہيں ،كسى كى نیت کرکے پڑھوٹو اب بہنج جائے گااور پڑھنے والے کے اجر میں بھی کی نہیں آئے گی۔ نسائی شریف میں روایت ہے کہ جتنا تواب سی کو بخشو کے اتنا تواب شمصیں بھی بدستور ملے گا کوئی کمی نہیں ہوگی۔اینے اعمال باطل نہ کرنے کی مدمیں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے نفلی نماز شروع کر کے توڑ دی تو اس کی قضا لازم ہے۔ کیونکہ نفلی نماز شروع کرنے سے ایک عمل بن گیا ہے اب وہ تمہارے ذمدلازم ہے۔ اوقات مکر وہد کے سواتم اس کو یرم سکتے ہو۔ کیونکداب وہ واجب بے قل نہیں ہے۔ تفلی روز ہتم نے شروع کر کے توڑ دیا تواس روزے کی قضا واجب ہے۔حضرت عائشہ روائی میں کہ میں نے اور حفصہ یک فن نے فلی روز ہ رکھا ہوا تھا کہ کسی نے اچھا کھا نا بہطور ہدیہ بھیج دیا اور ہمارے ول مين خيال آيا كهم كماليس - آنخضرت مَنْ يَنْ تَشْريف لائے تو مم نے كہا حضرت! مم نے تعلی روز ہ رکھا ہوا تھا کھا تا بڑا عمرہ آیا ہم نے کھالیا،روزہ توڑ دیا۔ آپ مَالِی اُن کے فرمایا اِتُصِيبَا يَوْمًا مَكَانَهُ "ال كى جگه ايك دن كاروزه ركھو-"تونفلى عيادت شروع كرنے كے بعد اگر تو روے تواس كى قضالازم ہو جاتى بے جائے نماز ہويا روز ہ ہو جا ہے طواف ہو۔عمرہ سنت ہے فرض نہیں ہے لیکن اگر کسی نے عمرے کا احرام باند صفے کے بعد توڑ دیا تو اب اس کی قضاواجب ہے۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ آپ اعمال کو باطل نہ کرو۔ فرمایا اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُ وَا بِ شک وہ لوگ جو کا فر ہیں ، جضول نے کفر اختیار کیا وَصَدُّوْ اَعَنْ سَبِیْلِ اللهِ اور روکا الله تعالیٰ کے راستے سے خور بھی کافر اور دوسروں کو بھی ایمان کی طرف نہیں آنے دیتے قولاً اور فعلاً روکتے ہیں۔ اُستَّماتُوٰ الله بھروہ مرکعے وَ اُستُحقُدارُ اس حالت ہیں کدوہ کافر سے ، کفری حالت ہیں موت آگی فکن یَغْفِر الله لَهُ الله کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آگالله تعالیٰ الله تعالیٰ ۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگیا اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آگالله تعالیٰ عابدوں کوفر ماتے ہیں ، فکلاتھ نوا ۔ و ھن یہون کامعنیٰ ہے ستی کرنا۔ اے بجابدوالیس عبدوں کوفر ماتے ہیں ، فکلاتھ نوا ۔ و ھن یہون کامعنیٰ ہے ستی کرنا۔ اے بجابدوالیس تم جہاد ہیں ستی نہ کرو و وَ تَدْعُو اللّٰ السَّلْمِ ماس تَدْعُوا ہے پہلے لا مقدر ہے جیسے تھ نوا پر بھی لا ہے۔ معنیٰ ہوگا اور نہم دعوت دوسلے ک ۔ تھ نوا پر لا ہے ای طرح سی عوا پر بھی لا ہے۔ معنیٰ ہوگا اور نہم دعوت دوسلے ک کافروں کو سلمان می کروری کو گوار انہیں کرتے کہ مسلمان کسی جگہ ہیں بھی اپنی کروری کا اظہار کریں۔

سورة الانقال آیت نمبر ۱۲ میں ہے وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعُ لَهَا "اگروه جَهَلَ جَا كَيْنِ مُنْ كَرِينَ قِيمِ جَهَلَ جَا كَيْنِ - "اگر كافر ملى كى چیش كش كریں تو پھر آپ ملے كرلیں پہل تمہارى طرف ہے نہ ہو۔ تو فر مایا نہ ستى كروجہاد میں اور نہ دعوت دو صلى كى اور یا در کھو وَانْتُمُ الاَ عُلُونَ اور تم بى غالب ہوگے ۔ سوره آل عمران آیت نمبر ۱۳۹میں ہے وَانْتُمُ الْاَ عُلُونَ اِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِیْنَ "اور تم بى عالب رہوگا اللہ رہوگا اللہ موسل کی اور الله تعالى كى مد تمہارے ساتھ ہے ۔ اب الله تعالى كى مدد تمہارے ساتھ ہوتو كوئى پچھین كرسكا۔ تمہارے ساتھ ہوتو كوئى پچھین كرسكا۔

نفرت خداوندی :

1940ء کی جنگ میں مکھو میں سات بم چھنکے گئے جن میں سے ایک بم پھٹا تھا

جس کی وجہ سے ریل گاڑی کے پچھڈ بے تباہ ہوئے تھے باتی چھنیں پھٹے۔ سر گودھا ہوائی اڈے پر دوسواٹھای (۲۸۸) بم پھینکے گئے ان میں سے صرف تین پھٹے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی مدد کی صورتیں ہیں۔ اگر دوسواٹھای (۲۸۸) بم سر گودھا میں پھٹ جاتے تو میرے خیال میں وہاں سے مٹی بھی ختم ہوجاتی انسان تو انسان ہیں۔

یہ چونڈہ تمہارے سامنے ہے۔ چونڈہ کے محاذ پر کھڑاک تڑاک کی وجہ سے
ہمارے دروازے ملتے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں ٹینکوں کی دوسری بری جنگ تھی۔ پہلی ہٹلر
کے دور میں عالمین کے مقام پر ہوئی۔ دوسری چونڈہ میں ہوئی۔ جہال کیپٹن ایس ،اے
زیبری کے پاس صرف سو (۱۰۰) نو جوان مجاہد تھے۔ اس نے مرکز سے رابط کیا کہ
ہمارے مقابلے میں تین ہزار فوج اور ٹینکوں کی لائن گی ہوئی ہے اور میرے پاس سو
نو جوان اور تین ٹینک ہیں میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ مرکز نے جواب دیا کہ نو جوان نہ
مروا پیچھے ہٹ جا۔ کیپٹن ایس ،اے زیبری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے گے ہم مِنْ
فِنَدَةً قَلِیْلَةً غَلَبْتُ فِنَةً کُیْشِرَةً ، بِاذْنِ اللهِ [البقرہ: ۲۳۹]" بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ
چوفی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ "مرکز سے اجازت مل گئی کہ جاؤلڑو۔
چوہیں گھنے لڑائی ہوئی اس نے لڑائی کا رخ چھیر دیا ، ٹینک اڑاد یے ،اللہ تعالیٰ نے فتح عطا
چوہیں گھنے لڑائی ہوئی اس نے لڑائی کا رخ چھیر دیا ، ٹینک اڑاد یے ،اللہ تعالیٰ نے فتح عطا

توفر مایا وَاللهُ مَعَ اللهُ مَعَ الرالله تعالی تمهار ساتھ ہے وَلَنْ يَتِرَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهِ اللهُ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کا سارا مال بھی لوٹ لیا گیا۔''اس ہے انداز ہ لگاؤ کہ جس کے گھر کا ایک فرد بھی نہ رہے اور مال بھی ندر ہے تو کتنا بھاری نقصان ہے۔ بیر بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت - إِنْمَاالْحَيْوةُ الدُّنْيَالَحِبُ وَلَهُو يَخْتُهُ بات مِكُونِ إِي الْمُالْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعالَم اللهِ الم تھیل وہ ہوتا ہے جس میں لوگ آپس میں لگے ہوئے ہوں ۔لوگ اس کوکر (انجام دے) رہے ہوتے ہیں۔ اور تماثا کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھنا ہے۔ بید دنیا کھیل ہے کچھ كارخانے والے، كوٹھيوں والے ہیں ، كاروں اور جہازوں والے ہیں اور ہمتم تماشائی بیں وَإِنْ تُؤْمِنُواْ وَتَتَقَوْ اورا كرتم ايمان لا وَاور الله تعالى كى نافر مانى سے بيجة رہو يُؤْتِكُ مُواكِمُ الله تعالى مص مهار الجرد على فرمايا وَلَا يَسْتَلْكُمُ المُوالَكُمُ اورنہیں مانگتااللہ تعالیٰتم ہے تمہارے سارے مال این پَسُنلکٹ تُوها اگروہ مانگے تم ے سارامال فَيُحْفِكُمْ يَس وه تَك كرے تم كوتمہارے بي هے يرجائ تَبْخَلُوا تم بن كرن كرا وركوة تم سے جاليسوال حصه مانكتى ہے،عشر دسوال يا بيسوال جصه مانكتا ہے۔اگراللہ تعالی فرماتے کہ سارے کا سارا مال دوتو تم خود سمجھلو کہ جو جالیسوال ، دسوال اور بیسوال حصد دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دیتے ہوئے کڑھتے ہیں انھول نے سارا مال کہاں دینا تھا۔رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ جالیس میں سے ایک روپیدلیا ہے اور انتالیس رویے تمہاری جیب میں ہیں۔دوسومیں سے یا چے رویے لیے ہیں ہزار میں سے تچبیں رویے لیے ہیں۔اگر بارانی زمین ہے تو دسواں حصہ ہے۔اگر جاہی اور نہری ہے تو بيبوال حصه ہے۔اور يا در كھنا!عشر ہر چيز ميں ہے۔اناج، پھل ،مبزى، ٹماٹر، پياز، تھوم، دھنیا ،مرچیں ،ہرچیز میں با قاعدہ عشر ہے۔

بخارى شريف من روايت ، كُلُ مَا أَخْسَرَ جَنَّهُ الْأَدْضُ فَفِيهِ الْعُشر

"جو چیز زمین میں پیدا ہوتی ہے اس میں با قاعدہ عشر ہے۔" جا ہے اس چیز کا دسوال حصہ دے دویا اس کی قیمت دے دو۔۔۔

تو فرمایا الله تعالیٰتم ہے سارا مال نہیں مانگتا اگر سارا مال مانگے تو مبالغہ کرے تمهارے بیجھے پڑجائے توتم بخل کرنے لگ جاؤ وَيُخْرِجُ أَضْفَانَكُهُ - اضغان ضِغُنْ کی جمع ہے اس کامعنی ہے کینہ۔ اور اللہ تعالیٰ نکالے گا تمہارے اندر کے کھوٹ کو۔ تمہارے سارے کینے باہرنکل آئیں گے کدرب نے ہارے یاس تو کچھ بھی نہ چھوڑ اسارا مجھے لیا۔اس وقت تم اس طرح کی باتیس کرتے۔فرمایا عَمَا خبردار اَنْتُمْ لَمُؤَلَّاءِ تم وہ مو شدعون تم كورعوت دى جاتى ہے لِتَنْفِقُوافِي سَبِيْلِ اللهِ تاكم تم خرج جو بخل کرتے ہیں۔سب تو نہیں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے مين بحل سے كام ليت بين فرمايا وَمَنْ يَبْخُلْ فَالْمَايَدُخُلْ عَنْ نَفْسِهِ اور جو بخل كرے گاہے شک وہ بخل کرے گا ہے نفس کے لیے۔اس کے بخل کا وبال اس پر پڑے گارب تعالیٰ کا کیا گرے گا۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ ساری کی ساری ونیا اتقے قلب دَجُل " متقى موجائے رب تعالى كى خدائى ميں ايك رتى كااضا فيہيں موسكتا اورا كرمعاذ الله سارے کے سارے کافر ہو جائیں تو رب تعالیٰ کی خدائی میں رقی برابر کمی نہیں ہو

توجس نے بخل کیا اس نے اپنفس کے لیے کیا وَاللهُ الْغَنِیُ اور الله تعالی برواہ وَ اَسْتُمُ الْفُقَرَآءِ اور تم محتاج ہو۔ رب تعالی تو صداور بے نیاز ہے ساری کا نات سے اور ساری کا نات اس کی محتاج ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی کی ساری مخلوق میں آنحضرت مَنْ اَلَیْنَا کی ذات گرامی کا مقام سب سے بلند ہے مگر آپ مَنْ اَلِیْ ہُمی رہ بِ اِللّٰ کے مختاج ہیں، روروکررب تعالی سے دعا کیں کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ تَنَوَلَوْا اور اگرتم اعراض کرو گے اطاعت سے پھرجاؤ گے، الله تعالیٰ کے رسول کی اطاعت سے پھرجاؤ گے، الله تعالیٰ کے رسول کی اطاعت سے پھرجاؤ گے تو یا درکھو یَسْتَبُدِلْ قَوْمًا عَیْرَکُمْ بدل دے گاتمہاری جگددوسرے لوگوں کو شمیں فنا کر کے دوسری قوم کو یہاں آباد کردے گا الله تعالیٰ کسی کا مختاج نہیں ہے شَدِّلا یَکُونُوْ اَ اَمْنَالَکُمْ اَ کُھُرونُہِیں ہول گے تمہارے جیسے۔

مفسرین کرام بینین فرماتے بیں کہ صحابہ کرام مَنْ الله تعالی اور اس کے رسول بین کی اطاعت کی تو الله تعالی نے ان کو متحکم کر دیا۔ انھوں نے جان و مال کی قربانیاں پیش کیس اور اپنی و فا داری ثابت کر دی تو ان کی جگہ کی دوسری قوم کولانے کی ضرورت نہ بردی۔

الله تعالیٰ ہمیں اپنا فر ماں بردار بنائے اور آنخضرت عَلَیْنِیْکا فر ماں بردار بنائے ، ایمان پرقائم رکھے اور سب کا خاتمہ ایمان پرفر مائے۔(امین)

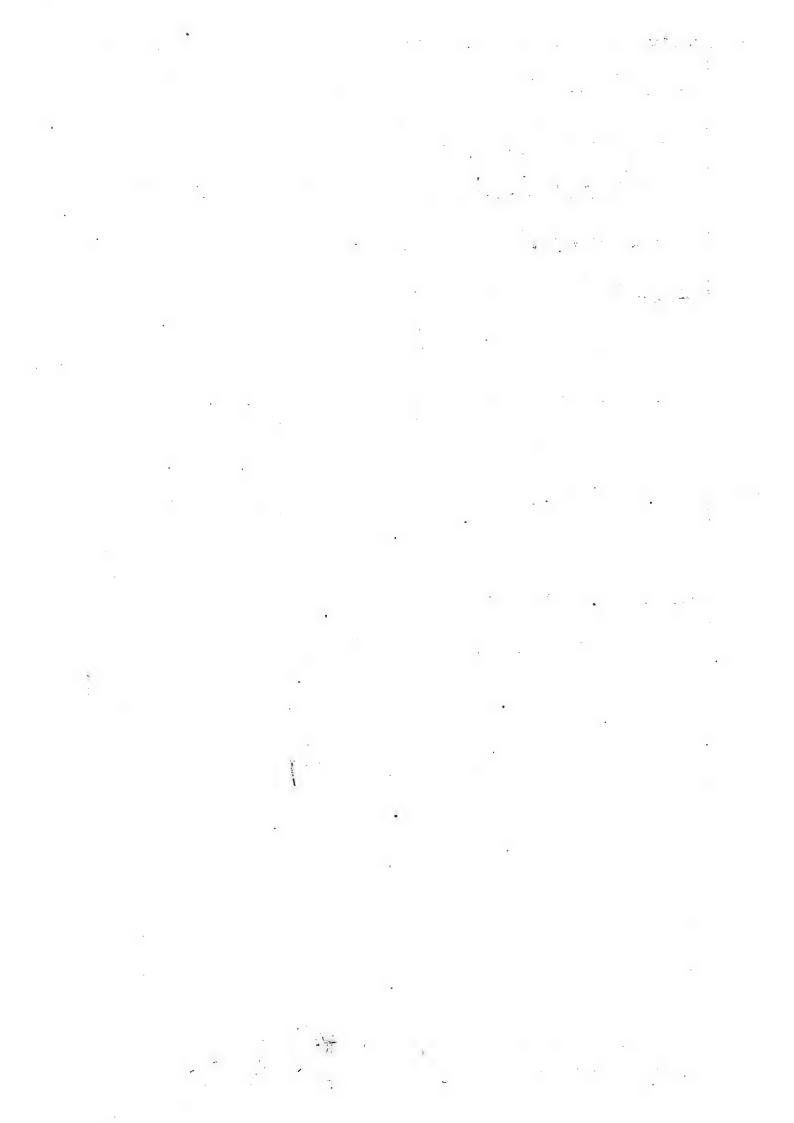





# 

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ت

اِنَافَتَكَنَالِكَ فَتُكَامِّينِنَا فَيْكَافِيكِفُورِكَ اللهُ مَا تَقَكَّمُونَ ذَبَاكَ وَمَا نَاخَرُ وَيُتِمَ وَيُمْرِيكَ وَمَرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَوَ يَمْرِيكَ وَمَرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَوَ يَنْكُرُ وَيُلْوِ مُنْوَدُ اللهُ فَيُعْرِينًا هُوالَّذِي اَنْزُلَ السَّكِينَة فَى قُلُوبِ يَنْفُرُ وَلِهُ وَمُنْوَدُ السَّلُونِ يَنْكُولُ السَّكِينَة فَى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُمَا وَيُكُونُ السَّلُونِ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَيُكُونُ السَّلُونِ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَيُكُونُ السَّلُونُ اللهُ عَلَيْهِ مُو وَكَانَ اللهُ عَلَيْهُ مَا وَيُكُونُ اللهُ عَلَيْهُ مَو وَلَعْنَهُ مَو وَلَعْنَهُ مُو وَلَعْنَهُ مُ وَلَعْنَهُ مُو وَلَعْنَهُ وَلَعْنَهُ مُو وَلَعْنَهُ مُو وَلَعْنَهُ مُو وَلَعْنَهُ مُولِي وَاللّهُ وَلَعْنَهُ وَلَعْنَهُ مُو وَلَعْنَهُ مُولِكُونُ وَلِكُونَ وَلَعْنَهُ مُولِكُونُ وَلِكُونُ وَلَعْنَا وَلَعْنَهُ مُولِكُونُ وَلَعْنَهُ مُولِكُونُ وَلِعْنَا وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلَعْنَهُ مُولِكُونُ وَلِكُونُ وَلَعْنَهُ مُولِكُونُ وَلِكُونُ وَلَعْنَهُ مُولِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِعُنَا وَلَعْنَهُ مُولِكُونُ وَلِكُونُ ولِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُولُولُونُ وَلِلْكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِلْكُونُولُولُولُولُولُولِكُولُولِكُولُو

اِنَّافَتَخْنَالَكَ بِشُكَ بَم نِ فَتْ دَى آپُ وَ فَتْحًالَمْ اِنَّافَتَخْنَالَكَ بِعْشُ مِ فَنْ كَالُمُ الله وَ فَيْحًا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ مَا تَأَخَّرَ اور جو بعد ميں بول گل جو پہلے ہو چکی ہیں آپ کی لغزشیں وَ مَا تَأَخَّرَ اور جو بعد میں ہول گل وَ مُنَا تَأَخَّرَ اور جو بعد میں ہول گل وَ مُنَا تَأَخَّرَ اور جو بعد میں ہول گل وَ مُنَا تَأَخَّرَ اور جو بعد میں ہول گل وَ مُنَا تَأَخَّرَ اور جو بعد میں ہول گل وَ مُنَا تَا خَدَ اور تاکہ بوری کرے اپن نعت کو عَلَيْكَ آپ بو وَ مُنَا تَا خَدَ اور تاکہ بوری کرے اپن نعت کو عَلَيْكَ آپ بو وَ

يَهْدِيكَ اورچلاتارج آپ و صِرَاطًامُّسْتَقِيْمًا سيرهرات پر ق يَنْصُرَكَ الله اور تاكه مدوكرے الله تعالى آپ كى نَصْرًا عَزيْرًا زبروست مدو هُوَالَّذِي وه وي ذات م انْزَلَ السَّكِينَة جس نے اتارااطمينان فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِيْنَ مومنول كه دلول مِن لِيَزْدَادُوْا ایْمَانًا تاکہ وہ زیادہ ہول ایمان میں مَعَ ایْمَانِهِم ایخ ایمانوں کے ماتھ وَيِلْهِ اورالله تعالى بى كے ليے بين جُنُودُ السَّاطُ تِ افكرا مانوں كِ وَالْأَرْضِ أُورِز مِن كَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا اور بِ اللَّه تعالى جان والا حَكِيْمًا حَمَت والا يُسَدُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ تاكهوه داخل كرے ايمان والےمردوں کو وَالْمُؤْمِنْتِ اورایمان والی عورتوں کو جَنْتِ ایے باغات میں تَجْرِی مِن تَحْتِهَاالْأَنْهُرُ جاری ہیں ان کے شِحنہ یں خُلِدِيْنَ فِيْهَا جَمِيتُ رَبِي كَانَ مِنْ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ اورتاكه ماديان ے سَیّاتِهِمْ ان کی خطائیں وَگانَ ذٰلِک اور ہے یہ عِنْدَاللهِ الله تعالى كزريك فَوْزًاعَظِيمًا كاميالي برى وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ اور تا کہ سزا دے منافق مردول کو وَالْمُنْفِقْتِ اور منافق عورتو ں کو وَالْمُشْرِكِيْنَ اورمشرك مردول كو وَالْمُشْرِكِيِّ اورمشرك عورتول كو الظَّانِينَ باللهِ مَعْوَمُان كرتے بي الله تعالى كے بارے مي ظرى الله ع يُراكًان عَلَيْهِمُ النابِ مِ دَآبِرَةُ السَّوْءِ يُرى رُوش وَغَضِبَ اللهُ

عَلَيْهِمْ اورالله تعالی عضب ناک ہوا ہے ان پر وَلَعَنَهُمْ اوران پرلعنت کی ہے وَاَعَدَّلَهُمْ اور تیار کیا ہے ان کے لیے جَعَنَّمَ دوز خُ وَسَاّعَ تُعَدِّمُ اور وہ بہت ہی پُر المحکانا ہے۔

#### تعارف سورت:

اس سورت کا نام سورة فتح ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں فَنْ مَا مَیْنِیْنَا کے لفظ موجود ہیں۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ایک سودس سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔اس کے چار (۲) رکوع اور انتیس (۲۹) آینیں ہیں۔آنخضرت مَنْنِیْنَا کم مرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ گر قریش مکہ نے آپ مَنْنِیْنَا کا تعاقب نا قاقب نہ چھوڑا۔ ہجرت کے دوسر سے سال غزوہ بدر پیش آیا دمضان المبارک کے مہینے میں۔ پھر ہجرت کے تیسر سے سال شوال میں غزوہ احد پیش آیا اور ہے جہری میں غزوہ میں خزوہ کا معرکہ پیش آیا۔ یہ تین لڑائیاں براہ راست کے والوں سے لڑی گئیں۔

#### واقعه حديبيه:

لا على المحضرت مَنْ النَّيْنَ نَوَابِ دَيُهَا كُوا بِ مَنْ النَّهُ اللَّهِ مَنْ النَّهُ اللَّهِ عَلَى الرَّامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ

خواب کے متعلق میہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواب کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ

اس کی تعبیر فوری طور برسامنے آجائے۔خواب اوراس کی تعبیر میں عرصه دراز حائل ہوسکتا ہے۔حضرت یوسف مَالْئِلِیم نے بچین میں خواب دیکھااس کی تعبیر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔تو خواب کے لیے ضروری نہیں کہ رات کو دیکھوٹو صبح کواس کی تعبیر سامنے آ جائے۔ تو آب ملا المعالية كرام منظة كرام منظة كرام منظة كراب كاذكر فر مايا -سب كاخيال ہوا کہ شایدائ سال عمرہ کرنا ہے۔ کیونکہ فج تو ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا۔ حج ۹ ھ میں فرض ساتھ رکھو کہ کے والول سے براہ راست تین جنگیں ہو چکی ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ مزاحمت كرين تو ہم شكست نه كھائيں -اس سفر ميں آپ مَثَاثِينَا كے ساتھ تقريباً پندرہ سوسحا به كرام کے طے کیا کہ ایک بھی ان کے ساتھ نہ جائے کہ کے والوں کے سراتھ تین اڑائیاں ہو چکی میں اور بیان کے گھر جارہے ہیں۔وہ اتنے بے غیرت ہیں کہان کوزندہ چھوڑ دیں گے؟ چنانچہا گلے رکوع میں بات آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ منافقوں نے کہا ؟ : يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْسُؤْمِنُوْنَ إِلَى اَهْلِيهِمْ اَبَدًا "مُرَرَّبْيِن واپن لوث كرا تي ك اللہ کے رسول اور ایمان والے اپنے گھروں کی طرف بھی بھی ۔'' ہمیں موت کے منہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تتیجہ یہ ہوا کہ ایک بھی منافق اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں

مدینہ طیبہ سے چومیل دور ایک مقام ہے ذوالحلیفہ ،آج کل اس کو بیئر علی کہتے ہیں۔ یہ میقات ہے۔ وہاں سے آگے احرام کے بغیر نہیں جاسکتے ۔ یوں سمجھوجیسے نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر نہ کہی تو شروع کرنے کے لیے تکبیر نہ کہی تو

نما زنہیں ہوگی۔اور تکبیرتح یمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے طلال تھیں وہ تکبیرتح یمہ کما زنہیں ہوگی ہیں۔اسی طرح احرام کے بعدوہ کام نہیں کرسکتا جو پہلے کرسکتا تھا۔سلا ہوا کیڑ انہیں پہن سکتا ،سرنہیں ڈھا تک سکتا۔مونچھیں نہیں کٹواسکتا ، ناخن نہیں تراش سکتا ،
خوشبونہیں لگا سکتا۔

تو آپ ہُلُوگا نے اور صحابہ کرام مَرَظَة نے احرام باندھا اور قربانی کے اونٹ ساتھ لیے۔ اگر چھرے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے اور ندمفرد جج کے لیے۔ قربانی قران اور تمتع والے کے لیے واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عمرے کے موقع پر اور مفرد جج کے موقع پر اور مفرد جج کے موقع پر کر ہے تو نہ وڈ علی نود ہے۔ قران اسے کہتے ہیں کہ جج عمرے کا اکھا احرام باندھا جائے۔ اور تمتع کہتے ہیں کہ ایک ہی سال میں پہلے عمرہ کرے پھر جج کرے۔

تواحرام باندھا، قربانی کے جانور ساتھ لیے اور لگینگ اللّٰہ م لگینگ کہتے ہوئے سفر شروع کیا۔ مکہ مرمہ کے قریب پنچے ، کافروں کو علم ہوا تو ان کویہ شبہ ہوا کہ ہم پر حملے کے لیے آ رہے ہیں چنا نچے انھوں نے لڑائی کی تیاری کرلی۔ مکہ مرمہ سے چھیل دور حدیبیکا مقام ہے۔ آج کل اس کا نام شمیسہ ہے حدیبیہ کے نام سے کوئی نہیں جانتا۔ اس کا پچھ حصہ جا ہر ہے۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر پنچے تو کافروں نے مراحت کی ، بڑا طویل قصہ ہے۔ کہنے گئے کہ ہم نے عمرہ نہیں کرنے دیتا۔ یہ بھی و کھے مراحت کی ، بڑا طویل قصہ ہے۔ کہنے گئے کہ ہم نے عمرہ نہیں کرنے دیتا۔ یہ بھی و کھے رہے تھے کہ احرام باند ھے ہوئے ہیں لڑائی کے اراد سے سنیس آئے۔ پھر بھی کہنے گئے کہ ہماری غیرت گوارانہیں کرتی کہتے صفی اس سال عمرہ کرنے دیں آئندہ سال ہیں۔ کے بعد دیگرے ان کے چارنمائندے آئے۔

آنحضرت مَا لَيْنَا كِي كِي ول مِن خيال بيدا ہوا كہ ميں بھى كوئى نما ئندہ بھيجنا جا ہے۔

چنانچاآپ مَتَالِیَّا نِیْ نِیْ اور مهایا اور فر ما یا که اے عمر! ان کے آدی آئے ہیں اور مهار ہے ساتھ جذباتی با تیں کر کے چلے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کوئی نمائندہ بھیجنا چاہیے کہ وہ جا کر ان کے تجربہ کار اور معاملہ فہم لوگوں کے ساتھ بات کر ہے ۔ حضرت عمر ہوئاتو نے عرض کیا کہ حضرت! بڑی انچی بات ہے ۔ آپ میٹائی نے فر مایا کہ میرا خیال ہے کہ مسمیں نمائندہ بنا کر بھیجوں ۔ کہنے لگے حضرت! جمھے نہ بھیجیں کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ میری طبیعت میں صدت ہے ، تیزی ہے۔ اگر افھوں نے میر ہے ساتھ کوئی ایسی بات کی کہ میں برداشت نہ کر سکا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ عثمان بن عفان ہوئی کوئی ہیں کہ بوی میں برداشت نہ کر سکا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ عثمان بن عفان ہوئی کوئی ہوں کہ بوی میں نہ خونڈی طبیعت کے مالک ہیں۔ جس طرح بھی کوئی بات کرے وہ بڑے شنڈے دول سے شنڈی طبیعت کے مالک ہیں۔ جس طرح بھی کوئی بات کرے وہ بڑے شنڈے دول سے شنٹے ہیں۔ رب تعالیٰ نے مزاج الگ الگ بنائے ہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جومزاج کسی کا بنایا ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ ہاں! مصرف بدل جاتا ہے۔ مثلاً صدیوں ہے عربوں کا مزاج لڑائی کا تھا تو ان کو پہلے تم اپنی ذات کے لیے لڑتے تھے اب تم خدا پہلیس کہا کہ تم لڑونہ، بلکہ مصرف بدلا کہ پہلے تم اپنی ذات کے لیے لڑتے تھے اب تم خدا اور رسول کے لیے لڑوکا فروں کے ساتھ جہاد کیا اور خوب کیا۔

چنانچہ حضرت عثمان رہ اور اس کی حالت میں ان کے پاس گئے اور ان کے بردول کے ساتھ گفتگو کی ۔ ان کے نوجوان جذباتی تھے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے یہ باب (بردے اور بوڑھ کے ساتھ گفتگو کی ۔ ان کے نوجوان جذباتی تھے دیکھ رہ عثمان رہ کا تھ کی اور ایک اور ایک اور ایک میں میں میں میں کر دیا اور خبر مشہور کردی کہ عثمان رہ تھ کو شہید کردیا گیا ہو ۔ ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تل کی افواہ نہیں تھی بلکہ قید کرنے کی افواہ تھی اور یہ ۔ ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تل کی افواہ نہیں تھی بلکہ قید کرنے کی افواہ تھی اور یہ

روایت زیادہ مضبوط ہے کہ قید کرنے کی افواہ تھی۔ آنخضرت بنگی آئے فر مایا کہ انھوں نے ہمارے سفیر کوقید کر لیا ہے ہم اپنے قیدی کوچھڑا کیں گے۔ اس سلسلے میں آپ بنگی نے درخت کے بیاتھوں ہے بیعت لی۔ اس کا ذکر آگے آرہا ہے کہ جب ان کا نمائندہ سہیل بن عمروآیا تو معاملہ طے پاگیا۔ حضرت علی بھتے خوب نویس بھی متھے اور زورنویس بھی متھے۔

ا تخضرت عَلَيْ فَي خضرت عَلَيْ الله على مَنْ وَوْر ما يا كَلَمُو بِلِلْمُلْمُلِكُمُ وَسِهِ بِلْمُلْمُلِكُمُ وَ بِالسَّيِكَ اللَّهُمَّ - بَعِراً بِعَلَيْ فَيْ الله على الله ع

خیر حضرت عمر روائد نے کہا کہ حضرت! آپ نے بین فر مایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں! میں نے کہا ضرور تھا مگریہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال کریں گے۔ فر مایا ان شاء اللہ ضرور کریں گے۔ جوشر الطلطے ہو کی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آئندہ سال آکرتم طواف کرو گے اور صرف تین دن یہاں تھ ہروگے۔ تین دن کے بعد یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اس موقع پر واپسی پر داستے میں یہ سورة نازل مہد کی بعد یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اس موقع پر واپسی پر داستے میں یہ سورة نازل مہد کی ۔

فرمایا اِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتُمَالِّينَا بِشَكَ بَم نِ آپ كُوفْعُ دَى فَعْ كَلَى -حضرت عمر مَنْ وَ نَهُ مَا كَهُ حَضرت! بيشرالط تو بمارے فق مِن نبيس بيں -كيابي فق ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ انبیائے کرام علائے معصوم ہوتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بھی اور صغیرہ گناہوں سے بھی ۔ رائے کی غلطی پیغیبر سے ہو کتی ہے اور اس کوعربی ہوتی ہے۔ اس کوعربی میں زلت ، لغزش کہتے ہیں۔ اور یہ نہ گناہ صغیرہ ہوتی ہے اور نہ کبیرہ ہوتی ہے۔ جیسے بدر کے قید یوں کے متعلق آپ میں گئی سے لغزش ہوئی۔ اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی۔ شہد کی حرمت کے متعلق آپ میں گئی کوسورہ تحربی میں تنبیہ فرمائی۔ چونکہ مقام بہت او نچا ہوتا کی حرمت کے متعلق آپ میں گورہ تھی کر مت ہوتی ہوتا ہوتا کے جوئی چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں یہ بھی گرفت ہوتی ہے:

### م نزدیکال رابیش بود حرانی

جتناکی کا درجہ اونچا ہوتا ہے آئی پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو لغزشوں کو اللہ تعالیٰ نے ذنب کے ساتھ تعبیر فر مایا ہے کہ آپ متالیہ کی گزشتہ لغزشیں بھی معاف کردیں اور جوآئندہ ہول گی وہ بھی معاف کردے گا ویئے تی نغمت کو علی کی کو دیا کہ پورا کرے اپن تعمت کو ہول گی وہ بھی معاف کردے گا ویئے تی نغمت کو معاف کردے گا ویئے تی نغمت کو اور تاکہ پورا کرے اپن تعمت کو آپ کو سید ھے دائے پر آپ کی فیڈیک صِراطالم شیقی تھا اور تاکہ چلاتا، ہے آپ کو سید ھے دائے پر قیمنے کی زبر دست مدد۔ اللہ قیمنے کے اللہ تعالیٰ آپ کی زبر دست مدد۔ اللہ قیمنے کے اللہ تعالیٰ آپ کی زبر دست مدد۔ اللہ قیمنے کے اللہ تعالیٰ آپ کی زبر دست مدد۔ اللہ اللہ کو کے اللہ تعالیٰ آپ کی زبر دست مدد۔ اللہ اللہ کو کے اللہ کو کے اللہ کو کے اللہ تعالیٰ آپ کی زبر دست مدد۔ اللہ کو کے کہ کو کے اللہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو

تعالی نے آپ مالی کی مدوفر مائی اور صلح حدیدیہ کے دوسال بعد مکہ مرمہ فتح ہو گیا اور تورات کی پیش گوئی بھی پوری ہوئی کہ آخری پینجبر مکہ مرمہ ہے ہجرت کر کے بیڑ ب آئے گا۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام بیڑ ب تھا۔ پھر دس ہزار قد سیوں کے ہمراہ فاران کی چوٹیوں سے (جبل نورکا پہلا نام فاران ہے جس پر غار حراب ) سے ظاہر ہوگا اور فاتحانہ انداز میں مکہ کرمہ میں داخل ہوگا۔

اب جوتورات چھی ہے اس سے پادر یوں نے دس ہزار کا لفظ نکال دیا ہے تا کہ وہ آپ پر صادق ندآئے۔ ۱۹۰۱ء سے پہلے کی جوتورات ہے اس میں بیلفظ موجود ہے۔
میں انگلتان گیا تھا۔ جب میں مانچسٹر پہنچا تو ساتھیوں سے کہا کہ جھے تورات کا کوئی پرانا ننجہ دائے۔ چونکہ میں انگریزی نہیں جانتا تھا ساتھیوں سے کہا کہ فال سے کہا کہ فال باب نکال کر یہ آیات پڑھو۔ انھوں نے جب پڑھیں تو ان میں یہ لفظ دس ہزار قد سیوں کا موجود تھا۔ یہودی ، عیسائی اپنی کتابوں میں تحریف کرتے رہتے ہیں لفظی بھی قد سیوں کا موجود تھا۔ یہودی ، عیسائی اپنی کتابوں میں تحریف کرتے رہتے ہیں لفظی بھی اور معنوی بھی۔

تو کے والوں کے ساتھ جوشراکط طے ہوئی تھیں ان میں سے بعض نرم تھیں مسلمانوں کے ق میں تھیں اور بعض بخت اور پریشان کن تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی نازل فرمائی۔ فرمائی فرقائی فرق

وَالْأَرْضِ اورالله تعالى بى كے ليے بي الشكرة سانوں كے اورز مين كے \_ اگر كافروں كى اکثریت ہے توکوئی بات نہیں لشکرسب رب تعالی کے ہیں وکے ان الله عملیتا حکیمًا اور ب الله تعالى جان والا حكمت والا يَهُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ تَاكُه واخْل كرا الله تعالى ايمان والمحمر دول كواور ايمان والى عورتول كو جَنْتِ ايسے باغات میں تَجْرِی مِنْتَحْتِهَاالْاَنْهُرَ جاری ہیں ان کے نیچنہریں خٰلدیو وَاللّٰهُ اللّٰهِ مِیشہ بميشربي كان جنتول من ويكَفِّرَ عَنْهُ مُسَيّاتِهِ وُ اورتا كهمناد الله تعالى ان کی خطائیں ایمان کی برکت ہے،نماز اور وضو کی برکت ہے۔نیکیوں کی برکت ہے صغیرہ گناہ خود بخو دمعاف ہو جاتے ہیں۔ بندے نے ایک قدم مسجد کی طرف اٹھایا نماز کے کیے ایک صغیرہ گناہ معاف ہو گیا ، ایک درجہ بلند ہو گیا ، دس نیکیاں بھی مل گئیں ۔اور اگر کوئی فی سبیل اللہ کے ارادے سے نکلے کہ ہم نے قرآن کا درس سننا ہے کیونکہ دین حاصل كرنا بھى فى سبيل الله كى مديس ہے۔ توايك قدم يركم ازكم سات سونيكياں ہيں۔ آتے ہو ئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ اگر آنے جانے پر بیسہ خرج ہوا ہے تو ایک رویے پر کم از کم سات سورويكا تواب م وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء اورالله تعالى جس كي لي ا جا ہےزیادہ کرے۔

ظَنَّ السَّوْءِ جُوهُان كرتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں بُرا گمان کہ اللہ تعالی مومنوں کی مدذہیں کرے گایہ سارے خم ہوجا ئیں گے ان کا صفایا ہوجائے گا عَلَیْهِ مُدَا ہِرَ اُلسَّوْءِ السَّوْءِ السَّوْءِ الله وَعَلیٰ بِرَی گردش۔ ان پر گردش پڑے گا اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے سلمانوں کا پچھ نقصان نہیں ہوگا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ مُ اور الله تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ان پر وَ نقصان نہیں ہوگا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ مُ اور الله تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ان پر وَ لَعَنَی مُن الله عَلیْهِ مُن اور ان پر لعنت کی ہے وَاَعَدَ لَهُ مُرَعَقَ مَن اور ان پر لعنت کی ہے وَاعَدَ لَهُ مُرَعَقَ مَن اور ان کے لیے تیار کیا ہے دور زخ ۔ اور کیا ہو چھتے ہو؟ وَسَآء ہُمَ مَن مُرد اور عورت کو جہنم سے بچائے اور اپنے فضل وکرم سے اپنے فضل وکرم سے جرموس مرد اور عورت کو جہنم سے بچائے اور اپنے فضل وکرم سے جنت کا وارث بنائے۔

JEPOJEPOJEPO

## وَيِلْهِ جُنُوْدُ التَّمَالِي وَالْرَبْضُ وَكَانَ

الله عزيزًا عِينها الآ انساناك شاهِ مَا وَمُبَيِّرًا وَنَوْ اللهُ عَزِيزًا عَلَيْهُ الْ الله عَرَدُولُهُ وَتُوقِرُولُهُ وَتُوقِرُولُهُ وَسُلِحُولُهُ الله عَرَدُولُهُ وَتُوقِرُولُهُ وَسُلِحُولُهُ الله عَرَدُولُهُ وَسُلِحُولُهُ الله عَلَى الله

يُبَايِعُوْنَكَ جُوبِيعِتُ كُرتِي إِنْ الْمَايُبَايِعُوْنَ اللهَ بَحْدُبات ٢ وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یدالله اللہ تعالیٰ کا ہاتھ فوْقَ ایدیہ ف ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فَمَنْ نَڪَتَ پی جو تحض توڑے گا فَاتَمَا يَنْكُ مُ لِي إِنْك دوتورْتام عَلَى نَفْسِه اليَافْس كِنقصان ك ليے وَمَنْ أَوْفُ اورجس نے يوراكيا بِمَا ال چِزكُو عُهَدَ عَلَيْهُ اللهَ جس يراس نے معاہدہ كيا اللہ تعالى كے ساتھ فَسَيْقُ بِيْنِهِ لِيلَ عَن قريب دےگاس کواللہ تعالی آجر اِعظیم اجربوا سَیقُول عن قریب کہیں کے لَكَ آپ كَمامِ الْمُغَلَّقُونَ جُوجِهِ يَهِ يَهِ يَهِ مِهَالْأَعْرَاب ویہاتوں میں سے شَغَلَتُنَآ اُمُوَالْنَا مشغول رکھا ہمیں ہارے مالول نے وَاهْلُوْنَا اور ہارے گھر کے افراد نے فاستَغْفِرْ لِکَ ایس آپ بخشش طلب كرين مارے ليے يَقُولُون بِالْمِنْتِهِمُ كَبِين كَيابِي زبانون ے ما وہ بات لَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ جوان كولوں مِن بيس ہوگ قُلُ آپ فرمادی فَمَنْ يَعْدِلْكُ لَكُمْ لِيلُ كُون ما لك موكاتمهارے ليے مِنَ اراده كرك الله تعالى تهارك ليضرركا أوارداد بكف نفعًا بااراده كرك تمهارے لیے نفع کا بَلْ گانَ الله الله ہے اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ جُومُلُمْ كرتي مو خبيرًا خبرر كف والا

## ربطآبات:

کل سے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بجرت کے چھٹے سال آنخضرت مالی تھے تقریاً بندرہ سوسحایہ کرام مَنْ اللہ کو لے کراحرام کی حالت میں تلبیہ بڑھتے ہوئے لبیك اللّهم لبيك كم مرمدى طرف روانه بوئيكن كافرول نے مكم مرمديس داخل نه بونے دیا۔ انھیں اپنی اکثریت کا گھمنڈ تھا اور اس کا وہ رعب ڈالتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اكثريت كاجواب دية بوئ فرمات بي وَيلْهِ جُنُودُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ اورالله تعالیٰ ہی کے لیے ہیں فشکر آ سانوں کے اور زمین کے تمہارے آ دمی کتنے ہوں گے؟ اللہ تعالی کے شکروں میں انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر ایک فرشتہ نیج آ کریر مارے تو سارے علاقے کو اٹھا کر الٹا کر کے مجينك دے حضرت لوط النا كى بستيول كے متعلق فر مايا ت وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا [ ہود: ۸۲]" اور کر دیا ہم نے ان کے اور والے حصے کو نیچے۔" تمام تفسیروں میں لکھا ہے جبرائیل مالت ۔ اپنے ایک پر بران بستیوں کو اٹھا کر بلندی پر جا کر الٹا کر کے پیجے مچینک دیا تمہاری اکثریت کی کیا حیثیت ہے آسانوں اور زمینوں کے شکر صرف اللہ تعالی كے بیں وَكَانَاللّٰهُ عَزِيْزًا حَرِيْهًا اور بِاللّٰهُ تَعَالَى عَالبَ حَكمت والا - عَالب رب تعالیٰ بی ہے گروہ اپن حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اِنّا آرُسَلُنْ اَتَ شَاهِدَ الْجَمَّلَ ہِمَ نَے بھیجا آپ کو گوائی ہی بنا کراپی وحدانیت کی گوائی دیں۔ یہ مفہوم حافظ ابن کشر میند نے بیان کیا ہے کہ شاهِدًا لِلّهِ بِوَحْدَانِیّتِه "الله تعالی کی واحدانیت کا گواہ بنایا۔ اکثر مفسرین کرام میندیا اس کامعنی کرتے ہیں گوائی دینے والا اور گوائی دینے گواہ بنایا۔ اکثر مفسرین کرام میندیا اس کامعنی کرتے ہیں گوائی دینے والا اور گوائی دینے

کی تغییر خود آنخضرت مَثَلَیْن نے بیان فرمائی ہے جو بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔

امت محمد بيكا حضرات انبياء عليظ كحن ميس كوابي وينا:

آتحضرت مَنْ الله في الله عنه الله تعالى جب قيامت كه دن تمام مخلوقات كواكشا كرے گااورسب حضرات انبيائے كرام مَلِك كو بھى جمع كرے گاتو كافروں اور نافر مانوں یراتمام جحت کے لیے حضرات انبیائے عظام علیظ سے سوال فرمائے گا۔مثلاً حضرت نوح مالياء سے فرمائے گا كيا آب نے ابن امت كوبلنے كي تھى؟ حضرت نوح ماليا، عرض كريں كے اے اللہ! ميں نے واقعي تبليغ كتھى - پھرنوح ماليك كى امت سے سوال كيا جائے گا کہ کیا نوح ملاہے نے شخصیں تبلیغ کی تھی ؟ امت انکار کردے گی کہ ہمارے یاس تو كوئى ڈرانے والا آیا بی نہیں۔اللہ تعالیٰ سوال کرے گاا ہے نوح! تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ حضرت نوح علال عرض كريس كے ميري كواہ حضرت محمد رسول متلاقيق كى امت ہے (وہ اوگ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ گواہ تو ہمارے زمانے میں موجود نہ تھے للبذا یہ گواہ کیے ہوے توامت محمدیہ عکلی صاحبها الف الف تحیه جواب دے کی کہم نے قرآن کریم پڑھا ہے جس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ حضرت نوح مالیے اور اس طرح دوسرے انبیائے عظام عبط نے بلنے کی تھی اور ہمیں ہمارے آتائے نامدار حضرت محمد رسول اللہ علی نے بھی ایا بی فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالی اور اس کے رسول برحق بیفر ماتے ہیں کہ مثلاً نوح مالية ن تبليغ كي تقى توجم برحق اور سجى كواى دية بي- ) جب آب ماليناليكى امت گواہی وے چکے گی تو آنخضرت ہل کی امت کی شہادت اور گواہی کی صفائی اور تقدین کریں گے کہ میری امت نے جو گوائی دی ہے وہ حق ہے۔ گویا آپ مالنوال کی

حیثیت سرکاری گواه کی موگی ۔ سوره نساء آیت نمبر اسمیاره ۵ میں ہے فکیف اِذَا جننا مِنْ كُلّ أُمَّةٍ، بشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلى هَؤُلاءِ شَهِيْدًا " يُحركيا حال بوكاجب بلاتين گے ہم ہرامت میں ہے گواہی دینے والا اور بلائیں گے آپ کوان لوگوں برگواہی دینے والا ''اورسورة البقره آيت نمبر ٣٣ الم على التَكُونُوا شُهَدَآءً عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونُ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا " تاكم لوكول يركوانى وين والع بنواوررسول تمير گواہی دینے والا ہو۔' تو آپ مَالِينَا إِنِي امت كى صفائى پیش كریں كے كہميري امت نے جو گواہی دی ہے مجیح دی ہے۔ کیونکہ جواہم مقد مات ہوتے ہیں ان میں محض گواہی پر فيصلنبيس بوتا بلكه تسزكية الشهداء كوابول كي صفائي كابھى ابتمام بوتا ب\_مثلازنا کے جارگواہ ہیں تو قاضی خفیہ طور پر گواہوں کے متعلق شخفین کرے گا کہ بیگواہ فاس و فاجرتو نہیں ہیں ۔ ان گواہوں کی اس کے ساتھ لاگت بازی تونہیں ، کوئی رشمنی اور عداوت تو نہیں ، بینماز روزے کے یابند ہیں ، زکوۃ اداکرتے ہیں۔ جب گواہوں کی صفائی ہو حائے گی پھر جج اور قاضی فیصلہ کرے گا۔

ای طرح چوری کے گواہوں، شراب کے گواہوں، قذف کے گواہوں کا تزکیہ ہوگا پھر فیصلہ ہوگا۔ تو آنخضرت مَالْئِیْلِیَا پی امت کی گواہی کی صفائی پیش کریں گے۔اوریہ تفسیر آنخضرت مَالِیَّا نے خود کی ہے کہ میں اپنی امت کے حق میں گواہی دوں گا کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے جے ہے۔

قرآن كريم كے ترجے ميں احدرضاخان بريلوى كاظلم:

قرآن کریم کے جتنے تراجم ہوئے ہیں عربی میں ، فارس میں ، اردو میں اور دیگر زبانوں میں ، ان میں سے جتناظلم لفظی ترجمہ میں احمد رضاخان بریلوی نے کیا ہے اتناظلم

کا تنات میں اور کسی نے ہیں کیا۔وہ شاھدا کامعنی کرتے ہیں بے شک ہم نے تنصين بهيجا حاضرناظريه شياهب كاترجمه حاضرنا ظر، لاحول ولاقو ة الإبالله العلى العظيم يه جب ایک ساده مسلمان بیتر جمه پیر هے گا تووہ شخصے گا که آپ کا حاضرونا ظر ہونا قر آن میں موجود ہے۔تو پھروہ حاضرو ناظر والاعقیدہ کیوں نہیں بنائے گا۔ میں نے اپنی کتاب تقید متین اور اتمام البرهان میں اس برکافی بحث کی ہے۔ میں نے کہا خان صاحب!فقہائے كرام تو حاضرونا ظر كاعقيده ركھنے والے كو كافر كہتے ہيں جاہے وہ حنى ہوں ،شافعی ہوں ، ما تکی ہوں یا حنبلی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو آنخضرت مَافِین کو حاضر و ناظر مانے وہ یکا کافر ہے۔ تو کفر قرآن کا ترجمہ کیسے ہو گیا؟ اتناظلم قرآن پر کسی نے ہیں کیا جتنا اس نے کیا ہے۔ پھران کے ایک شاگر دمفتی نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر لکھی ہے۔ اس میں جتنی خرافات اوررسومات ہیں ان کوقر آن کی تفسیر بنادیا ہے۔تو جب ایک سادہ آ دئی اس تفسیر کو یر ھے گاوہ ای کےمطابق عقیدہ اور عمل بنائے گا اس بے جارے کو حقیقت کا کیاعلم -احمد رضاخان کے ترجمہ کا نام ہے کنز الایمان لینی ایمان کاخزاند۔ اور مفتی تعیم الدین کی تفسیر کا نام ہے خزائن العرفان ، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔انھوں نے بڑاظلم کیا ہے۔

یادرکھنا! آنخضرت مَنْ اَلَیْ ہوں یا اورکوئی پنجبرہویا ولی ،قطب ،شہیدہوان کے متعلق حاضر و ناظر کاعقیدہ رکھنا تمام فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔ میں نے اپنی کتاب تبرید النواظر یعنی آنکھول کی شخندک میں حوالے درج کیے ہیں۔ ہماری کسی کے ساتھ ضدنہیں ہے اور نہ شراکت داری ہے، نہ رشتے ناتے کا کوئی جھڑا ہے بات صرف اتن ہے کہ جوقر آن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، فقہائے کرام کہتے ہیں وہ صحیح ہے باقی سب غلط ہے۔ تو شاہد کامعنی خود آنخضرت مَنْ اَلَیْ اُلِیْ اُلِیْ اِلْمَا ہُوں کُوں کُھٹر اے دن اپنی غلط ہے۔ تو شاہد کامعنی خود آنخضرت مَنْ اَلِیْ اُلْما کے کہ میں قیامت والے دن اپنی

امت کے ت میں گواہی دوں گا۔ اس کے ہوتے ہوئے کی اور ترجے کی کیا حیثیت ہے؟
قرمَبَیْرًا اور خوش خبری دینے والا نیک لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہے اور تہمارے لیے جنت ہے قرندیرگا اور ڈرانے والا بدکاروں کو، کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذا ب سے جو قبر میں ہوگا، دوزخ میں ہوگا قِنَّوْ مِنُوْ اِلِمَالَٰهِ تاکہ تم ایمان لاوَ اللہ تعالیٰ پر وَرَسُولِهِ اوراس کے رسول پر وَتُعَرِّرُوْهُ اور تاکہ تم اس کی مدور و تعزیر کالفظی معنی ہے السمنٹ ع والسرد "شمنع کرنا اور روکنا" یہ جو سراوی میں مدود و تعزیر کالفظی معنی ہے السمنٹ ع والسرد "شمنع کرنا اور روکنا" یہ جو سراوی میں مدود و تعزیر کالفظی تا ہے ان کو تعزیر اس کے کہتے ہیں کہ وہ جرائم سے روکتی ہیں تو گویا معاشرے کو یاک کرنے پر مدد کرتی ہیں۔

اس کوآب اس طرح مجھیں کہ مثلاً میں بیٹھا ہوں اور تمہاری میرے ساتھ عقیدت ہے۔ کو کُشخص مجھ پر حملہ کرنا جا ہے تو تم اس کور دکو گے تا کہ میری جان نج جائے۔ توبیقعزیر ہے۔ بیاس وقت ہوگی جبتم میری مددکرو کے عالم اسباب میں۔

تواس کالازی ترجمہ ہے مدد کرنا۔ تو معنی ہوگا تا کہتم اللہ تعالی کے رسول کی مدد کرو، آپ کا دفاع کرو و تُو قِو و اور تا کہتم اس کی تعظیم کرو، عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بعد ساری کا نئات میں سب سے زیادہ آپ علیہ اُلی کی تعظیم کرنا ایمان کی بنیاد ہے و تُسَیِّحُونُ اور تا کہتم اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرو بہتر و قَاصِیلا کہلے بہر اور تا کہتم اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرو بہتر و قَاصِیلا کہلے بہر اور تا کہتم اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرو بہتر و قَاصِیلا کہلے بہر اور چھلے بہر سجان اللہ و بجمہ ہ سجان اللہ العظیم بر ھو۔

صدیث پاک میں آتا ہے آ جَبُّ الْکلامِ اِلَی اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِمَ اللهُ وَبِحَمْدِمَ اللهُ وَالله الله وَالله وَالله وَالله الله وَالله وَالل

پہلے پہراور پچھلے پہران کو پڑھا کروخاص طور پر قبل طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ

[سورة ق: ٣٩]" سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے ۔" ویسے ہروقت اللہ
تعالیٰ کاذکر کرتے رہنا جا ہے۔

تو خبر کل بیان ہوا تھا کہ آنخضرت مُلاَیْظُ نے حضرت عثمان بن عفان رَفَاتُهُ کوسفیر بنا كر بهيجاتو كافرول نے ان كوقيد كرليا۔ آپ مَنْ اللَّهِ نَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله مايا كه ميرے ہاتھ یر بیعت کرواس بات کی کہ ہم اینے قیدی کوچھڑا کیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے شہید ہونے کی خرتھی ۔ تو پھراس کا مطلب میہ ہوگا کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے ۔اس کا ذکر ے اِنَّ الَّذِیْنَ بِشک وہ لوگ یہای تو نک جوبیعت کرر ہے تھے آپ کے ہاتھ ي إِنَّمَالِيَايِعُونَ اللهَ عِنتَ بات بوه بيعت كرر ب تضاللًا تعالى سے يول مجھوكدوه الله تعالى سے بیعت كرر بے تھے۔ كيونكه من يُسطِيع الدَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه [النساء: ٨٠]'' جس شخص نے اطاعت کی رسول کی پس شخفیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی۔ " یَدُاللهِ فَوْقَا یُدِیْهِمُ الله تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔الله تعالی کا دست قدرت ،رب تعالی کی نفرت ،رب تعالی کی امداد شامل حال ہے۔ فَمَر بی نَكَتَ يِس جَوْخُص عَهِد تو رُے گاعهد شكن كرے گا فَإِنْمَايَنْكُ ثُعَا عَلَى نَفْسِهِ يِس بِ شک وہ تو ڑتا ہےا ہے نقس کے نقصان کے لیے۔ جو دعدے کی خلاف ورزی کرے گااس كاوبال اس كنفس يريزك الأورض أفي بمناعهَ دَعَلَيْهُ اللهُ اورجس في يوراكيا اس چیز کوجس براس نے معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں میدان سے نہیں بھا گوں گا، پشت نہیں پھیروں گاموت بھی آئی تو قبول کروں گا۔صحابہ کرام مَنْ اُتُہ فرماتے ہیں کہ ہم بیعت کرر ہے متے موت پراور بیلفظ بھی ہیں علی ان لّا نغِد کہم میدان سے بہت

نہیں پھیریں گے۔جوعہد کو پوراکرے گا فَسَیُوْتِیْدِاَ جُرَّاعَظِیْا کِی عَن قریب دے گاس کواللہ تعالیٰ اجعظیم، برااجردےگا۔

کل میں نے عرض کیا تھا کہ صدیبی کا سفر ہجرت کے چھے سال ذوالقعدہ کے مہینے
میں پیش آیا تھا۔ آپ میں تھا کیونکہ منافقوں نے میٹنگ کر کے ایک دوسر کے کہا تھا کہ جانے
منافق بھی شریک نہیں تھا کیونکہ منافقوں نے میٹنگ کر کے ایک دوسر کے کہا تھا کہ جانے
کی فلطی نہ کر تابیہ جھلے (بے دقوف) ہیں تین لڑائیاں ان کے ساتھ ہو پھی ہیں، بدر، احد،
خند ت ۔ اب بیان کے گھر جارہے ہیں وہ استے بے غیرت ہیں کہ ان کو زندہ چھوڑ دیں
گے؟ موت کے منہ میں نہ جانا انھوں نے کون سا داپس آتا ہے۔ اس داسطے ایک بھی
منافق آپ میگر گئے کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں تھا۔ بعض نے تو پہلے ہی پھی حیلے
بہانے کر کے اجازت لے کی اور بعض نے ضرورت ہی نہ بھی کہ انھوں نے کون ساوا پس آ
تا ہے کہ ان کے سامنے حیلے بہانے کریں۔ لیکن ان کی تو قع کے خلاف سب صبحے سالم
داپس آگئے صرف دوصحائی راستے میں فوت ہو گئے۔ بیسورۃ حدیبیہ کے سفر سے واپسی
میں نازل ہوئی۔

الله تعالی فرماتے ہیں سیقول لک عن قریب کہیں گا آپ کے سامنے الله فلقون جن کو پیچے جھوڑا گیا، منافقین مِنَ الاَ غرَابِ دیہا تیوں میں ہے۔ کیا کہ فلقون کے شغل فلڈ نا آموالک مشغول رکھا ہمیں ہمارے مالوں نے وَاهٰلُونَا اور ہمارے گھر کے افراد نے حضرت ہم بھی جانے کے لیے تو تیار سے دل تو بڑا کرتا تھا گر ہمارے جانور کھو لئے والا ، باند صنے والا کوئی نہیں تھا۔ دھوپ چھاؤں میں باند صنے والا کوئی نہیں تھا۔ دھوپ چھاؤں میں باند صنے والا کوئی نہیں تھا۔ دھوپ کھاؤں میں باند صنے والا کوئی نہیں تھا، جیارا ڈالنے والا اور یائی پلانے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی نے کہا حضرت! میری

بے بے مرنے کے قریب تھی ،کسی نے کہامیری بیوی بیارتھی ہم بالکل تیار تھے بس اجا تک بیرحادثہ پیش آگیا۔رب تعالی فرماتے ہیں یہ پیچھےرہ جانے والے عن قریب آپ کو بہریں مے کہ ہمیں ہمارے مالوں اور جانوروں نے مشغول رکھا ، گھر کے افراد نے مشغول رکھا جس کی وجہ سے بیں جاسکے فاستَغْفِرْ لَنَا پس آبِ بخشش طلب کریں ہارے لیے۔ بم مجور مصر كي نبيس موسك الله تعالى فرمات بي يَقُولُونَ بِٱلْمِنْتِهِ مُمَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ کے بیانی زبانوں سے وہ بات نیس فی قُلُو بھنہ جوان کے دلول میں نہیں ہے۔ جو ولوں میں ہاس کا ذکرآ گے آرہا ہے قل آپفر مادیں فَمَن يَمُلكُ لَكُمْ مِنَ كرفت مصص كون بجائكا إن أرادب في خرضرًا أوْ أَرَادَ بِكُونَفْعًا الراداده كرے الله تعالى تمہارے ليے نقصان كايا ارادہ كرے تمہارے ليے نفع كا۔رب تعالى كى گرفت سے بیانے والاکون ہےاوراس کے نفع کورو کنے والاکون ہے مجھے بتلاؤ؟ کیونکہ نافع بھی اللہ تعالی ہے اور ضار بھی اللہ تعالی ہے۔

## درودِتاج کی حقیقت:

اکثر لوگ درودِ تاج پڑھتے ہیں۔ یہ بناد ٹی اور جعلی درود ہے اگر چہ کھالفاظ اس کے چھے ہیں کیکن درمیان میں غلط الفاظ بھی ہیں۔ آنخضرت عَنْ اَلْیَا کُو دافع البلاء والوہاء والمقع ہیں۔ آنخضرت عَنْ اِلْیَا کُو دافع البلاء والوہاء والمقع حط والالم کہنا خالص شرک ہے۔ اللہ تعالی کی ذات کے بغیر کوئی دافع البلاء ہیں ہے کوئی تکلیفیں ٹالنے والانہیں ہے۔ درود تاج ہو یا اور جتنے مصنوی درود ہیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے خواہ ان کے کتنے ہی فضائل کھے ہوں۔ اسلامی درود شریف اور سیح درود شریف اور سیکے درود شریف اور بھی اور جتنے اور شریف اور بھی درود ابراہیں ہے جونماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے بہتر اور برکت والاکوئی درود شریف والاکوئی

درود شریف نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا ایک ایک حرف آنخضرت عَلَیْقِ کی زبان مبارک ہے نکلاہے۔

توفر مایا گراللہ تعالی تمہارے نقصان کا ارادہ کرے یا نفع کا ارادہ کرے تو کون مالک ہاں کوٹالنے والا بن کے ان اللہ بِمَالَتُ مَالَتُ مِمَالَتُ مَالَتُهُ بِمَالَتُهُ مِمَالَتُهُ مِمَالِ اللهُ تعالى الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله

विष्या विष्या विष्या

بِلْ طَنَنْتُمْ إِنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى آهُلِيهِ مُ أَبِكُ ا وَ زُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْ تُمْ ظُنَ السَّوْءَ وَكُنْتُمْ قِوْمًا بُوْرًا ﴿ وَمَنْ لَمُ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاتَّا اَعْتَنْنَا لِلْكُغِينِ سَعِيرًا ﴿ وَلِلْهِ مُلْكُ التَّمَا وَتِ وَالْكَرْضِ يَغُفِرُ لِمَنْ لِتَنَّاءُ ويعنِّ بُ مَنْ يَشَاءُ وكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ سَيْفُولُ الْخَلُفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُنُ وْهَاذَرُوْنَانَتِبْغَكُمْ أَيُرِيْدُونَ آنُ يُكِدِّ لُوْا كُلْمُ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَبِعُوْنَا كُذْ لِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَسَيْقُولُونَ بَلْ تَعْسُلُ وَنَنَا لِبُلِ كَانُوْ الْايفْقَهُونَ الْاقِلْدِلَّا @ قُلْ لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدَعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُ مُ اَوْيُسْلِمُونَ فَانْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ آجْرًا حسنًا وإن تتولُّوا كما تولُّكِ تُحْرِق قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَا إِلَا لَيْمًا .

ي وَرَسُولِهِ اوراس كرسول ي فَإِنَّا لِي بِشَك بم ن اعْتَدْنَا تیاری ہے لِلْکُفِرِیْنَ کافروں کے لیے سَعِیْرًا مِرْکُی ہوئی آگ وَ بله اورالله تعالی بی کے لیے ہے مُلك السَّمُوٰتِ بادشابی آسانوں کی وَالْأَرْضِ اورز مِن كَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ بَخْشُ دے گاجس كوچا ہے گا و يُعَذِّبُ مَنْ يَثَانِهُ اورس ادے گاجس كوچا ہے گا وَكَانَ اللهُ اور ہے اللہ تعالى غَفُورًا بَخْتُ والا رَّحِيْمًا مهربان سَيَقُولُ عَن قريب كهيل كَ الْنُخَلَّقُونَ لِيَحِي حِيُورُ عِهُورَ عِهُوكَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ جَبِتُمْ جَاوَكُ إِلَى مَغَانِهَ عَلَيْمُ وَلَ كَالْمُدُوهَا تَاكُمُ الْ كُولُو ذَرُونَا جَعُورُ وو میں نَتَبِعْکُمْ ہم بھی تہارے پیچے چلتے ہیں یُریدُونَ بارادہ کرتے بين أَنْ يُبَدِّلُوا كمبدل دي كلمَ اللهِ الله تعالى كے فيطے كو قال آپ کہدیں لڑن تَتَبِعُونَا تُم برگز ہمارے ساتھ ہیں جاسکو کے گذیکھ ای طرح قَالَ الله فرمایا الله تعالی نے مِن قَبْل اس سے پہلے فَسَيَقُولُونَ لِي وه بِمَا كَيدُ بِينَ عَلَيْ مِلْ مَنْ فَسُدُونَنَا بِلَكُمْ حدر ته بو ماركماته بَلْكَانُوا بلكم بين وه لَا يَفْقَهُونَ نَبين مجمعة إلَّا قَلِيلًا مَّر بہت تھوڑا قُلُ آپ کہدیں لِلْمُخَلَّفِیْنِ ان کوجو پیچے چھوڑے كَ مِنَ الْأَعْرَابِ ويهاتول مِن عَ سَمُدْعَوْنَ عَن قريبتم بلائے جاؤك إلى قَوْمِ الكِتُوم كَاطرف أولِي بأس شَدِيدٍ جوسخت الرف

والی ہے تعاقبلونھ من ان سے لڑو گے آؤیسلِمُون یادہ مسلمان ہو جا کیں سے قبان تیطنعوا پی اگرتم نے اطاعت کی یُؤیدگھ الله دے گا تم کواللہ تعالی آخر احسنا اچھا اجر وَ إِنْ تَتَوَلَّوْ اور اگرتم نے روگردانی کی مُناقبل انجا کہ دوگردانی کی تم نے قبی قبل اس سے پہلے کی حکماتو لینٹھ جیما کہ دوگردانی کی تم نے قبی قبل اس سے پہلے کی حکماتو لینٹھ میزادے گاتم کو عَذَابًا آلینگ میزادردناک۔

حدیدیکا واقعہ پہلے سے چلاآ رہاہے۔اس سے پہلے بیان ہواتھا کہ اللہ تعالیٰ نے آتخضرت مَثَلِينَ كوبتايا كه بير بيحصره جانے والے ديباتی اب حيلے بہانے پیش كریں گے اور کہیں گے کہ میں ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مشغول کر دیا تھا اس واسطے ہم آپ كے ساتھ نہيں جاسكے آپ ہارے ليے استغفار كريں۔اللہ تعالى نے فرمايا كه بيزبانوں سے وہ بات کہدر ہے ہیں جوان کے دلول میں نہیں ہے۔ یہ یکے منافق ہیں۔ جیسے آج کل کے سیاسی لیڈر کہ ظاہر میں بچھ ہیں اور باطن میں بچھ ہیں بقول بچھ ہے ممل بچھ ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ نہ جانے کی جو وجہ سے بتارہے ہیں سے بیل ہے بلکہ وجہ سے سے کہ بَلْ ظَنَنْتُمُ الْمُمْ فِ خَيال كيا أَنْ قَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ كَه بركز نبيس وايس لوث كرآئيس كرسول عَلَيْنَ وَالْمُؤْمِنُونَ ادرايمان والى إِنَّى آهَلِيهِمُ آبدًا الله اہل کی طرف بھی بھی ہے ۔ تم نے یہ سمجھا کہ دشمن کے گھر جارہے ہیں اِنھوں نے کون سازندہ واپس آنا ہے لہذا اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے قَرُیّنَ دُلِكَ اور مزین کی گئ بي چيز، بي بات، ينظريه فِ قُلُوبِ عَمْ تَهار عداول مِن وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ اورتم نے خیال کیابر اخیال ۔رب تعالی کی قدرت کی طرف تمہاری توجہیں ہوئی کررب تعالی قادر مطلق ہے کہ ایسے حالات بیدا کردے گا کہ ازائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔تم

نے صرف ایک پہلوکو سامنے رکھا کہ دشمن کے پاس جارہے ہیں وہ آتھیں زندہ نہیں چھوڑے گا وَكُنْتُمْ قَوْمًا آبُورًا -بُورًا بائِر كى جمع بديار كامعنى بالاك بونے والا معنی ہوگاتم ہلاک ہونے والی قوم ہو، دوزخ کا ایندھن بنو کے وَمَو ؛ لَمَه يُؤْمِنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ اور جو محض ايمان نه لا يا صحيح معنى من الله تعالى يراوراس كرسول مَاليَّاكِينَا پ فَاِنَّا اَعْتَدْنَالِلْ الْحُفِرِيْنِ لِي بِشَكَ مَم فِي تَارِي بِكَافرون كَ لِي سَعِيْدًا جَمْرُ كَتْي مُونَى آك دنياكى آگ انسان برداشت نبيس كرسكتاس ميں پقرراكھ ہوجاتے ہیں اورلوہے جیسی چیزیں بگھل جاتی ہیں اورجہنم کی آگ تو اس ہے انہتر گنا تیز ہے۔اللہ تعالیٰ اس سے مفاظت فرمائے۔ وَ يِلْهِ مُلْكُ السَّمُوتِ اور الله تعالیٰ بی كے کیے ہملک آسانوں کا وَالْاَرْضِ اورزمین کا۔زمین وآسان کی ساری چیزوں کا خالق اور مالک وہ ہے اور حکم بھی ای کا ہے یعفور لِمَن يَشَآء بخش دے گاجس کو جا ہے گا ور بخشے گا ہے جوایمان لائے گا اور عمل اچھے کرے گا جو گنا ہوں ہے بچا اور جس نے الله تعالى اوراس كرسول مَكْ الله عدى ويُعَدِّبُ مَن يَتَاء اورسزاوكا جس کو جا ہے گا۔ کا فرومشرک کی بخشش نہیں ہے جو خدا اور رسول کا نا فرمان ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ وقت ہے تو بہ کرلواللہ تعالیٰ کی بخشش کے دروازے ہروقت کھلے ہیں ق كَانَاللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور بالله تعالى بخشف والامهربان-

آنخضرت مَالْبَالِيَ جب مكه مرمه ہے بخیر وعافیت والی تشریف لے آئے تو آپ کو جرفی کے خبر وعافیت والی تشریف لے آئے تو آپ کو جرفی کہ خبر کے یہودی مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انھوں نے مشرکین کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے اور قبیلہ بنواسد اور قبیلہ بنو غطفان وغیرہ نے مشرکین کو بھی خوب تیاری کرلی ہے۔ آنخضرت میں تھا ہے کے ساتھیوں سے فرمایا کہ بعض چیزیں محض

افواہ کے درجے میں ہوتی ہیں اور حقیقت کچھ نہیں ہوتی لہذا اس افواہ کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچ آپ مَنْ لَا اَلَّ اَلَٰ اِلَٰ کَا اَلَٰ اِلَٰ کَا اَلِمَ بَن کَر، مسافر بن کر، سافر بن کر، سافر بن کر خیبر جاؤ وہاں چلو پھر واور حالات کا جائزہ لو، جاسوی کرو کہ واقعنا خیبر کے بہودی مدینے بید بیاتھی گئے حالات کا بہودی مدینے بید بیاتھی گئے حالات کا جائزہ لیا اور واپس آ کرر پورٹ پیش کی حضرت! کی بات ہے کہ وہ حملے کی تیاری کررہ جیس ۔ وقت کا تو علم نہیں ہے لیکن اراوہ ان کا پختہ ہے۔ آخضرت بالی نے فرمایا کہ پیشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو یہاں آنے کی تکلیف نہیں ویں گے بلکہ ہم خود جاکران کی خبرلیں گے۔

نیبر مدینظیہ سے انگریزی میلوں کے حساب سے دوسومیل دورہے۔آپ نے فر مایا کہ جوساتھی حدیبیہ کے سفر میں میرے ساتھ تھے وہ تیاری کرلیں۔ منافقوں کو جب علم ہوا کہ یہ خیبر پر احملے کے لیے جارہ ہیں تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لینا ہے۔ اس لیے کہ یہودی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لازمی طور پر مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوگی اور یہودی برے امیر لوگ ہیں۔ سونا ، چاندی اور قیمی چزیں ان کے پاس سے ہیں بری غلیمتیں ماصل ہوں گی ہمیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔اللہ تعالی نے پہلے ہی اطلاع ماصل ہوں گی ہمیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔اللہ تعالی نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ جب تم خیبر کی فلیمتیں لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ منافق تنہارے راستے پر کھڑے ہوں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ گے تو یہ منافق تنہارے راستے پر کھڑے ہوں گے ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔

تواس كے متعلق رب تعالى نے فرمایا سَيَقُولَ الْهُ خَلَفُونَ عَن قريب كہيں گے وہ جو پیچھے چھوڑ ایا دوسرول وہ جو پیچھے چھوڑ ایا دوسرول

نے ان کو پیچے چھوڑ اکہ نہ جاتا۔ یہ ہیں گے اِذَا انْطَلَقْتُمْ جبتم جاؤگے اِلی مَغَانِهَ - مغانم مغنم كى جمع معتمول كي طرف لِتَأْخُذُوهَا تاكم ال كولوكيا كہيں گے ذَرُونَانَتَبِعْ عُنْ مِين چھوڑووہم بھی تبہارے پیھے چلتے ہیں خيبر کے ليے۔اللہ تعالیٰ نےمسلمانوں کو پہلے ہی آگاہ کردیاتھا کہ بیتہارے ساتھ جانے کے لیے تيار بوجاكي عُرَم ان كوساته نه لے جانا يُريث وَنَ أَنْ يُبَدِّلُوا كُلْمَ اللهِ بداراده كرتے بيں كہ بدل دي اللہ تعالى كے فيطے كو۔رب تعالى كا فيصلہ بيہ على آب كہد وي ان كو قَنْ تَتَبِعُونَا تُم بركز بهار ما ته نبيل جاسكو على كذي تُحف اي طرح قَالَاللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَرِمَا يَا إِللَّهُ تَعَالَىٰ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ قَبُلُ فَرَمِيل يَهِلِ اطلاع وے دی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ جائیں گے لیکن ان کوساتھ نہیں لے جانا ہم منافق لوگ صرف مال کے حریص ہوتم جانتے ہوکہ یہود کے باس مال بروا ہے۔اس وقت بھی یہودی تمام ملکوں کی دولت پر قابض ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے کدان کو دولت کمانے کے گرمعلوم ہیں۔امریکہ، برطانیہ،فرانس، جرمنی سب ان کے قبضے میں ہیں۔روس ان کے قبضے میں ے۔ مالی شعبے تمام ملکوں کے یہود یوں کے قبضے میں ہیں۔ پچھلے دنوں جنوبی افریقہ جانے كاتفاق ہواد ہاں بڑے بڑے كارخانے بيں سوناصاف كرنے كے يمى جگه سرخ سونے کی فیکٹری ہے، کہیں سفیدسونے کی فیکٹری ہے۔ یو چھنے پرمعلوم ہوا کہ وہ سب یہودیوں ک ہیں۔ میں نے یو جھا کہ سی مسلمان کی بھی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ سی کالے افریق کی ہے؟ کہنے لگے نہیں سب یہودیوں کی ہیں۔ پچھ فیکٹریاں عیسائی انگریزوں کی بھی ہیں کیکن اکثریہودیوں کی ہیں۔

توفر مایاتم برگز ہمارے ساتھ نہیں جاسکو گے۔ای طرح فر مایا ہے اللہ تعالیٰ نے

اس سے پہلے کہ بیتہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوجائیں کے مرتم نے ان کوساتھ نہیں لے جانا فَسَقُولُونَ پس وہ بہتا کید کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بِلُ بَنْحُسُدُونَنَا بلکہ اےمسلمانو!تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو کہ بیٹیمتیں کیوں کیں ۔تم جا ہتے ہو کہ سارى سيمتى تم كاواور جميل كهندو فرمايا بل كَانُوْ الْا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيلًا بلكم بي وہ منافق نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑ الے منافقوں کے ظاہری اور سطی ذہن ہیں عمیق اور گہرے ُ ذہن نہیں ہیں وہ بات نہیں سمجھتے ۔خودغرض اور مطلب پرست ہیں اس کیے واویلا کرتے میں قُلْ لِلْمُ خَلِّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ آبِ ان كوكهدوي جو يجھے چھوڑے كئے ہیں سفر صدیبیے سے دیہا تیوں میں ہے۔ جواب برھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمیں بھی ساتھ لے جاؤ آپ ان سے کہ دیں سیدعورے إلی قویر عن قریب تم بلائے جاؤ کے ایسی قوم کی طرف آونے بائیں شدید جو سخت اڑنے والی ہوگی تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ تُم ان كے ساتھ لاوگ يا وہ مسلمان ہوجائيں گے۔ بيكون ي قوم ہے جن کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کودعوت دی جائے گی ؟ بعض اسے مسلمہ کذاب کے ساتھ ہونے والی جنگ برمحمول کرتے ہیں جو بمامہ کے مقام پر ہوئی۔حضرت خالد بن ولید رہ اور کا عذر تھے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ تین دن میں سات سوحا فظ قر آن شہید ہوئے

بعض حضرات اسے غزوہ حنین سے تعبیر کرتے ہیں جو ۸ ھیں ہوازن اور ثقیف کے ساتھ ہوا۔ جس میں ایک دفعہ مسلمان مغلوب ہو گئے گر پھر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا اور بعض مفسرین بیتا ہے اوی بایس شدید سے عراقی ، ایرانی ، کردی اور مصری قو میں مراد لیتے ہیں کہ یہ سب لڑا کا قومیں ہیں۔ حضرت عمر بڑا تھ کے دور خلافت میں ان

کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں۔ مصر کواللہ تعالی کے فضل وکرم سے حضرت عمر و بن العاص رہ تھ نے فتح کیا اور شام کو حضرت خالد بن ولید رہ تن اور ایران کو حضرت سعد بن الی وقاص رہ تن نے نتی کیا۔ تو فر مایا عن قریب شمصیں بلایا جائے گا ایک سخت لڑا کا قوم کی طرف اور تمہاری بہادری کو دیکھا جائے گا۔ ابتم یہود یوں کا مال دیکھ کرتیار ہو گئے ہوتم ان کے ساتھ لڑ و گئے یا وہ اسلام لے آئیں گے۔

چنانچ بین ران میں سے اپ وقت پر مسلمان ہوگے فیان تُطِیعُوا پی الرتم نے اطاعت کی یُؤنِ کے الله اَجْراح مَن دے گاشھیں اللہ تعالی اچھا اجراور اطاعت ہوگا ایمان سیح قبول کرنے سے وَان تَنَوَلُوا کَمَاتُو لَیْ لَمُ فَیْنَ قَبُلُ اورا گرتم اطاعت ہوگی ایمان سیح قبول کرنے سے وَان تَنَوَلُوا کَمَاتُو لَیْ لَمُ فِینَ قَبُلُ اورا گرتم نے دوگروانی کی جیسا کہ تم پہلے جہاد سے پھر گئے مختلف موقعوں پر یُعَدِّبُ کُھُو تَعَدُابًا ایمنا کہ تم پہلے جہاد سے پھر گئے مختلف موقعوں پر یُعَدِّبُ کُھُو تَعَدُابًا مِن اور کا تم کو اللہ تعالی وروناک ۔ وہ تم جھکتو گے۔

لَيْسُ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمُوْنِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَه يُلْخِلْهُ جَلَيْ تَجُرِي مِنْ تَحْتِما الْأَنْهُ وْ وَمَنْ يَتُولُ يُعَدِّبُ عَذَا بِالْكِيَّاهُ الْمُنْ اللهُ عَنِي عُعْ إِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُمَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزِلَ التَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَ إِنَّهُمْ فَتُمَّا قَرِيْنًا فَوَمَغَانِمَ لِثِيرَةً تِلْخُذُونِهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِمًا وَعَلَكُمُ اللهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هِذِهِ وَكَفَّ آيْدِي التَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ إِيهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ حِرَاطًا لِمُسْتَقِيمًا فَوْلُخُرِي لَمْتَقْدُواْ عَلَيْهَا قَنْ آجَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠ وَلُوْقَاتِكُمُ الَّذِيْنَ كُفُرُوْ الْوَلُواالْادَبُارَثُمَّ لَا يَعِدُونَ وَلِيَّاقً كانصيرًا ٥ سُنَّة الله الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلُ وَكُنْ يَعِدُ لِسُنَّة اللهِ تَبُدُ يُلُا

لَيْسَ نَهِينَ عَلَى الْاَعْلَى الْدَهِي حَرَجُ كُونَى حَرَجُ كُونَى حَرَجُ كُونَى حَرَجُ كُونَى حَرَجُ وَلَاعَلَى الْمَدِيْضِ وَلَاعَلَى الْمَدِيْضِ وَلَاعَلَى الْمَدِيْضِ الله عَرَجُ اور نه مِر يَضِي بِهُ وَكَن حَرَجُ وَمَنْ يَّطِيعُ الله اور جُوفُ الطاعت كرے كا الله تعالى وَرَسُولَهُ اوراس كے رسول كى يُدْخِلُهُ وافل كرے كا الله تعالى الله تعالى وَرَسُولَهُ اوراس كے رسول كى يُدْخِلُهُ وافل كرے كا الله تعالى الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ العَلْمُ الله عَلَيْ الله عَ

عَذَابًا آلِيْمًا مزاوروناك لَقَدْرَضِيَ اللهُ البِيتِحْقِين راضى بوكما إلله تعالى عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ايمان والول ع إذيبًا يعُونِكَ جس وقت وه بيعت كردم تق آپ كى تَحْتَ الشَّجَرَةِ درخت كے نيج فَعَلِمَ لِي الله تعالى كوعلم تها متافي قُلُوبهم الله يزكاجوان كولول ملى فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ فَي عَادِل كَي الله تعالى في تعلى ان ير وَا شَابَعُهُ اوربدله وياان كو فَتُحَافَرِيبًا فَعْ قريب كا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اوربهت يعليمول كا يَّاخُذُونَهَا جَن كووه ليس مَ وَكَانَ اللهُ اور إلله تعالى عَزيْزًا حَكِيْمًا غالب حكمت والا وَعَدَكُمُ اللهُ وعده كيا الله تعالى في تمهار عاته مَغَانِمَ كَثِيْرَةً بهت يَعْيِمُ ولِ كَا تَأْخُذُونَهَا جَن كُوتُم لُوكَ فَعَجَّل لَكُمْ پس جلدی کی ہاس نے تہارے لیے طنب یہ و گف ایدی التاب اور روك دياس نے لوگوں كے باتھوں كو عنصف تم سے وليت في ناية لِلْمُؤْمِنِينَ اورتاكہ وجائے نشائی مومنوں كے ليے وَيَعْدِيَكُمْ اورتاكم چلائے مصل صراطا منتقیم سیر هراست پر قَاخُری اور دوسری سیمتیں ہیں کے تَقْدِرُ وَاعَلَیْهَا جن پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے قَدْاَ حَاطَداللَّهُ بِهَا مُحْقِيقَ احاط كرركها بِاللَّدِ تعالى في ان كا وَكَانَ اللَّهُ اور إلله عَلَي عَلَي كُلِ شَي قَدِيرًا مرجز برقاور وَلَوْ فَتَلَكُمُ الَّذِينَ اور الرَّارْين كَتْمِهار عِساتُه وه لوگ كَفَرُوا جُوكافرين لَوَلُو الْأَدْبَارَ

## ربطآيات:

اس ہے پہلی آیات میں ان لوگوں کی مذمت بیان فر مائی جن لوگوں نے سفر حد بیبی میں شرکت نہیں گی اور ساتھ ساتھ آئندہ جہاد کی دعوت بھی دی اور شرکت نہ کرنے پرعذا ہے کی دھمکی بھی دی۔ اب ان لوگوں کا ذکر فر ماتے ہیں جو مشغلی ہیں اگر وہ شریک نہیں ہوں گے تو ان پرکوئی حرج نہیں ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں کئیس کے کی الأغلی کرج ہے۔ جس محص کی آنکھیں حرج ق کو کا کھی کا تکھیں کرج ق کو کا کھی کا تکھیں نہیں ہیں وہ معذور ہے۔ وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتا تو اس پرکوئی گرن گرن ہیں ہے کوں کہ اسے نظر ہی ہجونیں آتا۔ ایک آدی لگڑ اے ، چل نہیں سکتا اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ معذور ہے ق کو کا نمین سکتا ، معذور ہے ق کو کا کھی گئی ہے کہ دہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ، معذور ہے ق کو کا کھی کی کوں نہ ہو۔ اگر وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتا تو اس پر کوئی حرج نہیں سکتا ہو کی حرج نہیں سکتا ہوں پر بھی ہوئی ہوں نہ ہو۔ اگر وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اندھ ابھی مشتیٰ ہے ، نگڑ ابھی مشتیٰ ہے اور بھار بھی مشتیٰ ہے اور بھار بھی مشتیٰ ہے اور بھار بھی مشتیٰ ہے لیکن ہمت دالے گوں کا معاملہ جدا ہے۔

## حضرت عبداللدين ام مكتوم رَوْلُ عَنْهُ كَي قوت ايماني:

چنانچە حضرت عبدالله بن ام مكتوم رئائد تابينا صحابی تنے، قريش تنے جن كے متعلق سورة عَبِّسَ وَ تَوَثَّى نازل مونَى تقى -حضرت عمر رَثَاثُهُ كِه دور مين قادسيه كے مقام بر بہت جنگیں ہوئی ہیں۔اس جنگ میں انھوں نے کہا کہ میں تمہار ہے ساتھ جاؤں گا۔ صحابہ كرام مَنْ فَيْنَهُ نِهِ لَهُ مُصَرِّت! آب نابینا ہیں نہ لڑ سکتے ہیں اور نہ لڑائی كا نظارہ كر سکتے ہیں آپ جا کر کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں شمصیں نمازیں پڑھاؤں گا،اذان دوں گا، تمہارے لیے دعائیں کرول گا۔ان کوساتھ لے گئے ۔صبح کی اذان دی ،نماز پڑھائی ، سائقی ناشتے کی تیاری میں تھے اور دشمن بھی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھا۔ بیٹھے بیٹھے کہنے گئے کہ دخمن ہم ہے کتنا دور ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ دوفر لانگ کے فاصلے پر ہے۔ كہنے كيكے كدرميان ميں كوئى او تجى نيجى جگه تونہيں ہے؟ ساتھيوں نے كہانہيں بلكه زمين ہموارے۔ فرمانے لگے جھنڈا مجھے بکڑا دو۔اس زمانے میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا تھاساری فوج اس کے پیچھے ہوتی تھی۔حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رہائی نے اپنی لنگی اچھی طرح کسی (باندھ لی) بنعرۂ تکبیر بلند کیااور دشمن کی طرف دوڑ لگادی۔ساتھی پیجھے دوڑ ہے کہ میہ نابینا ہیں زخمی نہ ہو جا کیں ، مارے نہ جا کیں ۔ جب انھوں نے ان کے پیچھے دوڑ لگائی کا فروں نے سمجھا کہ حملہ ہو گیا ہے وہ بھی ناشتا جھوڑ کر بھا گے۔ بیران کے پیچھے اور وہ آگے آگے۔ کافر اگر چہ تعداد میں کافی زیادہ تھے مگر سب کچھ جھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلمانوں کے ہاتھ کافی مال غنیمت آیا ، بے شار برتن وغیرہ اور کافی رقبہ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ تاریخ والے جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رُواٹھ کا واقعہ لکھتے ہیں تو حیران بھی ہوتے ہیں اور ہنتے بھی ہیں کہ نابیتا بابے نے کیا کیا؟ اچا نک افر اتفری پھیلا دی۔ توہمت والے کامعالمہ جدا ہے۔حضرت عمر و بن جموح رَفِيَّة لَنَكُرْ ہے تھے اشب العدج بہت زیادہ کنگڑے تھے۔غزوہ احدے ایک دن پہلے بیٹوں ہے کہا کہ کل میں نے جنگ میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ بیٹوں نے کہا اباجی! ہم صحت مندنو جوان ہیں ہم جہاد کریں گے آپ معذور ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کواجازت دی ہے۔ کہنے لگےنہیں مجھے ضَرورشرکت کرنا ہے۔ باپ بیٹوں کا جھگڑا شروع ہوگیا۔ باپ بیٹے آنخضرت مَافِیا ﷺ پے یاس پنچے۔ بیٹوں نے کہایارسول اللہ! بیہ ارے اباجی ہیں آب ان کوجائے ہیں کہ پیڈکافی لنَكْرُے ہیںا ٹھتے ہیں تو یوں گھوم جاتے ہیں تیج طریقے سے اٹھ بیٹے ہیں سکتے اور یہ اصرار كررے ہيں كەميں نے منت جہاد ميں ضرور شريك ہونا ہے۔ آنخضرت مَثَلِيَّة نے فرمايا كه الله تعالیٰ نے کنکڑوں کومعذور قرار دیا ہے۔ پھر آپ کے تینوں بیٹے شرکت کے لیے جارہے ہیں آپ نہ جائیں ۔آپ کے بیٹوں کا موقف سیجے ہے۔ کہنے لگے حضرت! یہ فر مائیں کہ تنگز ااگر جہاد کرے تو کیا اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ آپ مَنْ فِیْنَا نے فِر ماما جائز ہے۔حضرت! بہتلائیں کونگڑے کے لیے جنت نہیں ہے؟ فرمایا، ہے۔ کہنے لگے عمر جھے کیوں روکتے ہیں؟ آپ علی ان نے فرمایا ٹھیک ہے آپ شریک ہوں۔ تو ہمت کی بات الگ ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کوشٹنی کیا ہے اگر بیلوگ جہا دنہ کریں تو ان برکوئی گناہ ہیں ہے۔

فرمایا وَمَن یَّطِع الله وَرَسُولَهٔ اورجس نے اطاعت کی الله تعالیٰ کی اوراس کے رسول مَلْ اِللهُ وَرَسُولَهٔ اورجس نے اطاعت کی الله تعالیٰ کی اوراس کے رسول مَلْ اِللهُ وَمَن مَن وافل کرے گاان کو باغوں میں جاری ہیں مِن تَحْیَم الْاَنْهُ وَ الله الله الله الله الله تعالیٰ اوراس کے رسول مَلْ الله تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا جنت میں وافل ہوگا وَمَن یَتَوَق اور جواعراض کرے گا الله تعالیٰ کی کرنے والا جنت میں وافل ہوگا وَمَن یَتَوَق اور جواعراض کرے گا الله تعالیٰ کی

اطاعت ہے اور اس کے رسول کی اطاعت سے نیعَذِبْهُ عَدَابًا آینیمًا سزادےگااس کو اللہ تعالی دردناک سزا۔ اللہ تعالی کے احکام نہ ماننے والے اور اس کے رسول مَالْنِیَّیُکُ کے احکام نہ ماننے والے کو تخت سزا ہوگی۔

پہلےتم پڑھ بچے ہو کہ سلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالی کے عکم سے بندرہ سوسحابہ کرام مَیْنِ نِی آنخضرت مُلْکِی کے ہاتھ پر بیعت کی۔اب اس بیعت کا ذکر ہے۔ بیعت رضوان :

ہجرت کا جھٹا سال تھا اور دو پہر کا وقت تھا۔کیکر کے درخت کے پنیچے آپ مَکُلِیکُ تشریف فر ماتھے کسی نے آ کر ریخبر دی کہ آپ کے سفیرعثمان بڑاتھ کو بکے والوں نے شہید كرديا ہے اور يہ بھى روايات ميں آتا ہے كہ آنخضرت مَثَلِينَ كواطلاع ملى كه آب كے سفيركو کافروں نے قید کر دیا ہے۔قید ہونے کی خبر بھی پینچی اور شہید ہونے کی خبر بھی پینچی۔آپ مَلْ الله في الله ما تعيول عفر ما يا كرسب كسب إدهرا جاؤا درمير عاته يربيعت کروکہ ہم عثمان بڑائنہ کور ہا کرائے یا بدلہ لیے بغیر نہیں جا کمیں گے۔ بخاری شریف میں دو لفظ آتے ہیں۔ صحابہ کرام مَنْ فَيْ فرماتے ہیں کہ بایعنا علی الْمَوْت ' مم نے موت پر بیعت کی "کہ ہم مرجا کیں گے آپ کے تعم کی تعمیل کریں تھے۔ اور دوسرے لفظ آتے ہیں عَلَى أَنْ لَا تَغِزُ " كَهِم ميدان سے بِها كيس كَنبيس ـ "سب نے جب بيعت كرلي تو المحضرت مَثَلِينَا في ابنا دايال ماته كمر اكيا اور فرمايا كه بيركيا ب؟ ساتھيول نے كہا كه حضرت آپ کا دایاں ہاتھ ہے۔فر مایااس وقت عثمان پڑھٹو کا فزوں کی قید میں ہیں اور اس بیعت کا برا ورجہ ہے۔ اس وقت میم اوایاں ہاتھ عثان کا ہاتھ ہے رہ تھی۔ میں اس کی طرف ہے بھی بیعت کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے صحابہ کرام منظم فرماتے

ہیں کہ عثمان رکا تد غیر حاضر ہوتے ہوئے بھی نمبر لے مسئے کہ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بیعت کی اور عثمان رکا تد نے آنخضرت مَنْکِیکا کے ہاتھ کے ذریعے بیعت کی۔

الشرتعالى فرماتے ہیں لَقَدُرَضِى اللهُ- لام بھى تاكيدكا ہے أور قسد بھى تاكيدكا ہے۔ وبل تاكيد موكل \_ تومعنى موكا البتہ تحقيق الله راضى موكيا ہے۔ ماضى كاصيغه ہے۔مضارع کا صیغہ ہوتا تومعنی ہوتا اللہ تعالی رامنی ہوجائے گانہیں بلکہ رامنی ہوگیا م عنالمؤمنين مومنول س وإذيبالعونك جس وقت وه بيعت كررم ع آپ کی تفت الفیجر و دفت کے نیجے۔ بیعت کرنے والول حفرت ابوبکر الاتر بھی تے اور حفرت عمر زائد بھی تھے۔ حفرت عمان زائد اگر چہ موجود نہیں تے مرآب تافق نے اپنا وایاں ہاتھ مبارک جعزت عثان کالد کا ہاتھ قرار دے کران کی طرف سے بیعت کی ۔ حضرت علی رَفائِد بھی موجود تھے ۔ حضرت زبیر رَفائِنہ ، حضرت طلحہ رَفائِنہ ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رَمُن عرصرت سعد بن الى وقاص رَمُن بعضرت سعيد رَمُنْ ومصرت ابوعبيده ين جراح رَفِي وغيره مندره سومحاب مَنظة اس بيعت من شامل تقدرب تعالى في ان سب کوموس کیا۔ جومحص ان کومومن نبیں سجھتا وہ مشرقر آن ہے اور یکا کا فرے۔

رافضيو لكادهوك

برافضی مختلف بہانوں سے ہمارے نی بھائیوں کو پھنساتے رہتے ہیں۔ کسی رافضی کواپی سجد میں جگہ نددوا ہے ایجان کی حفاظت کرو۔ دنیاوی رافضی کواپی سجد میں جگہ نددوا ہے ایجان کی حفاظت کرو۔ دنیاوی معاملات چلتے رہتے ہیں مگر دین کے معاملے میں مختاط رہو۔ دیکھو! کتے ظلم کی بات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رب تعالی نے ان کومومن کہا ہے جن میں حضرت ابو بکر رفائد اور حضرت مر رفائد بھی شامل ہیں تواس کے دوجواب دیتے ہیں۔

ایک بید کہ بیقر آن اصل نہیں ہے۔ اصل قر آن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ اصل قر آن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ اصل قر آن جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی چھ ہزار چھ سوچھ یا سٹھ آ بیتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اصل قر آن ستر گز لمباقعا۔ بھائی! اس کوتو پڑھنے کے لیے اسکوٹر (موٹر بائیک) کی ضرورت پڑے گی۔ بیساری با تیں ان کی مستند ترین کتاب اصول کافی میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قر آن اصل نہیں ہے اس کوہم نہیں مانتے۔

ان کو بدا ہوگیا کہ جس وقت رب نے این کہ اللہ تعالی کو بدا ہوگیا کہ جس وقت رب نے ان کو موس کہااس وقت موس تھرب کو علم نہیں تھا کہ بیمر تد ہوجا ئیں گے بعد میں علم ہوا کہ یہ مرتد ہوگئے ہیں، معاذ اللہ تعالی۔ بداء کے عقیدے کی بڑی نصیلت بیان کی ہے۔ اصول کافی میں کھتے ہیں کہ جتنی بداء کے عقیدے سے عبادت قبول ہوتی ہے وہ کی اور عقیدے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وحید داس الطاعات ہے۔ رافضی کہتے ہیں بدا سب عقائد سے بڑھ کر ہے کہ رب ایک فیصلہ کرتا ہے اس وقت اس کے علم میں نہیں ہوتا ہے کہ رہ وتا ہے کہ رہ فیصلہ اس نے غلط کیا ہے، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلی العظیم۔ لہذا رافضیوں کے بصندے میں نہ آنا۔ آج کل رافضی اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ ان میں سے کس کے قریب نہ جانا۔

توفر مایا البت تحقیق راضی ہوگیا اللہ تعالی ایمان والوں سے جب وہ بیعت کررہے عض آپ کے ہاتھ پر درخت کے بنچ فَحَلِمَ مَافِی قُلُوٰ بِهِمْ اللہ تعالی کو مُم تقااس کا جو اللہ تعالی کو میں تھا اخلاص فَانْزَلَ السَّکِیْنَةَ عَلَیْهِمْ کی اللہ تعالی نے نازل کی تعلی اللہ تعالی نے نازل کی تعلی میں تعالی نے نازل کی تعلی میں تعالی نے نازل کی تعلی میں تعلی میں اللہ تعالی نے نازل کی تعلی میں اللہ تعالی نے نازل کی تعلیم تعلیمین ان پر وَاَنَابَهُمُ فَنْ مُنْ اللّٰہِ الله دیا ان کوفتح قریب کا وقتح قریب سے میں اللہ دیا ان کوفتح قریب کا وقتح قریب سے میں اللہ دیا ان کوفتح قریب کے ایکا کہ میں تعلیمین ان پر وَاَنَابَهُمُ فَنْ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

مراد خیبر کی فتح ہے۔ صلح حدیدیہ ذوالقعدہ سے مہینے میں ہوئی اور خیبر فتح ہواایک ماہ بعد محرم ے مینے میں۔ اوراس قریبی فتح اور غنیمت کے علاوہ قَمْغَانِ عَدَ كَثِيْرَةَ اور بہتى عنیموں کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے یا خُدُونَهَا جن کوتم لو کے۔وہ مصری ،شام ی ، ع وق اوراران كي معتل بير - اگرچه به ظاهر حالات ايسينيس بين ليكن و كان اللهُ عَذِيزًا حَكِيْمًا اور بِالله تعالى غالب حكمت والا \_اس في وعده كيا بوه تم كود حكا مگر ہے حکمت والا ہر بات اس کی حکمت کے ساتھ ہے تم رب تعالیٰ کے دعدے پریقین ركو وَعَدَكُمُ اللهُ الله تعالى في وعده كياب تبهار عاته مَغَانِمَ كَثِيرَة ببت عنيمون كا تَأْخُذُونَهَا جَن كُومُ لُوك فَعَجَّلَ لَكُمُ هٰذِه لِس الله تعالى فِ جلدى كى بتمهار بي لي يغنيمت خيبر كى وَكَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنْكُمْ اورروك ديمُ الله تعالی نے لوگوں کے ہاتھتم سے ۔ آتحضرت میں جب مکہ مرمہ کے قریب بہنچے تو بعض كافرلوگوں نے كہا كەتعداد مارى زياده ب، اسلحه مارے ياس زياده ب، سارى براوریاں مارے ساتھ ہیں یہ مارے دروازے برآئے ہوئے ہیں ان کا صفایا کردو۔ كنے لگے او بے غيرتو! گھر آئے ہود ل كوچھوڑتے ہو ليكن بعض نے كہا كدوہ عمرے كے ليے آئے ہيں ، احرام باندھے ہوئے ہيں لانے کے ليے نہيں آئے لہذاان سے لانا نہیں ہے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال کران کے ہاتھ روک دية وَلِتَكُوْنَ الدَّوْمِنِيْنَ اورتاكمين فتخ فيبراورغنيمت ، بوجائ نثاني مومنول ے لیے خیبر کے جہاد کے لیے پندرہ سوسلمان سکتے اور مقابلے میں تمیں (۳۰) ہزار یبودی تصاور یبود بول کے پاس قلع، مکانات، باغات اور بروا پچھتھا۔ بندرہ سوادر تمیں ہزار کا مقابلہ ہوا۔ بندرہ (۱۵) مسلمان شہید ہوئے ، ترانوے (۹۳) یہودی مارے گئے

اورلیا قیوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔

توفر مایاتا کہ بینشانی ہوا یمان والول کے لیے ویفدیت تخفیصر اظلام سنتھیتا اور تا کہ چلائے شمصیں سیدھے رائے ہر۔ بیزیبر کی غنیمت تو تم نے لے لی ق اُ خُرامی اوردوسرى سيمتى بي كَمْ تَقْدِرُ وَاعَلَيْهَا جن يراجى تكتم قادر نبيل بوئے ممر، شام، ایران عراق، روم کے علاقے فتح ہوں گے اور سیمتیں تمہارے ہاتھ آئیں گی قد أَ كَا طَاللَهُ بِهِمَا لَتَحْقِينَ اعاط كرركما إلله تعالى في ان كا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّي شَيْء قَدِيْرًا اور بالله تعالى مرشے يرقادر -رب تعالى نے فرمايا كہم نے لوگوں كے ماتھم سے روک دیے اڑائی نہیں ہونے دی وَلَوْ فَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا اورا كراس موقع پر كافرتمهار \_ ساتھاڑتے كو أو الأدبار البته بھیر لیتے پٹیس \_ بشت بھیر کر بھا گتے اوران کوشکست ہوتی اس لیے کہ آنخضرت مالی کی ذات گرامی ہے اورمخلص مومن آپ کے ساتھ ہیں۔رب تعالیٰ کی امداد ان کے ساتھ ہے۔ وہ پشتیں پھیر لیتے شہر کیا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فَهُرنه يات كُولُ حماين اورنه كُولُ مددگار وه كت تهكه فلال فلال قبیلہ ہماری مدد کرے گا۔ فرمایا کوئی بھی ان کی مدد کے لیے شہ تا سبتہ الله الَّتِي قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلَ اللَّه تَعَالَى كارسِتوروه ب جُوكُرْر جِكا بِاس سے يملے وہ يہ ے إِنَّالْنَنْصُو رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ مَعَهُ [مومن: ٥١]" بِشَكَ بَم مددر تے بین این رسولول كى اوران كے ساتھيول كى " وَكَنْ تَجِدَلِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيْلًا اور مِرَّرَ نَهِيل ما تَين گے آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں تبدیلی۔

رب تعالی کا فیصله به و اِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَلِيُونَ [الصَّفْت: ١٤٣] " اور به شک مارالشکرالبته وی غالب آئے گا۔ علبه اضی کو ملے گا۔

وهُوالآنِ عُنُهُ اَيْنِ يَهُمْ عَنَكُمُ وَ اَيْنِ يَكُمْ عَنْهُ مُو اَيْنِ يَكُمْ عَنْهُمُ وَكُانَ اللهُ بِمَا مَكُونُ مَنَ بَعْنِ اللهُ إِلَى اللهُ بِمَا مَكُونُ مَنَ بَعْنِ اللهُ إِلَى اللهُ بِمَا اللهُ اللهُ وَكُونُ واللّهُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ واللّهُ وَكُونُ وَلَا وَكُونُ وَلَا وَكُونُ وَلَا وَكُونُ وَلَا وَلَاكُونُ وَكُونُ وَلَا وَلَاكُونُ وَلَا وَلَاكُونُ وَلَا وَلَاكُونُ وَلَا وَلَاكُونُ وَلَا وَلَاكُونُ وَلَاكُونُ وَلَاكُونُ وَلِهُ وَكُونُ وَلَا وَلَاكُونُ وَلِهُ وَكُونُ وَلِهُ وَكُونُ وَلِهُ وَكُونُ وَلِهُ وَلَاكُونُ وَلِهُ وَكُونُ وَلِهُ وَكُونُ وَلِهُ وَلَاكُونُ وَلِهُ وَلَاكُونُ وَلِهُ وَلَاكُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَاكُونُ وَلِهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ وَلِولُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُ وَلِكُونُونُ وَلِكُونُوا وَلِكُونُونُوا وَلِكُونُوا وَلِكُونُ وَلِكُونُوا وَلِكُونُوا وَلِكُونُوا وَلِكُونُوا وَلِكُونُوا وَلِكُونُوا وَلِكُو

صلح حدیدبیکا ذکر چلا آر ہاہے کہ آنخضرت مَنْ اللّٰهِ ہجرت کے جھٹے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں پندرہ سوصحابہ کرام مَنْ اللّٰہ کے ساتھ جب حدیدبیہ کے مقام پر پہنچے جس کو آج

کل شمیسہ کہتے ہیں تو کے والوں نے روک لیا۔اس دوران میں بیرواقعہ پیش آیا کہ خالد بن ولید جواس وقت تک رضی الله تعالی عنهیں ہوئے تھے، نے دوسوآ دمی اکٹھے کر کے ارادہ کیا کہ رات کی تاریکی میں مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کردیں ۔حضرت خالد بن ولید رَ الله جنگی امور کے بڑے ماہراور کاری گرتھے فطرتی اور طبعی طور پر۔ چنانچے انھوں نے حملہ كيا دوسحاني شہيد ہوئے باقيوں نے ہمت كرك ان كائى آدى كرفقاركر ليے اور باقى بھاگ گئے ۔بعض جو بڑے جذباتی تھے انھوں نے کہا کہ ان کوٹل کر دواور جو سمجھ دارحو صلے والے تھے انھوں نے کہا کہ آنخضرت مالی تشریف فرما ہیں ان سے یو چھ کر کارروائی كرنى جاہيے \_ چنانچه ان گرفتار زدگان كولا كر آنخضرت مُلْيَقَاتُ كے سامنے پیش كرديا \_ آتخضرت مَالَيْنَ نِ صَابِكُرام مَنْ الله سيمثوره كيا كميس كياكرنا جاسي؟ صحابهكرام مَنْ نَا مِنْ مِن رائع دى اور آتخضرت مَنْ فَيْ كَي مِن يبى رائع تقى كداكر بم في الله قل كرديا توقل وقال كاباز إركرم موجائے گااور جوسلح كى بات چل رہى ہےوہ يہيں رك جائے گی۔ لہذا ان کور ہا کردیا گیا۔ان کوچھوڑ نا تھا کہ کے بات شروع ہوگئ۔قریش مکہ نے سوچا کہ ہمارے آ دی ان کے ہاتھ آئے ہوئے تھے انھوں نے چھوڑ دیئے حالانکہ ہم نے ان کے دوآ دی بھی شہید کیے پھر بھی انھوں نے درگزرے کام لیا لہذا سلح کی بات کو آ کے چلانا جا ہے تعاس کا ذکر ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں و کھوَالَذِی اور اللہ تعالی کی ذات وہی ہے گف اَن دِیکھ فَر عَلَی کُلُ اَن کے ہاتھ میں ہے۔ جودہ چاہتے تھے ان کا مقصد اور تہارے پورانہ ہوا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ سب کا صفایا ہوجائے وَایْدِیکُ مُرْعَنْهُمُ اُن اور تہارے ہاتھ رو کے ان سے۔ ان کے اسی (۸۰) آدمی جو گرفتار ہوئے تھے تم ان کوتل کرنا چاہتے

تع مرالله تعالى نے تمہارے دلوں میں ڈالا کہ ان کول نہ کرو بینظر مکھ تے مکہ کے پیٹ کے اندر۔اس کوآب اس طرح سمجھیں کے مکھوشہر سے دو تین میل کے فاصلے پر اگر کوئی واقعہ ہوتو یمی کہا جاتا ہے کہ ملکھ وکا واقعہ ہے اور صدیبیہ کا تو یکھ حصہ حرم میں شامل بالبذابيكارروائي مكه مرمدك الدرى بيش آئى ميث بغيدان أظفر كمفر عليه معم اس کے کہ اللہ تعالی نے کامیاب کردیا تھا ان برتم کو تم نے ان کو گرفتار کرلیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ بھی روک دیئے اور تمہارے ہاتھ بھی روک دیئے و کے اس الله بستا تَعْمَلُون بَصِيْرًا اور ب الله تعالى جو بجهم كرتے مود يكھنے دالا -اس كم سے كوئى شے باہرہیں ہے کھم اللّذِیر کھر وا میں لوگ ہیں جھوں نے کفر اختیار کیا، کفریر ولن الله و و الله و و الله و ا ہے ، عمر ہبیں کرنے دیا حالانکہ تمہارامقصد عمرہ کرنا تھا۔ بیت اللّٰد کا طواف ،سعی بین الصفا والمروه، پھر شد كرنا، بال كوانا - كيول كرجضول نے يا ركھے ہوئے ہول وہ اگر انگلى کے ایک بورے کے برابر پیچھے سے سارے بال کٹوادیں تو احرام سے نکل جا کیں گے۔ اور پیرجو عام لوگوں نے تھوڑ ہے تھوڑ ہے بال رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر پیرٹنڈ تہیں کرائیں گے سارے سریراستہ انہیں بھروائیں گے تواحرام نے بیں نکل عمیں گے۔ توفرمایا انھوں نے مسمیں مسجد حرام ہے روکا والفدی اور قربانی کے جانوروں كردكا مَعْكُوفًا جورك وع بي أَنْ يَبْلُغَمَدِلَّهُ اللَّات عكروه ايخ حلال ہونے کی جگہ کو پہنچیں عمرے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے جس طرح صرف جج محرنے والے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے۔ مال اگر کوئی کرے تو نور علیٰ نور ہے۔ قربانی متمتع کے لیے ضرور کی ہے اور قاران کے لیے ضروری ہے۔

متمتع اسے کہتے ہیں جوشوال کا جاند نظرائے کے بعد عمرہ کرے اور پھر اس سال جج بھی کرلے۔ کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد احرام باندھنے کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔

اورقارن اسے کہتے ہیں کہ جو جج عمرے کا احرام اکٹھابا ندھے۔ پہلے عمرہ کرےگا اور احرام سے نبیس نکلے گانج کرنے کے بعد احرام سے نکلے گا۔ • صد

وشمن سجیح بات کوبھی غلط بنا کریرو پیگنٹرہ کرتا ہے

آ گے اللہ تعالی الرائی نہ ہونے کی حکمت بیان فر ماتے ہیں کہ ہیں نے الرائی کیوں نہیں ہونے دی۔ ہرشے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آخضرت بھلے اور بوڑھے، پچھ مؤلئے ہجرت کرکے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے لیکن پچھ ننگڑے، نامینا اور بوڑھے، پچھ عورتیں مکہ مرمہ ہیں رہ گئے تعیں اور انھوں نے بہلے نہیں چھوڑی۔ ان کی تبلیغ سے کافی تعداد میں مردعور تیں مسلمان ہوئی تھیں اور مدینہ طیبہ والوں کو ان کے ایمان لانے کاعلم نہیں تھا کیونکہ ان سالوں میں آمدورفت نہیں ہوئی کہ تین لڑائیاں ہو چکی تھیں، بدر ،احد اور خندق۔ اب آگرلڑائی کی نوبت آتی تو وہ مسلمان ،مردعور تیں تہارے ہاتھوں سے مارے خندق۔ اب آگرلڑائی کی نوبت آتی تو وہ مسلمان ،مردعور تیں تہارے ہاتھوں سے مارے اسے تھر افواہیں پھیلتی کہ انھوں نے ہمیں تو مارااپوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا اپول کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا انہوں کو بھی نہیں جھوڑا۔ کیونکہ دشمن تو مارا کیونکہ کیونکہ کاموقع تلاش کرتا ہے۔

جس طرح بہود بنونظیر نے مجور کے درختوں کوآٹر بنایا ہوا تھا کہ مسلمان کھلی جگہ پر عقے اور وہ مجوروں کے درختوں کے پیچھے تھے اور چھپ کرتیر مارتے تھے۔ آنخطرت مَالِیَّا اِلَّا اِلَّا کَا دوتا کہ ان کی بیڈ حال ختم ہوجائے۔ جب نے تھم دیا کہ بیدورخت کا ن دواور آگ لگا دوتا کہ ان کی بیڈ حال ختم ہوجائے۔ جب صحابہ کرام مَنظن نے ناس طرح کیا تو یہود ہوں نے پرو بیگنڈ وکیا کہ دیکھوجی! کہتے ہیں کہ

ہمارا پیفیبرر محمۃ للعالمین ہے۔ آدمیوں کے ساتھ تو وشمنی ہوتی ہے درختوں نے ان کا کیا ایکاڑا ہے۔ یہ پھل دار درخت تھے ان کے پھل انسان کھاتے تھے، پرندے کھاتے تھے، لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تو ان کوموقع مل گیااعتراض کرنے کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ما قطعتُمْ مِنْ لِیّفَۃ آو تر مُحتُمُوها قَائِمةً علی اُصُولِها میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ما قطعتُمْ مِنْ لِیّفَۃ آو تر مُحتُمُوها قَائِمةً علی اُصُولِها فَبِاذِنِ اللّٰہ وَ لِیُخْوِی الْفسِقِیْنَ [الحشر:۵]"جوکائے ہیں تم نے مجود کے درخت یا جھوڑا ہے ان کو اپنی جڑوں پر پس اللہ تعالیٰ کے جم سے اور تاکہ رسوا کرے اللہ تعالیٰ نفر مانوں کو۔ 'یہ درخت تو اللہ تعالیٰ کے جم سے کائے گئے تاکہ ان کا مور چاختم ہواور وہ رسوا ہوں۔ مگر انھوں نے تو پر و پیگنڈہ کیا۔ تو رشمن پر و پیگنڈ ہے سے باز نہیں آتا۔ تو مسلمان تمہارے ماتھوں سے مارے جاتے اور قریش مکہ تمہارے خلاف پر و پیگنڈہ کرتے مسلمان تمہارے ماتھوں سے مارے جاتے اور قریش مکہ تمہارے خلاف پر و پیگنڈہ کرے۔ اور تحصیل بھی تکلیف ہوتی اس لیے میں نے جنگ نہیں ہونے دی۔ اس کاذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وکو کو کو کو کے اور اگر نہ ہوتے مردایمان والے وَنِسَاتِح مُوَّ مِنْ ایمان والی گذفته کُمُوُهُمْ نہیں جائے مُم ان کو اَن تَطَلُّوْهُمْ لَی کُرِمُ ان کو کِل دوگے فَتُصِینِیکُمْ مِنْ اُن کُو گُرِمُ کُرُمُ ان کو کِل دوگے فَتُصِینِیکُمْ مِنْ اُن کی کُرمُ ان کو کُل دوگے فَتُصِینِیکُمْ مِنْ اُن کی دوجہ معرق کامعنی گناہ بھی ہے۔ تم پرعیب لگنالوگ تمہارے ذے گناہ لگاتے بہارے لیے تکلیف اور مصیبے بنتی بِفَیْرِعِلْمِ علم کے بیر حیارے باتھوں سے بغیر تمہارے ہو تھی میں نہیں تھا کہ یہ مرد عورتیں مومن ہیں جوتمہارے ہاتھوں سے مارے جاتے اور زخی ہوتے کا فر پروپیگنڈہ کرتے تمہارے عیب نکالے بمہارا گناہ شار کرتے کہا دائے ہم میں جہادا گناہ شار کے کہا تھوں نے اپنے لوگوں کو مارا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم شمیس جہاد کا تھم دے دے دیئے نے اُن کو نے کہا تھا کی داخل کرے اللہ تعالی ابنی رحت میں تہاری دے دیتے لیکٹ خِل الله کُون کُر خَدَتِ ہُم تا کہ داخل کرے اللہ تعالی ابنی رحت میں تمہاری دے دیتے کے کہا تھا کہ دیم تا کہ داخل کرے اللہ تعالی ابنی رحت میں تمہاری دے دیتے کے کہا تھا کہ دوخل کرے اللہ تعالی ابنی رحت میں تمہاری

ہجرت کے بعد کہان مردعورتوں کوایمان کی توفیق دی مَن یَشَآء جس کو چاہے لَوُ تَهُ يَلُوا الروه جداموت ومال ت نكل جات لَعَذَّبْنَاالَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْهُمُ البَّهُمُ سزادیتان کوجوکافریس ان میں سے عَذَابًا آلیئًا سزادردناک -اگروہال مومن نہ ہوتے جن کاشمصیں علم نہیں تھا تو ہم شمصیں تھکم دیتے لڑنے کا اوران کوالیمی سزا دیتے کہ وه يا در كصة إذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُ وَافِحُ قُلُو بِهِمُ الْحَمِيَّةَ جَبِهُمُ ايا ان لوكول نے جضول نے کفرکیا این دلول میں غیرت کو حَمِیّة الْجَاهِلِیّةِ غیرت جاہلیت کی کہ ان مسلمانوں کواللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے سے روکا پیجاہلوں کی غیرت تھی۔حالانکہ و مکھ رہے تھے کہ انھوں نے احرام باندھے ہوئے بیں اور لبیک اللهم لبیک کی صدائیں بلند کررے ہیں۔حالانکہ غیرت کامقام تب ہوتا کہ بیٹڑنے کے لیے گئے ہوتے مجھران کو روکتے۔ایک آدمی مسجد میں نماز رہ صنے کے لیے آتا ہاں کوروکنا ناجائز ہے۔وہ خود بھی جج عمرہ کرتے تھے،طواف کرتے تھے تو طواف سے رو کنے کی غیرت جہالت کی غیرت

مناكر يِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لَكُودِيا\_

اس موقع پر حضرت عمر زائر الله برائے میں تھے۔ بھی ابو بکر زائر کو ملتے اور بھی اور کو ملتے ۔ پھر براہ راست آنخضرت تائی ہے ۔ بات کی کہ حضرت! یہ بتلا کیں کہ ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ فر مایا ایسا ہی ہے۔ اچھا حضرت! یہ بتلا کیں کہ اگر لڑائی ہو جائے اور ہم میں سے کوئی مارا جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ فر مایا جنت میں جائے گا۔ اور کافر مارے جا کیں تو وہ دوزخ میں نہیں جا کیں گے؟ فر مایا دوزخ میں جا کیں گے۔ کہنے لگے حضرت! فیلم نقبک بعض الدّنیّة فی دِیْنِنَا '' پھر ہم بعض گھٹیا جا کیں گے۔ کہنے لگے حضرت! فیلم نقبک بعض الدّنیّة فی دِیْنِنَا '' پھر ہم بعض گھٹیا باتیں دین کے بارے میں کیوں تبول کریں؟''

تو خير آنخضرت عَلَيْنَ فَي فَر مايا يا على أُمْحُ دسول الله يه لفظ منادو معزت على عَلَى عَلَى الله على الله على عَلَى عَلَى الله على عَلَى عَل عَلَى ع

حدیث ِقرطاس کی وضاحت:

یہاں پرایک اہم بات بھی سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ آنخضرت مَثَلِیْ بیمار تھے جمعرات کا دن تھا آپ مَثَلِیْنَا کے فرمایا کہ قلم دوات اور کاغذ لاؤمیں شمصیں لکھوا دوں تا کہتم بعد میں جھڑانہ کرو۔اس موقع پر حضرت عمر بڑاتو نے کہا کہ حسبت کتاب الله "اللہ "اللہ "اللہ "کاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم کیوں جھڑا کریں گے۔ان لفظوں پر رافضی حضرت عمر بڑاتو کو کا فرقر اردیتے ہیں کہ آنخضرت ما نگا نے کا غذقام ما نگا عمر نے مخالفت کی پینیم کا حکم نہ مانے والا کا فرہے۔اس کو واقعہ قرطاس کہتے ہیں اوراس کو بڑا یہا ڈینا کر پیش کرتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کاٹھ اتنا کہنے ہے کا فر تھرے کہ انھوں نے کہا حسب نا کتاب الله ۔ تو حضرت علی کاٹھ پر کیا فتو کی لگاؤ گے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم الله کہ جس نہیں مٹاؤں گا؟ حضرت عمر بڑاٹھ کا نام لے کر آپ بٹالیٹھ نے نہیں فر مایا تعالیٰ کہ عمر اہم قلم دوات لاؤاور یہاں تو حضرت علی بڑاٹھ کا نام لے کر فر مایا اے علی! مٹا دواور انھوں نے افکار کر دیا ۔ یہاں فتو کی لگاؤ نا ۔ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہاں تو ڈیل فتو کی لگتا ہے اور نہیاں لگتا ہے ۔ حضرت علی بڑاٹھ کے واجہ کے لیکن ہمارے ہاں نہ دہاں فتو کی لگتا ہے اور نہیاں لگتا ہے ۔ حضرت علی بڑاٹھ کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا لفظ ہم دل ہے تو کیا مٹا کیں گے ہم کا غذ ہے بھی مٹانے کے لیے تیار نہیں ۔ اور حضرت عمر بڑاٹھ کا مطلب یہ تھا کہ آپ تکلیف میں ہیں مثانے نے لیے تیار نہیں ۔ اور حضرت عمر بڑاٹھ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے ہم اس کیوں جھڑ ہیں گے۔ جبکہ قرآن کریم میں موجود ہے اس کے موتے ہوئے ہم آپس میں کیوں جھڑ ہیں گے۔ جبکہ قرآن کریم میں موجود ہے واعتصموابحبل اللہ جمیعا ولا تفر قوا [یارہ: ۴]

توفر مایا جب تفہر ایا ان لوگوں نے جو کافر ہیں اپنے دلوں میں غیرت کو جاہلیت کی غیرت رہا ان ان کارکیا، آپ مَنْ الله علی اندر داخل نہ ہونے دیا ، ہم اللہ کا انکار کیا، آپ مَنْ الله علی میں دسالت کونہ مانا فَانْزَلَ اللهُ سَکِیْنَتَهُ پی اتاری اللہ تعالی نے اپنی سلی علی دَسُولِهِ

چنانچان کی سب شراکط مان کی گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معتدل قتم کے جوکا فرتھے انھوں نے اپنوں کو د بایا کہ بھائی دیکھو! غلطی تو ہماری ہے وہ بے چارے تو عمرے کے لیے آئے تھے ہم نے ان کو نا جائز روکا پیٹم گؤٹر گلائوں گئی کھا جاتا تو کیا ہوتا کہ تم رحمان ، رحیم کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ کا لفظ ان کے اپنے نمائند ہے نے لکھنا تھا وہ تو رسول اللہ مانتے تھے تم نے ضد کیوں کی ؟ بہر حال ظاہری اور باطنی طور پریہ فیصلہ مسلمانوں کے تن میں تھا۔

destruction of the second

## القند صَدَقَ اللهُ

لَقَدْصَدَقُ اللهُ البَّتِحَقِّق فَى كَرَدُهَا يِاللَّهُ قَاللَّهُ وَسُولَهُ الرَّءُ يَا اللهُ اللهُ قَالَى فَ رَسُولَهُ الرَّءُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ذٰلِكَ السَّيْ بِهِ فَتُمَاقَرِيبًا فَعُ قَرِيبِ كَي هُوَالَّذِي وه وبي ذات ہے اُرسَلَرَسُولَهٔ جس نے بھیجا سے رسول کو بالھا ہے ہمایت کے ساتھ وَدِين الْحَقِّي اور سِيح وين كے ساتھ لِيُظْهِرَهُ تاكه غالب كردے اس دين كو عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ سب دينول بي وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اوركافي ہے اللہ تعالی گوائی دینے والا مُحَدِّدُ وَسُولَ اللهِ مُحَمِّمُ فَاللهِ عَلَيْنَ الله تعالیٰ کے رسول بیں وَالَّذِیْرِے مَعَةَ اوروہ لوگ جوآب کے ساتھ بیں آشِدَآنِ عَلَی الْکُفَّارِ سخت بین کافروں پر رُحَامُ بَیْنَهُمْ آپس میں شفقت کرنے والے ہیں ترمه فر عظما تم دیکھو گان کورکوع کرنے والے سَجَدًا تجده كرن والے يَّبْتَغُونَ فَضُلَّا مِّنَ اللهِ تلاش كرتے بي الله تعالى كافضل وَرِضْوَانًا اوررضا سِيْمَاهُمُ ان كَي نَتَانيال فِي وَجُوْهِهِمُ ان كَ چرول میں بیں مِنْ أَثَرِ السَّبُودِ سجدول کے نشان سے ذلات مَثَلَقَمُ سے مثال ان كى فِ التَّوْرُ الِهِ تورات من ع وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ اور مثال ان کی انجیل میں گزرع جیسے جیتی آخر بج شطاع نکالا اس نے اپنا يشما فَازَرَهُ يس اس كوتوى كيا فَاسْتَغْلَظ يس وه مونا هو كيا فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِ لِي وه كُمْرا مُوكيا بِي نال ير يُعْجِبُ الزُّرَاعَ تَعجب مِن دُالنَّا بُ كَاشْت كارول كو لِيَغِيْظ بِهِمُ الْصُفَّارَ تَاكَهُ غَيْظ وغضب مِن وَالْكَافر كرنے والوں كو وَعَدَاللهُ الَّذِيْنِ وعده كرليا الله تعالى في ان لوگول سے

امَنُوا جوايمان لائ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِمِنْهُ مَ اورجَعُول فِعُل كِي ان مين ساجه مَعْفِرَة بَحْشُ كَا قِأْجُرًا عَظِيمًا اور برا الركار اس سے قبل بوری تفصیل کے ساتھ حد بیبی کا واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ بجرت کے حصے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں آنخضرت مَثَلِيَّةً بندرہ سوسحابہ کرام مَثَلَثْ کو لے کرعمرے كى ادائيكى كے ليے چل يرائے مكه مكرمه كے قريب يہنچاتو كافروں نے مزاحمت كى اور مكه تمرمہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ ظاہری طور یر اس سفر کا سبب ایک خواب تھا جو المخضرت عَلَيْنَا في في الله عنه الله عنه عنه الله كاطواف كررب ہیں ، کچھ ساتھی سرمند هوارہ ہیں اور جنھوں نے بیٹے رکھے ہوئے ہیں وہ بال کتروا رہے ہیں۔ جب آنخضرت مَالْقِيَّا نے بیخواب صحابہ کرام مَرَثِنَّ کوسنایا تو وہ بیت الله شریف کی محبت میں بے تاب ہو گئے اور سب نے یہی سمجھا کہ ای سال عمرہ کرنا ہے۔ حالانکہ خواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعبیر فورا ظاہر ہوجائے ۔خواب اور اس کی تعبیر میں بڑا بڑاوقفہ بھی ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں حضرت یوسف مالیا کے خواب کا ذکر موجود ہے انھوں نے یہ خواب بجین میں دیکھا تھا گراس کی تعبیر چالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔ تو آنخضرت مالیکی اور صحابہ کرام مَنگُنْہ نے ہم ای سال عمرہ کریں گے اور حرم میں داخل ہوں گے، طواف کریں گے اور حرم میں داخل ہوں گے، طواف کریں گے گر تعبیر کے ہیں ظاہر ہوئی۔ لاھ میں مشرکین مکہ نے روک لیا اور جو شرا لَط طے ہوئیں ان میں پہلی شرط ہی ہیتھی کے مسلمان اس سال عمرہ اوا کیے بغیرواپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال آکر عمرہ کریں اور صرف تین دن مکہ کرمہ میں قیام کرسکیں گے۔ جب آنخضرت میں گئی اور صحابہ کرام مَنگُنْہُ واپس مدینہ طیبہ پہنچ تو منافقوں نے طعنہ زنی جب آنخضرت میں افتوں نے طعنہ زنی

شروع کردی کہ اللہ تعالی کے نبی کوخواب آیا ہے اور نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے مگرتم عمرہ نہیں کر سکے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ پنج برکا خواب بالکل سچاہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ باقی تعبیر کا فوری طور پر ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں لقد خدق الله وَ سُولَهُ اللهُ وَ الله و الله وَ الله و ال

اور یاورکھنا! وہاں تنبلی مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور شافعی مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور شافعی مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ان کا مسلک بیہ ہے کہ چند بال کاٹ لیے جا کیں تو آدمی احرام سے نکل جا تا ہے۔ امام ابوطنیفہ میں ہے گئے تقیق بیہ ہے کہ آدمی احرام سے نہیں نکلتا جب تک شاذ نہ کرائے یا بال نہ کتر وائے اگر پٹے رکھے ہوئے ہیں۔ باتی انگریزی ''بودے' کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیدویسے بھی حرام ہے۔ میں تشبیہ بقوم فیو میں میں شاہم اسے کسی حرام ہے۔ میں تشبیہ بقوم فیو میں میں شاہم اسے کسی حیثیت نہیں ہے۔ بیدویسے بھی حرام ہے۔ میں تشبیہ بقوم فیو میں میں نے کسی حیثیت نہیں ہے۔ بیدویسے بھی حرام ہے۔ میں تشبیہ بقوم فیو میں میں نے کسی حیثیت نہیں ہے۔ بیدویسے بھی حرام ہے۔ میں تشبیہ بقوم فیو میں میں نے کسی حیثیت نہیں ہے۔ بیدویسے بھی حرام ہے۔ میں تشبیہ بقوم میں میں نے کسی حیثیت نہیں ہے۔ بیدویسے بھی حرام ہے۔ میں تشبیہ بقوم میں میں ہے۔

قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اس قوم سے ہوگا۔' قیامت والے دن اس قوم سے اٹھا یا جائے گا۔ اٹھا یا جائے گا۔

تو فرمایا استرے کے ساتھ سروں کو منڈوانے والے ہوں گے اور بالوں کو کتروانے والے ہوں گے اور بالوں کو کتروانے والے ہوں گے اگر ہے رکھے ہوئے ہیں لاتخافون نہیں خوف کروگے تم کسی کا فَعَلِمَ مَالَمُ مُتَعَلِمُ الله تعالیٰ کوظم ہاس چیز کا جس کوتم نہیں جانے فَجَعَلَمُ مِنْ الله تعالیٰ کوظم ہاس چیز کا جس کوتم نہیں جانے فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتُحَافَرِ نِیْا لیس کھمرائی الله تعالیٰ نے اس سے پہلے فتح قریب کی۔ اس سے مراد خیبر کی فتح ہے۔

ہجرت کے ساتویں سال محرم کے مہینے میں یہی پندرہ سوصحابہ کرام آنخضرت کی قیادت میں خیبر گئے ۔ تمیں ہزار یہود یوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ، ٹرانوے یہودی مارے گئے ، پندرہ صحابی شہید ہوئے ۔ یہود یوں کی ہمتیں بہت ہوگئیں انھوں نے ہتھیار ڈال دیئے ۔ اللہ تعالی کافتح قریب کا وعدہ پوراہوگیا ۔ فرمایا کھوالڈی آزسل دَسُولَهٔ بالْهُلْتُ اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے بھیجا اپنارسول ہدایت کے ساتھ یعنی ہدایت دے کر وین ساتھ یعنی ہدایت دے کر وین الدت تا کہ خال ہوئے کے اللہ نین گلِهِ اللہ نین گلِهِ اللہ تا کہ خالب کردے دین حق کوسب دینوں پر۔ الحمد للد! آج تک اسلام دلائل و براہین تا کہ غالب کردے دین حق کوسب دینوں پر الحمد للد! آج تک اسلام دلائل و براہین کے اعتبارے ، جمت کے لاظ سے ، سب دینوں پر غالب ہے اور غالب دے گا۔

مولانا احمد بدات كاعيسائى بإدريون سيمناظره

آج سے تقریباً تین چارسال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے پادر یوں نے برا اورهم مچایا۔ قرآن کریم پر اعتراض ، اسلام کے اصولوں پر اعتراض کیے۔ مولانا احمد دیدات جوڈھائیل سے فارغ اور دیو بندمسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو انگریزی اور

عیسائیت (کے کٹریچر) پربھی عبور حاصل ہے۔ یہ یورپ پہنچ گئے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ان پاور یوں نے دیتے ۔ انھوں نے کہ ان پاور یوں نے تاک میں دم کر رکھا ہے ہمیں چین نہیں لینے دیتے ۔ انھوں نے عیسائی پادر یوں سے گفتگو کی مناظرہ طے پا گیا۔ مولا نانے کہا کہ مناظرہ ٹی ، وی پر ہوگا۔ پانچ چیملکوں کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں دیکھیں اور سنیں گے۔

اور دوسری شرط بیہ ہے کہ جج مقرر کروجو فیصلہ کریں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوائی ، وی پر مناظرہ ہوائی ہوائی ، وی پر مناظرہ ہواساٹھ ستر کروڑ انسانوں نے آئھوں سے دیکھااور کانوں سے مناظرہ سناور جج حضرات نے فیصلہ دیا کہ احمد دیدات جیت گیا ہے اس کے دلائل کھرے اور وزنی ہیں۔ پھر خداکی قدرت کہ جج بھی سارے عیسائی تھے۔

آج تو الحمد للد! تربین ملک مسلمانوں کے ہیں اگر چہ برائے نام مسلمانوں کا افتدارہ کیونکہ امریکہ ان سب پر مسلط ہے بہ شمول عرب مما لک کے ۔گر برائے نام ہیں تھی۔ اور ایک ایسا دور بھی گزراہے کہ ایک ملک ہیں بھی (برائے نام ہی سبی) افتدار مسلمانوں کا نہیں تھا۔ اس دور ہیں بھی اسلام دلائل کے لحاظ سے غالب رہا ہے۔ اس دور ہیں بھی اسلام دلائل کے لحاظ سے غالب رہا ہے۔ اس دور ہیں جمد پھتال جرمن شملمان ہوئے۔ افعوں نے قرآن کریم کا بہت اچھا انگریزی میں ترجہ کیا اور ان کے ذریعے اسلام پھیلا۔ اس طرح ہندوستان میں مولانا عبید اللہ نو مسلم جو پہلے پنڈت تھے ، مسلمان ہوئے اور افعوں نے " تحقۃ البند" نامی کتاب کھی۔ مسلم جو پہلے پنڈت تھے ، مسلمان ہوئے اور افعوں نے " تحقۃ البند" نامی کتاب کھی اس کتاب کو پڑھ کرمولانا عبید اللہ سندھی • اسال کی عمر میں مسلمان ہوئے ۔ سکھ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ستر اہ کے قریب چیانو الی قصیہ جو ضلع سیالکوٹ میں ہے کر ہے دالے تھے۔ اس زمانے میں اسلام قبول کیا اور اسلام کے غلبے کی بات کی اور اسلام کی عائیت کی در اسلام کی خاندیت کے دناکودلائل دیے۔

توالله تعالی نے اسلام کوسب دینوں پرغالب رکھا ہے و کھنی بِالله شَهِیدًا اور کافی ہے اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ کافی ہے اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ قرآن پاک میں چارمقامات میں آپ عَلَیْنَ کانام نامی اسم گرامی محمد آیا ہے سُٹی ہِنے ۔ ایک چوتھے پارے میں ومّا مُحَمَّدٌ اِلّا دَسُول قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُل [آل عران: ۱۳۳]

روسرابائيسوي پارے ميں مَاكَانَ مُحَمَّدٌ آبَا آخْدٍ مِنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَ خاتم النبين [الاحزاب: ۴] تيسرامقام اس پارے ميس سوره محدآيت نبر ٢ ميں ہے بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد سَنَظِيْمُ ، اور چوتھا يہ مقام ہے۔

محمد طریقی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تمام رسولوں کے سردار اور امام ہیں۔ خداکی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں وَالَّذِیْنَ مَعَدَ اور دہ لوگ جوآپ کے ساتھ ہیں ایمان میں جمل میں۔

مَعَة - كالولين مصداق:

سارے صحابہ آپ کے ساتھ تھے ایمان میں جمل میں لیکن مَعَة کا اولین مصداق حضرت ابو بکر صدیق بیں۔ جو آپ علی اللہ وحضر کے ساتھی ہیں۔ جب سے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر آخر تک آپ علی کے ساتھ دہ سے سوائے ایک دوسفر کے کوئی سفر ایمانہیں ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق ہوئی آپ علی کے ساتھ نہ ہوں۔ جہاد کا سفر ہویا جمرت کا سفر ہو کہ جس میں ابو بکر صدیق ہوئی آپ علی کے ساتھ نہ ہوں۔ جہاد کا سفر ہویا جمرت کا سفر ہوکہ جس میں ابو بکر صدیق ہوئی آپ علی کے اساتھ نہ ہوں۔ پھر ہراعتبار سے آپ علی کی اساتھ دیا ہے۔ مال وجان ، اولا دے اعتبار سے اور زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی ساتھ دیا ہے کہ اسلام کو قائم رکھا اور کسی قشم کی اس

رِآ چَ نہیں آنے دی اور جتنے بھی فتنے اٹھے سب کی سرکوبی کی اور اسلام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ تو ابو بکر صدیق بھٹ نے ہر مقام اور ہر محاذ پر آپ مَنْ اللَّهِ کَا ساتھ دیا اَشِدَآنِ عَلَیْ اللّٰہِ کَا کُولُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا کُولُ کَا اللّٰہِ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا اللّٰہِ کَا کُولُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا کُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُولُ کَا کُولُولُ کَا کُول

احادیث میں آتا ہے کہ ایک دن گھر آ کر اپنی بیوی عاتکہ بنت زید بن عمر بن تفیل سی اور چے کی بیٹی اور بڑی سمجھ دار خاتون تھی ،کو کہنے لگے کہ میری تلواروں میں سے جوسب سے زیادہ تیز تلوار ہے وہ مجھے دو۔ بیوی نے کہا خیر ہے کہیں جہادیر جانا ہے؟ اس كمتعلق توكوئي بيغام نبيل سناآب نے تلوار كاكياكرنا ہے؟ كہنے لگے بيٹي هضه كاسراتارنا ہے۔ بیوی نے مجرا کر یو چھا کہ اس سے کیاغلطی ہوئی ہے؟ فرمایا آذَتْ رَسُولَ اللّٰه تلوار پکڑائی اور کہا کہ تحقیق کر لینا اگر واقعی تکلیف پہنچائی ہے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ خیرجا کر خفیق کی تو معلوم ہوا کہ آپ پڑائی ساری بیو یوں کے ساتھ ناراض ہیں کہ انھوں نے زیادہ خرج کا مطالبہ کیا ہے اس برآب مالی کا ناراض ہو گئے کہ میری کون سی خاص آمدنی ہے کہ میں شمصی زیادہ خرچہ دوں جو کچھ ہے اس پرصبر وشکر کرو۔اور یا در کھنا! خاوند کی توفیق سے زیادہ خرچہ طلب کرنا بیوی کے لیے حرام ہے۔خاوند کے ساتھ سخت کلامی اور تکلیف پہنچانا جائز جہیں ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر میری شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو سجد ہے

کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو تکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور زبان کی بھی ۔ بیزبان مناظت کریں اور زبان کی بھی ۔ بیزبان انسان کو دوز خ میں لے جانے والی چیز ہے۔

رُ حَمَا عِينَهُ مُوسِ آپس ميں شفقت كرنے والے ہيں۔ تمام صحابہ كرام مَنْ فَاللَّهُ آپس میں مہربان تھے مگر حصرت عثمان رُفائد اس وصف میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔وہ اس کے اول مصداق بیں ۔جس وقت بلوائیوں نے مکان کامحاصرہ کیا حضرت علی رہ کھ آئے ، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رَمَالُهُ آئے ،حضرت زبیر بن عوام رَمَالُهُ آئے اور کہنے لگے حضرت! آپ د کھےرہے ہیں کہ مدینہ طیب میں کیا ہور ہاہے۔مسجد نبوی پران فاسق اور شرارتی لوگوں کا قبضہ ہے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جانے دے رہے۔ آپ ہمیں جہاد کا حکم دیں ۔حضرت عثان رہائتہ نے فر مایا کہ میں کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں کا شنے کا عَلَم کیسے دوں؟ حضرت علی رَائعۃ نے فر مایا کہ کلمہ پڑھنے والے شرارت پراتر آئیں تو پھر کیا کریں؟ فر مایا ابھی تک توقتل کی شرارت نہیں ہوئی نہ ہی انھوں نے کسی آ دمی کوتل کیا بےلہٰذامیں ان کے قبل کا حکم کیسے دوں؟ اِنھوں نے کہا کہ حضرت! اُنھوں نے آپ کول کر نا ہے۔ فر مایا بیآ سان ہے کہ وہ میری گردن کا ٹمیں کیکن بیمشکل ہے کہ میں کلمہ پڑھنے والول كے قل كا حكم دول \_ خود شهيد ہو كئے مگر بيكم نہيں ديا۔ قارم فار حصَّع السَّجَّدُ ا ریکھیں گے آپ ان کورکوع کرتے ہوئے ،سجدہ کرتے ہوئے۔ بیہ وصف تمام صحابہ کرام مَنْ لِيَهِ مِينَ تَقِي مُرْحضرت على رَبُالِيز اس ميں بر ھے ہوئے تھے۔صفين کے مقام پرعين میدان جنگ میں گھوڑے سے نیچاتر ہاورنماز پڑھی۔حضرت حسن پڑھند نے کہاا ہاجی! تیزوں کی بارش ہور ہی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔فرمایا تیراپنا کام کریں علی اپنا کام

کرے گا لا یُبالی آبوت علی الْمُوْتِ سَقَطَ آمْ سَقَطَ عَلَيْهِ الْمُوْتُ " تیرے باپ کوکوئی پروانہیں ہے کہ وہ موت پر پر جائے یا موت اس پر آپر ہے۔' تیروں کی بارش میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔

فرمایا یَبنَغُونَ فَضُلَامِنَ اللهِ وَرِضُوانًا تلاش کرتے ہیں وہ الله تعالی کافضل افررضا سِیمَا اللهُ وَ جُوهِمِهُ ان کی نشانی ان کے چروں میں ہے مِن اَشِرِ اللهُ جُوْدِ سِحدوں کے نشان سے ۔ ان کی بیشانیوں میں محراب پڑے ہوئے ہیں ۔ بیوہ الله جُوْدِ سجدوں کے نشان سے ۔ ان کی بیشانیوں میں محراب پڑے ہوئے ہیں ۔ بیوہ لوگ ہیں جن کی بیشانیاں رب تعالی کے سامنے جھتی ہیں الملائ مُن المُنور دورہ بی مثال ان کی ہوڑا رات میں ۔ تورات میں صحابہ کرام مَن اللهُ کے اوصاف اور طبے بیان کی مثال ان کی ہوں گے تھے کہ وہ آپ مُن اللّهُ کی اساتھ ویں گے ان کی بیشانیوں پر محراب پڑے ہوں گے ہوں گے موں گے ، ان کی بیشانیوں پر محراب پڑے ہوں گے ، ان کی بیشانیوں پر محراب پڑے ہوں گے موں گے میں میں میں جب نے ڈالتے ہیں تو وہ اگر ہوں کو اردو میں شفظ کے اس کے اپنا پڑھا نکالا۔ زمین میں جب نے ڈالتے ہیں تو وہ اگرا ہے اس کواردو میں شفظ کہتے ہیں ۔ وہ ایک ہوتا ہے ۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے :

م ہر گیاہے کہ از زمیں روید وحدہ لا شریک لۂ گوید،

جب وہ زمین سے نکل رہا ہوتا ہے وہ زبان حال سے کہدرہا ہوتا ہے میرا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ فائستَغُلظ پھروہ موٹا ایک ہی ہے۔ فائستَغُلظ پھروہ موٹا ہوجا تا ہے۔ فائستَغُلظ کی مضبوط کیا، تقویت پہنچی ہے فائستَغُلظ کی موجاتا ہے فائستَغُلظ کی موجاتا ہے فائستَغُلظ کی موجاتا ہے فائستَغُلگ نے کہ کھر اور تقویت پہنچائی، پھرعمان موٹات کلم توحید کا نیج ڈالا ابو بکر مَوّاتُدَ اُگے، پھرعمر رواتِد آکر ملے اور تقویت پہنچائی، پھرعمان موٹات

طے تو اور زیادہ مضبوط ہوا، پھرعلی ئٹائنہ اور دیگر صحابہ ملے تواپنی نال (تنے) پر کھڑا ہو گیا۔ پھر کا فربھی جراُت نہیں کرتے تھے ہاتھ ڈالنے کی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود روائے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر روائے مسلمان ہوئے تو ہم اپنے آپ کوتوی سمجھنے لگ گئے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان بزرگوں کی خلافت اور ان کی بزرگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یُغجب اللّٰہ وَاع تعجب اللّٰہ وَاع تعجب میں ڈالتی ہے کا شت کاروں کو کہ میں نے کیا ڈالا تھا اور اب کیا بنی ہوئی ہے، اب کیے خوشے لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دانے اور پھلیاں گئی ہوئی ہیں۔ لینج نینظ بھے کا دول کو کرمی کے اور پھلیاں گئی ہوئی ہیں۔ لینج نینظ بھے کہ اللہ کھا و خضب میں ڈالے کفر کرنے والوں کو ان کے ذریعے۔

المام ما لك مِنْ اللهُ كَا لِيَغِيْظُ بِهِمُ الْكُفَّارَ عَاستدلال :

اس آیت کریمہ سے امام مالک مینید نے استدلال کیا ہے جوآ دی صحابہ کرام مَدَیّلُۃ کے ساتھ بغض و کوبغض اور غیظ کی نگاہ سے و میکا ہے وہ پکا کافر ہے۔ صحابہ کرام مَدَیّلۃ کے ساتھ بغض و عداوت رکھنے والاسلمان نہیں کافر ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں لینج نیظ بھے المحافظ آر۔ یہ کسی عام مولوی کا استدلال نہیں ہے امام مالک عمولی کا استدلال ہے جو چار اماموں میں سے ایک ہیں و اَفْقُوہ عَلَیْہِ جَماعة "اور ایک بوی جماعت نے ان کی تا سُوں ہے ۔ "کہ جو صحابہ کرام مَرِیّلۃ کے ناموں سے جاتا ہے وہ واقعی کافر ہے۔ یہ دافضی ابو بکر رَفِیْ کی ناموں سے جلتا ہے وہ واقعی کافر ہے۔ یہ دافضی ابو بکر رَفِیْ کی ناموں سے جلتے ہیں۔

پیر جو گوٹھ کے مقام پر مناظرہ ہوا تھا مولا نامنظور احمہ چنیوٹی اور تاج دین حیدری کے درمیان ۔ تاج دین حیدری شیعے کا دعویٰ تھا کہ اصحابہ ثلاث کا فر ہیں اور مولا نامنظور احمہ چنیوٹی کا موقف بیتھا کہ بیمسلمان ہیں۔اس سے اندازہ لگاؤان کی حقیقت کا۔

یقین جانو! اور میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر بیتین کافر ہیں تو پھر دنیا میں پیغیبر وں کے بعد کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ پھر شیعوں کے مقابلے میں خارجی آئے۔ انھوں نے کہا کہ بیہ تینوں مسلمان ہیں اور علی بڑا کافر ہے۔ وہ خارجی بھی پاکستان میں موجود ہیں اور کتابوں پر کتابیں شائع کرتے ہیں۔ الجمد للہ! ہم جوائل حق ہیں اور تیج معنی میں اہل سنت والجماعت ہیں ہم کوئی تفریق نین نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک بیہ تینوں بھی مسلمان ہیں ۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرواور! پئی مسلمان ہیں اور حضرت علی رکھ تھی مسلمان ہیں ۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرواور! پئی آئے کوان فتنوں ہے بچاؤ۔

وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْنَ المَنُوْ وعده كيا ب الله تعالى نے ان لوگوں سے جوايمان لائے وَعَدِهُ اللهُ الل

بينزأنة

تفسير



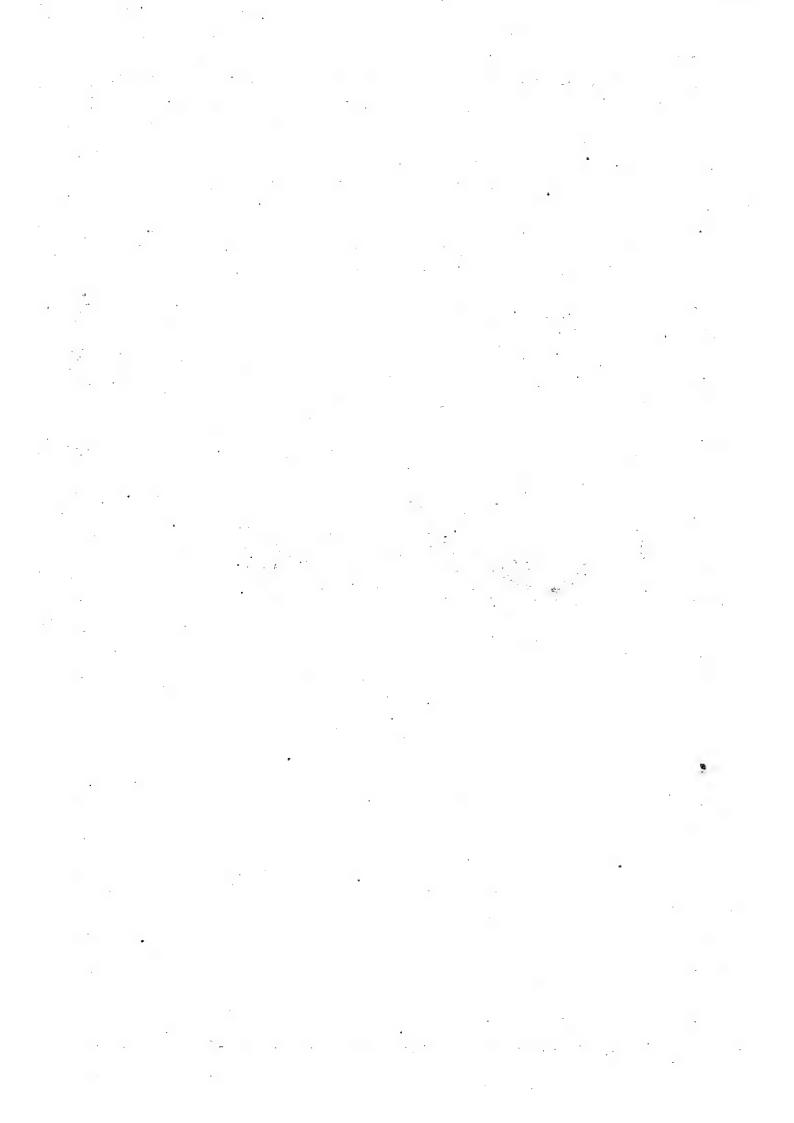

# 

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَاتَهُا النّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورَسُولِهِ واتَّقُوا اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

يَايَّهُاالَّذِينَ ا عوه لوگو امَنُوا جوايمان لا عُهو لَاتُقَدِمُوا سَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

سے اس کے سامنے کے جَمْدِ بَعْضِکُمْ جیسا کہ بلند آواز سے بولناتہارا بعض لِبَعْضِ بعض كمامن أنْ تَحْبَطَا عَالَكُمْ كمحبط نهمو جانبي تمهار اعمال وَانْتُمُولَا تَشْعُرُ وْرِسِ اور تمصيل شعور بھی نہو إِنَّ الَّذِيْنِ بِشُكُ وه لُوكَ يَعْضُونَ جُولِيت ركھتى إِنْ أَصُوَاتَهُمْ این آوازوں کو عِنْدَرَسُولِ اللهِ • الله تعالیٰ کے رسول کے یاس أوليك الَّذِيْرِ يَوْ يَا الْمُتَحَرِبَ اللهُ خَالِص كُرليا ہے الله تعالىٰ نے قُلُوْ بَهُمُ ال كراول و التَّقُوٰي تقوىٰ كے ليے لَهُمُ مَّغُفِرَةُ ال ك لي بخشش م قَاجْرٌ عَظِيْمٌ اوراجر م برا إنَّ الَّذِينَ بِشك وه الوگ يُنَادُوْنَكَ جويكارت بين آپ كو مِنْ قَرَآءِالْحُجُراتِ جَرول ك سامنے سے اَکُنَّرُ هُمُ لَا يَعْقِلُونَ ان كَى اَكْثريت عَقَل سے فالى ب وَ لَوْاَنَّهُ مُصَبِّرُوا اوراكر بِ شك وه صبركرت حَتَّى يَخْرُ جَ إِلَيْهِمْ يہاں تك كه آب ان كى طرف خود نكل كر آتے نگان خيرً اللَّهُ توبيب بهتر ہوتا ان کے لیے وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحیٰهُ اور اللّٰدِتِعَالَیٰ بَخْشُے والامہر بان ہے۔

#### تعارف سورت:

ال سورت كا نام جمرات ہے۔ اس ركوع میں جمرات كالفظ آرباہے اس وجہ ہے اس كا نام جمرات ہے۔ بیسورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ ایک سورتیں اس ہے ہیں انزل ہوئی۔ ایک سوپانچ سورتیں اس ہے ہوركوع اور اٹھارہ آیتیں ہیں۔ ان دوركوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے احكام بیان فرمائے ہیں جوان شاء اللہ بیان ہوں گے۔

الله تقالی فرماتے ہیں آیگا الّذین امنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تُقدِمُوا ۔ یہ باب تفعیل ہاں کامعنی ہے آگے کرنا۔ جیسا کہ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا جو رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے دو تین روزے رکھ لیتے سے لا تُقدیمُوا دَمَ خَسانَ بِیَوْمٍ وَلَا یَہُومَیْنِ '' ندرکھوتم رمضان سے پہلے ایک روزہ یا دو روزے ۔''بعض ایسے لوگ سے جو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ایک دوروزے رکھ لیتے ہے۔

مستلير

مسئلہ سمجھ لیس کہ اگر کسی آ دمی کی عادت ہے ہر مہینے کے آخر میں روز ہے رکھنے کی تو وہ رکھ سکتا ہے۔ عادت نہیں ہے محض استقبال رمضان کے لیے کوئی رکھتا ہے وہ منع ہے۔ اور کھھا یے لوگ تھے جونمازعیدے پہلے قربانی کر لیتے تھے۔مثلاً:حضرت ابوبردہ بن نبار رَوَاللهِ نِے قربانی کے فضائل سنے۔ان کے پڑوی انتہائی غریب تھے نمازعیدے پہلے ہی قربانی کرکے پروسیوں کو گوشت پہنچادیا اور گھروالوں سے بھی کہا کہ گوشت یکاؤ۔ آنخضرت مُلْقِيَّةُ عيد كي نمازيرُ ها كرواپس آرے تھے كدا يك مكان ہے گوشت مکنے کی خوشبوآئی۔اس وقت جھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے آج کل کی کوٹھیوں کا تو اس وفت تصور بھی نہیں تھا۔آپ منطق نے فر مایا یہ کیسا گوشت یک رہا ہے؟ ابو بردہ سات نے کہا حضرت میری قربانی کا گوشت ہے۔فرمایا ابھی تو ہم نمازیر ھے آئے ہیں قربانی كب بوگئ ؟ انھوں نے كہا كہ حضرت! ميں نے نماز سے يہلے بى كردى تھى \_ آنخضرت عَلَيْنَ نِهِ مَا اللَّهُ مِن مَا رَبِي مِلْ قَر بانى نَهِيل مُوتَى شَاتُكَ كُشَاةِ لَحْم " يركوشت حقر بانى

مسئلہ یہ ہے کہ جس مقام پرعید کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز سے پہلے قربانی درست نہیں ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ کہنے گئے حضرت! اب میرے پاس صرف ایک بچہ ہے بکری کا جس کی عمر چھ ماہ سے زاید ہاس کے سوامیرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ آپ منظیق نے فرمایا اس کی قربانی کرلے وکا ٹنے نے نی عن آسی ہفکات '' تیرے سواکس اور کے لیے جائز نہیں ہے۔' تو آپ منظیق نے منع فرمادیا کہ نمازعید سے پہلے قربانی نہ کرو۔

تو لَا تُقَدِّمُوا كا الله معنی كوسا منے ركھ كريہ معنی كرتے ہیں كه آ گے نہ كرو رمضان سے ایک یا دوروزے اور نہ آ گے كروتم قربانی عید کی نمازے۔

قرآن تین علوم کے بغیر بہے نہیں آسکتا:

اور یادر کھنا! قرآن کریم کی صحیح سمجھاس وقت تک نہیں آگئی جب تک تین علوم پر عبور نہ ہو۔ صرف نحو کاعلم ،ادب کاعلم اور لغت عرب کاعلم ۔ یہ تین فن کی کو حاصل ہوجا ئیں تو پھر جا کرقر آن کریم کی صحیح سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ الحمد للد! یہاں گتنی پچیاں ہیں جن کو ہیں نے قاعدے کے مطابق ترجمہ پڑھایا ہے کہ صرف نحو کی کتابیں بھی پڑھائی ہیں ، لغت بھی پڑھائی ہیں ، لغت بھی پڑھائی ہے۔ وہ قاعدے کے مطابق ترجمہ جانتی ہیں اور مختلف مقامات پر پڑھار ہی ہیں۔ پڑھائی ہیں۔ اب تک جو پچھ بیان ہوا وہ آگئے قدموا کو اپنے معنی میں رکھ کربیان ہوا۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ آگئے قدموا باب تفعیل ہے گئی تک تک فیل کے معنی میں رکھ کربیان ہوا۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ آگئے قدموا باب تفعیل ہے گئین تک تک تک کے معنی میں حکم کی تا ہوں۔ میں ہوگا آگے نہ برطور سبقت نہ کرو۔

شان زول:

اس سورت کاشان نزول میہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ بنوتمیم مسلمان ہو گیالیکن اس

مسئلے میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ انتظامی امور سنجا لنے کے کیے اپناسر براہ کس کو بنائیں، چودھری کس کو بنائیں؟ دوآ دمی ان میں بڑے سمجھ دارتھے، اقرع بن حابس بنائند اور قعقاع بن معبد ین تر بعض نے کہا کہ بیسر دار بن جائے اور بعض نے کہا کہ وہ سر دار بن جائے۔فیلے کے لیے آنخضرت مَلْقِیْلُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا جھرا آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی آنخضرت مَثَاثِیا نے کچھنبیں فر مایا کہ حضرت ابو بکر صدیق زائد نے کہا کہ اقرع بن حابس رہ کو ان کاسر دارمقرر کردو۔حضرت عمر رہ کتھ نے کہا کہ قعقاع بن معید کومفرر کرو به زیاده موزوں ہے ۔ سیخین کا آپس میں اختلاف ہوااور آنخضرت مَنْ اللَّهُ كَ سامنة وازي المُحْكَنُين - الله تعالى في تنبيه فرما كي ليكن يهله فرمايا في أيُّها الَّذِيْرِ المَنْوُا الم موموا بوتم مومن لَاتُقَدِّمُو آكُن يرهو مَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَ رَسُولِم الله تعالى سے اور اس كے رسول علي سے - استخصرت علي ابھى خاموش تے اور بد بولنےلگ گئے ،بدان کی خطاعتی مراس خطاسے ایمان سے نہیں نکلے اس لیے کہ اللہ تعالى نے پَایْهَاالَّذِینَ اَمنوا کے ساتھ خطاب فر مایا ہے۔ اے مومنوآ کے نہ بردھواللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے ۔ اور یا در کھنا! جھڑا خوبیال بیان کرنے سے نہیں ہوتا برائیاں بیان کرنے ہے ہوتا ہے۔

تم نے ریڑھی والوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے اپنے سودے کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ بھی کہدرہا ہے انگور میٹھے ، یہ بھی کہدرہا ہے انگور میٹھے ۔ کوئی جھڑ انہیں ۔ جھڑ ااس وقت ہوگا کہ یہ ہے کہ میرے میٹھے ہیں اور اس کے کھٹے ہیں ۔ میرامال اچھا ہے اس کا نکما ہے ۔ ہر کوئی اپنی نماز کی خوبی بیان کرے تو کوئی جھڑ انہیں ہے ۔ جھڑ ااس وقت ہوگا ایک آ دی ووسرے کو کے کہ میری تو نماز ہوئی ہے تیری نہیں ہوئی ۔ کیونکہ تو نے رفع یدین نہیں کیا ،

امام کے پیچھے فاتح نہیں پڑھی، یاؤں چوڑ نہیں کے۔

تو خوبیاں بیان کرنے ہے جھگڑانہیں ہو تاشیخین نے بھی خوبیاں بیان کیں ۔ حضرت صدیق اکبر روائد نے فرمایا کہ بیاجھا ہاں میں بیخوبی ، بیخوبی ہے۔حضرت تقالیکن آنخضرت مُنْ اللِّی کے سامنے بلند آواز ہے گفتگو الله تعالیٰ کو پیند نه آئی اور تنبیه فرمائی کہ اے ایمان والو! آ کے نہ برحو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول منطق سے وَاتَّقُو اللَّهَ اور الله تعالى عورت ربو إنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيْهِ بِهِ عَلَى الله تعالى سننه والاجائ والاب يَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا الالله الله الاترفَعُو اأَصُواتَكُمُ نه بلند كروا بني آوازول كو فَوْق صَوْتِ النَّبِيِّ نَي كريم مَا لَيْنَا كَي آواز سے وَلا تَجْهَرُ وَالَّهُ بِالْقَوْلِ اورنه بلندآ وازے بات كروآب مَنْ اللَّهُ كَامَ عَالَيْنَ كَمَا مِنْ كَجَهْر بَعْضِ عُدِيبَعْضِ جبيا كم بلندآ وازسے بولنا بتہارابعض كابعض كے ساتھ أن تَحْبَظَ أَعْالُكُمْ كَيْهِ السّامال ضالع بوجائين وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اورتمسي شعور بھی نہ ہو۔ آنخضرت مَالِیّا کی آواز سے آواز کو بلند کرنا اعمال کے ضائع کرنے کا ذریعہ ہے،اعمال برباد ہوجا ئیں گے۔

حضرت عمر روائد کی آواز طبعی طور پر بلندھی مگراس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اتنا آہتہ ہولئے تھے کہ ان کی بات سمجھنے کے لیے آنخضرت میں اور پوچھتے تھے کہ ان کی بات سمجھنے کے لیے آنخضرت میں گئی بار بار پوچھتے تھے کہ عمر! تو نے کیا کہا ہے؟ میں نے تیری بات نہیں سی ۔ دیکھو بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت عمر رفائد آنخضرت میں گئی کے پاس موجود ہوتے ہوئے آہتہ بات کرتے ہیں تو میں گئی سن نہیں سکتے ۔ اور اہل بدعت کہتے ہیں کہ ہم یہاں جو با تیں کرتے ہیں وہ

آپ منتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے پکاریں یارسول الله مدد! تو آپ مالیا وہاں سے منتے میں، لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ۔ بینظریہ بالکل شریعت کےخلاف ہے۔اور یاد رکھنا! بدعتی آ دمی کی نه نماز قبول ہے، نه روزه ، نه حج ، نه عمره ، نه ز کو ق ، کوئی شے قبول نہیں ہے۔ ویسے ہی تکریں مارتے بھرتے ہیں۔ تو حیدوسنت ہوگی تو عباد تیں محکانے لگیں گا۔ شرک وبدعت کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں اور سارے اہل حق آنخضرت تصریح کی ہے کہ جو شخص آنخضرت مَالْقِیْنَ یا ہزرگوں کی ارواح کے بارے میں بید کہے کہوہ حاضرے پنظریدر کھنے والا آ دمی ایکا کافر ہے۔ اور سے پریلوی جاہل قتم کے لوگ کہتے ہیں كه آپ مَالْيَا في مرجكه حاضروناظر بين \_ بھئي! جبتم آپ مَالْيَا في كوحاضروناظر مانتے ہوتو پھر بلندآ واز ہے کیوں بولتے ہو؟ اگرآپ مالیا کا موجود ہیں تو پھر گلے کیوں بھاڑتے ہو؟ اس طرح تو تمہارے اعمال ضائع ہوجائیں گے۔(اعمال ہیں کہاں جوضائع ہوجائیں کے ۔ کیونکہ برعتی آ دمی کاعمل کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ مرتب ) لہذا آپ عَلَیْنَا کے متعلق عاضر و ناظر کاعقیدہ رکھنے والے نہ تقریریں کریں اور نہ بلند آ واز سے نعتیں پڑھیں کہ قرآن کہتا ہے آپ میں کے موجودگی میں آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہوجاتے

حضرت ثابت بن قیس رہات کی آ واز فطری طور پر بلندھی۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ڈر کے گھر بیٹھ گئے کہ میرے اعمال ہی ضائع نہ ہو جا کیں۔ نازل ہونے کے بعد ڈر کے گھر بیٹھ گئے کہ میرے اعمال ہی ضائع نہ ہو جا کیں۔ آخضرت متافیق نے حضرت معافر رہات سے بوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے کیا وہ بیار ہیں؟ انھوں نے عض کیا حضرت وہ تو میر ایڈوی ہے گر مجھے اس کی بیاری کاعلم نہیں ہے۔ جا کر انھوں نے عض کیا حضرت وہ تو میر ایڈوی ہے گر مجھے اس کی بیاری کاعلم نہیں ہے۔ جا کر

معلوم کیا تو انھوں نے بتایا کہ بیں اس لیے بیں آتا کہ جھے ڈر ہے کہ بیں میرے اعمال نہ ضائع ہوجا کیں۔ آنخضرت میں آتا کہ بی بیا کرفر مایا کہ آیت کا مطلب آپ سی نہیں ضائع ہوجا کیں۔ آنخضرت میں آتا کہ بیا کہ فرمایا کہ آیت کا مطلب آپ سی خیے۔ مطلب یہ ہے کہ جان ہو جھ کر آواز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آواز مراد نہیں ہے۔ آپ میں آٹ نے ڈر مایا آئے ت د جگ میں آٹ اللہ تعالی کے ضل وکرم سے آپ تو جنتی آدی ہیں۔'

توفر مایا بنی آوازوں کو آخضرت مَنْ اَنْ اَوَاز سے بلندنہ کروکہ تہمارے اعمال ضائع ہوجا کیں اور تصیی شعور بھی نہ ہو۔ اِنَّ الَّذِینَ یَعْتَصُونَا صُواتَهُ مَ بِشک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو عِنْدَرَسُولِ اللهِ الله تعالیٰ کے رسول مَنْ اَنْ اَوْلَا اللهِ الله تعالیٰ کے رسول مَنْ اَنْ اَوْلَا اللهِ الله تعالیٰ کے رسول مَنْ الله الله الله الله الله تعالیٰ نے وہی لوگ ہیں المتحقیٰ الله ان کے دلوں کو لِلتَقُوٰی اَنْ کے لیے۔ جو آپ مَن اَلَیْ مَن اَستہ بولتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چوٹی میں آستہ بولتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دلوں کو اوں کے دلوں کو چوٹی میں آستہ بولتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چوٹی میں آستہ بولتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کردی ہے اور اجر بہت بڑا ہے۔ اور اجر بہت بڑا ہے۔

صَاحِبُ الْغَرَّ ضِ مَجْنُوْنَ ﴿ غرض مندد بوانه بوتا ہے۔ ﴾ اس کواپی غرض کے ساتھ غرض ہوتی ہے اور کسی کے دکھ سکھ کوئیس سمجھتا۔ آ دا بِرسول اکرم مَثَالَ اِلَیْمَ عَالَیْمَالِیْمَا :

عام لوگوں کو جب مسائل کی ضرورت ہوتی تھی (مسائل در پیش ہوتے) تو مسجد

نبوی میں آگر دیکھتے کہ آپ میلائی تشریف فرما ہیں تو مسائل دریافت کر لیتے۔اگر آپ ملی مجد نبوی میں نہ ہوتے تو پوچھتے کہ کون سے جرے میں ہیں آج کس بیوی کی باری ہے؟ وہاں جا كردروازے يركفرے ہوجاتے۔ ٹاٹ كايرده لئكا ہوتا تھااور يارسول الله، يا صبیب الله، یا نبی الله، انتهائی بیار کے ساتھ آواز دیتے۔ مخلص مومنوں کی بات ہے۔ اور دیہاتی لوگ آتے جوآ داب سے واقف نہ ہوتے تو وہ بلندآ وازے کہتے یا مُحمد أُخُدُ بُرُ إِلَيْ مَا "المحد (عَلَيْنَ )! بابر مارے ياس آؤ ـ "اور منافق بھی ايسابی كرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا دروازے کے سامنے کھڑے ہوکراس طرح آوازیں رینے ہے کہ میں اس طرح بلانے کاحت نہیں ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَكَ بِ شک وہ لوگ جو بکارتے ہیں آپ کو، بلاتے ہیں آپ کو مِن قَدَآ وَالْحُجُرٰتِ حجرول ے پیچے ہے، کمروں کے سامنے کھڑے ہوکر۔ وَداء كالفظ اضداد ميں ہے ہے۔اس كامعنى سامن كابهى موتا إور ييجيكا بهى موتاب أخْتَرُ هُمُ لَا يَعْقِلُونَ اكثريت ان کی عقل سے خالی ہے۔اس لیے کہ بھی ایبا ہوتا تھا کہ آنخضرت میں ایسے جمرے میں ہوتے اور وحی نازل ہوتی تھی اور وحی کے نزول کے وقت آپ مال تھی کی بید کیفیت ہوتی تھی کہ اس کی شدت سے سردی کے موسم میں بھی آپ میں کی کو پسینا آجا تا تھا۔ اب ادھر تو وحی نازل ہور بی ہے اور بید بوانہ باہر آوازیں لگار ہاہے، بول وحی میں ظل ہوتا۔

بعض دفعہ آپ میں تفای عربی نظامی عربی اور میں مشغول ہوجاتے اور کی گئی پارے پڑھ دیتے تھے۔ تو آپ میں آئی گھر میں نظام در ہے ہیں اور بید دیوانہ باہر سے آوازی مارر ہاہے، بعض دفعہ آپ میں آرام فر مارہے ہوتے تھے اور بعض دفعہ آپ میں کی معاملات میں ہیں اور بید دیوانہ باہر سے آوازیں لگار ہا ہے جو مناسب نہیں تھا۔ و اللہ تعالیٰ نے میں اور بید دیوانہ باہر سے آوازیں لگار ہا ہے جو مناسب نہیں تھا۔ و اللہ تعالیٰ نے

پابندی لگادی کہ آپ مَنْ لَا اللہ کے کمروں کے باہر کھڑے ہوکر آوازیں ندوو فر بایا بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو مجروں کے سامنے سے اکثریت ان کی عقل سے فالی ہے کہ ان کو اندرونی کیفیت کاعلم بی نہیں ہے کہ آپ کس حال میں ہیں وَلَوْ اَنَّهُمُ صَبَرُ وَ اور اگر بے شک وہ مبرکرتے حَتیٰ مَنْ خُرُ جَالَیْهِمُ یہاں تک کہ آپ خودان کی طرف اور اگر بے شک وہ مبرکرتے حَتیٰ مَنْ خُرُ جَالَیْهِمُ یہاں تک کہ آپ خودان کی طرف باہر تشریف لے آتے لکے ایک خَیْرا لَهُمُدُ تو یہان کے لیے بہتر ہوتا۔ اگر کسی کو باہر تشریف لے آتے لکے ایک خَیْرا لَهُمُدُ تو یہان کے لیے بہتر ہوتا۔ اگر کسی کو آپ مَنْلِیْنَ کُی ماتھ کام ہے بیٹھ جا کیں ، انظار کریں ، مبحد میں چلے جا کیں جس وقت آپ مَنْلِیْنَ باہر تشریف لا کیں بات کرلیں۔ بیان کے تق میں بہتر ہے کہ اس میں نبوت آپ مَنْلِیْنَ شفقت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔

# مسائلِ استيذان:

اورای طرح اللہ تعالی نے ایمان والوں کو کھم دیا ہے کہ کی کے گھر میں اس کی امازت کے بغیر وافل نہ ہو جب تک کہ تم اجازت نہ ما نگ لواور جب تک تم سلام نہ کر لوان کے گھر والوں پر ، پہتمہارے لیے بہتر ہے تا کہ تم نصیحت پکڑو۔ (سورة نور: ترجمہ آیت نبر ۲۷) فَانِ نَمْ تَجِدُوا فِیْهَا اَحْدًا "پس اگر نہ پاؤ گھر میں کی کو فلا تَدَخُلُوا فِیْهَا تو پھر داخل نہ ہوان میں حتی یُو ڈن لکٹم بہال تک کہ تم کواجازت تک خُلُوا فِیْهَا تو پھر داخل نہ ہوان میں حتی یُو ڈن لکٹم بہال تک کہ تم کواجازت دی جائے واپس لوث جاؤ فار جِعُوا اوراگر تم سے کہاجائے واپس لوث جاؤ فار جِعُوا فری جائے ایس لوث جاؤ فار جِعُوا یا کہ میں دی جائے ہوائے ہوا کہ بات تمہارے لیے زیادہ یا کی دی ہے۔'

اگراہل خانہ کہیں کہ اس وقت ملاقات نہیں ہوسکتی تو واپس چلے جاؤ جھگڑا نہ کرو،

تکرار نہ کرو کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں ، میں بیہ ہوں وہ ہوں، میں ایسا ہوں۔قرآن کریم کاظم ہے وقت ہوگا ملاقات ہوگی وقت نہیں ہے تونہیں۔آخرجس کوتم ملناچاہے ہو وہ بھی انسان ہے اس کے بھی مسائل ہیں اس کا بھی خیال کرو۔

میں شخص اپنے متعلق بتا تا ہوں کہ حقیقت ہے کہ میں لوگوں کی آمدور فت سے
اتنا شک آگیا ہوں کہ بچھ بتانہیں سکتا۔ پھریہ تعویذ لینے وائے نہ ججھے دو پہرکوسونے دیتے
ہیں اور نہ اطمینان سے نماز پڑھنے دیتے ہیں۔ چونکہ مفت کے تعویذ ہوتے ہیں اس لیے
یہ خوا تین بھا گئی ہوئی آ جاتی ہیں دروازہ کھٹکھٹا کر کہتی ہیں مولوی صاحب کو اٹھاؤ ہم بڑی
دور سے آئی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ فیس لگا دوں کہ ایک تعویذ پانچ سورو پے میں طعگا
تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میں بہت شک آگیا ہوں میری عمر دیکھو! میرا بڑھا پا
د کیھو! میری بیاریاں دیکھو! صرف اپنا الوسیدھا کرتے ہیں دوسرے کا کوئی خیال نہیں
ہے۔ دوسرے کا بھی خیال کرووہ بھی انسان ہے۔ لو ہے اور ربڑ کا تو بنا ہوانہیں ہے اس

توفر مایا اگریمبرکرتے کہ آپ خود باہرتشریف لاتے توبیمبران کے لیے بہتر ہوتا وَاللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِیْدٌ اوراللّٰدتعالیٰ بخشے والامبر بان ہے۔

destable of

## يَايِّهُا الَّذِينَ

امنوان جاءكم فاسق بنيافتينوان تصيبوا قوما بعهالة فَتُصْبِعُواعَلَى مَا فَعَلْتُمُ رِنْدِمِنْنَ ® وَاعْلَبُوْآ اَنَ فِنْكُمُ رِسُولَ الله لؤيطيع كُون فَي كَثِير مِن الْأَصْرِلَعَينَ أَمُ وَلَكِنَ اللهُ حَتَّبِ النَّكُمُ الْانْهَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ النَّفْرُ وَالْفُنْوَقِ وَ الْعِصْيَانُ أُولِيكَ هُمُ الرِّيثِدُونَ فَخَلَامِنَ اللهِ وَنِعْمَةً \* وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ وَإِنْ طَآلِفَتْن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِعُوْابَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْتُ إِخْلُ مِهُمَاعَلَى الْأُخْرِي فَقَاتِلُواالِّتِي تَبُغِيْ حَتَّى تَعِيْءَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ فَأَنْ فَآءَتْ فَأَصْ الحُوْا يَنْهُمَا بِالْعَدُلِ وَاقْسِطُوْا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْخُوةُ فَأَصْلِعُوْا بَيْنَ آخُونِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَكُمْ تُرْحَمُونَ وَ إِنَّا

 لَهْ يُطنعُ عُنُهُ الروه تمهارى بات مان في كَثِيْرِ مِنَ الأَمْر بهت سے معاملات من لَعَنِيتُ م تُوتم مشقت من يرجاو ولي ألله ليكن الله تعالی نے حَبَّبَ اِلْیَکُمُ الْایْمَانَ محبوب قرار دیا ہے تمہارے کیے ایمان کو وَزَيَّنَهُ اوراس كومزين كياب فِي قُلُوبِكُمْ تَمهار ولول مِن وَكَرَّهَ النيصة المكفر اورنا يسندكيا ب الله تعالى في تمهار في كفر والفسوق اورنافرمانى وَالْعِصْيَانَ اورتَكُم عدولي أولَيْكَ هَمُ الرُّيشِدُونَ يَبِي لوك ہیں سید ھے رائے پر چلنے والے فَضَلًا مِن اللهِ میاللہ تعالی کا فضل ہے وَينعَمَةَ اوراس كَ نعمت م وَاللَّهُ عَلِيمُ حَيِيمُ اورالله تعالى جان والا حكمت والا م وَإِنْ طَآيِفَتْنِ اورا كردوكروه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ايمان والول میں سے اقْتَتَلُوا آپس میں لڑیڈیں فَاصْلِحُو ابَیْنَهُمَا پس ملکح كرادوان دونول كدرميان فإرثى بَغَتْ إخدنهما بس اكران مس ا كي سركتى كرے عَلَى الْأَخْرَى دوسرے ير فَقَاتِلُوا لِيلَمْ لَرُو الَّتِي اس کے ساتھ تَبْغِی جوزیادتی کرتاہے حَتْی تَفِیءَ یہاں تک کہاوث آئے اِلّی اَمْراللهِ الله تعالی کے تم کی طرف فیان فی آئے ہی اگروہ الوث آئے فاصلِحُوابَيْنَهُمَا لِيلَمْ صَلَحَ كرادوان كے درميان بالْعَدل عدل كساته وَأَقْسِطُوا اورانصاف كرو إنَّاللهَ بِي شك الله تعالى يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ محبت كرتاب انصاف كرنے والوں كے ساتھ إلَّمَا

الْمُؤْمِنُونَ پَخْتُهُ بات ہِمُون إِخْوَةً بِعَالَى بِعَالَى بِين فَاصْلِحُواْبَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَخْتُهُ بات ہِمُون إِخْوَةً بِعَالَى بِينَ فَاصْلِحُواْبَيْنَ اَخُورَهُ فِي يَصَلِحُ كُواوُا بِي بِعَالَيُول كِورميان وَاتَّقُوااللهُ اورالله تَعَالَى سِعُدُرُو لَعَلَّمُ مُرَاوُا بِي بَعَالَى سِعُدُرُو لَعَلَّمُ مُرَاوُا بَاكُمُ مِرْمُ كِياجائ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مَعْ يُرْمُ كِياجائ وَاللهُ اللهُ ا

شانِ نزول:

کہلی دوآ بیوں کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنومصطلق ۔ پیراسلام اور مسلمانوں کا بڑامخالف تھا۔آنخضرت مَثَلِينَا کُواطلاع ملی کہ پیخودبھیمسلمانوں کےخلاف الرنے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسرے قبائل کو بھی اجھار اور آمادہ کر رہا ہے۔ چونکہ آنخضرت مَا لَيْنَا الوابول يريقين نهيل كرتے تھے آپ مالين كانے چندساتھى تحقیق كے ليے بھیجے کہ آیا پی خبر صحیح ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ وہ ساتھی مسافروں اور تاجروں کے روپ میں گئے اور چند دن اس علاقے میں گزارنے کے بعد آ کرریورٹ پیش کی کہ واقعتاً وہ لوگ مسلمانوں پرحملہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں اور تیاری کررہے ہیں۔ آنخضرت علیٰ اُ نے فر مایا کہ پھر ہم پہل کر کے خود ان پر حملہ کریں گے۔ س یا نچ ہجری کا آخر تھا اور چھ ہجری کی ابتداء تھی۔آب منافق نے یانج سوساتھیوں کے ہمراہ ان برحملہ کردیا۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ہتھیارڈ ال دیئے اور مسلمان ہو گئے۔اس غزوہ کوغزوہ بنو مصطلق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی اور غزوہ مُریسیع بھی کہتے ہیں كيونكداس علاقے كانام مريسيع تھا۔

مسلمان ہونے کے بعد جانوروں کی زکوۃ اور زمین کی پیداوار اور عشر اور باغوں آئیں۔ کی پیداوار سے زکوۃ حکومت خود دصول کرتی ہے۔اورسونا چاندی،سا مان تجارت اور نفتہ پیسے کی زکوۃ خود مالک اداکرتا ہے حکومت لینے کی مجاز نہیں ہے۔

## ضیاء حکومت کی مدارس کے خلاف ایک سازش:

ضیاء الحق کے دورِ حکومت میں بی قانون پاس ہوا کہ پیپیوں کی زکو ۃ حکومت بینکوں سے کائے گی۔ ہم نے بڑا احتجاج کیا ،شور مجایا ، خطبھی لکھے ، ملا قاتیں بھی کیس مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی ۔اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی دینی مدارس کو بند کرنے یا کنٹرول کرنے کی ۔ضیاء الحق کے اردگر دجو غلط کا رلوگ تھے انھوں نے اس کومشورہ دیا کہ دینی مدارس ذکو ۃ ،صدقات پر چلتے ہیں زکو ۃ جب حکومت وصول کرے گی تو بیٹتم ہو جائیں گے ۔ چنا نچہ حکومت نے کیم ویش آ جائیں گے ۔ چنا نچہ حکومت نے کیم رمضان سے زکو ۃ کا ٹنا شروع کردی ۔لیکن ان خبیثوں کی بیے پالیسی ناکام ہوئی ۔ الحمد للد! دینی مدارس چلتے رہے اور چل رہے ہیں۔

ہمارے مدرسہ نفرۃ العلوم میں اس وقت اٹھارہ سو (۱۸۰۰) طلبہ اور طالبات بڑھے تھے اور ساٹھ افراد پر شمل عملہ تھا۔ بنجاب حکومت کا نمائندہ ہمارے پاس آیا بھر مرکزی حکومت کا نمائندہ ہمارے پاس آیا کہ تمہارے مدرے کا کافی خرچہ ہے دورہ مدیث تک کے طلبہ ہیں ہم سے چار لا کھ سالانہ لے لیا کرو۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ایک بیسہ بھی نہیں لینا۔ مرکزی طرف ہے آنے والوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی کہ حکومت بیسہ بھی نہیں لینا۔ مرکزی طرف ہے آنے والوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی کہ حکومت دی ہے ہمیں ہوئی ہے ہمیں ہوئی کہ جو ہم نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی جیلیں کا ٹی بیں یہ جیل بھی جیلیں کا ٹی بیں یہ جیل بھی بھگت لیس کے کہا کہ ہم نے پہلے بھی جیلیں کا ٹی بیں یہ جیل بھی بھگت لیس کے کہا کہ ہم نے پہلے بھی جو دھری ریاض بیں یہ جیل بھی بھگت لیس کے رب نظام چلار ہا ہے۔ ہمارے گکھڑ کے ساتھی چودھری ریاض جو اسے سے پہلے سال غلطی ہوئی کہ جھے سے بالا بالا انھوں نے حکومت سے زکو ہے لیے سال میں ڈٹ گیا کہ بیں لین ۔ پھر بھی نہیں ئی۔

الحمد للد! ہمارے ہاں گکھر میں مجموعی لحاظ سے اٹھارہ، الیس قاری اور آٹھ ہنو استانیاں کام کررہی ہیں جن کا میں برائے نام سر پرست ہوں۔ ہیرونی طلبہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کام چل رہا ہے۔ پھر ہمارا کوئی سفیر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقی مدد اور ظاہری طور پرساتھیوں کا تعاون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کوکوئی روک نہیں سکتا۔ حکومت کی پالیسی ناکام ہوگئ کہ ہم زکوۃ وصول کرلیں گے تو یہ مولوی بھو کے مر جا کمیں گے اور مدر سے ختم ہو جا کمیں گے۔ حالانکہ مدر سے پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔

تو خیر جانوروں کی زکو ۃ ،زمین کی پیداواراور جانوروں اور پھلوں کی زکو ۃ حکومت وصول کرتی ہے۔ آنخضرت مَثَلِیّا ہے وابید بن عقبہ بن ابی مُعَیط رَفاتُ کو جونوعمر صحالی اور برے حساب دان تھان کوسفیر بنا کر قبیلہ بنومصطلق کی طرف بھیجاز کو 8 وصول کرنے کے لیے۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے عہدہ ملا ہے اسکیے ہی چل پڑے۔ پہلے خالی الذہن تھےجس وقت بستی کے قریب پہنچے تو خیال آیا کہ میری تو زمانہ جاہگیت میں ان کے ساتھ عداوت اورلاگت بازی تھی ۔ کہیں مجھے اکیلا دیکھ کر قبل نہ کر دیں ۔ ادھرا تفاق ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں کواطلاع ہوئی کہ آنخضرت مالی کا نمائندہ آرہا ہے تواستقبال کے لیے وہی لوگ باہر نکلے جن کے ساتھ ان کی عداوت تھی ۔ بیاُن کودیکھ کرواپس بھاگ آئے۔ اُنھوں نے بھی اپنی سواریاں ان کی سواری کے پیچھے دوڑا دیں کہ بیآئے کیوں اور گئے کیوں؟ تھوڑ اسا تعاقب کر کے پھرانھوں نے پیچھا چھوڑ دیا۔ مدینہ طیبہ بہنچ کر کہنے لگے حضرت! قسمت نے ساتھ دیا ورنہ وہ تو مجھے آل کر دیتے۔ مجھے آل کرنے کے لیے سارا ِ گاؤں باہرا *گیا تھا۔* 

صحابة كرام مَنْ في ني كما كه حضرت! آب جميس اجازت دي كهم ان كےخلاف جہاد کی تیاری کریں یوں لگتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے ہیں۔ إدهر أن كے خلاف جہاد كى تيارى ہور ہى تھى كەان كانمائندہ وفد آگيا اور كہا كەحفرت!معلوم نہیں ہوسکا کہ آپ کا نمائندہ آیا بھی اور واپس بھی بھا گ آیا۔ پتانہیں چلا کیوں بھا گا۔ہم تواستقبال کے لیے باہرآئے تھے کہ عزت کے ساتھ ان کو گاؤں لے جائیں گے۔معلوم ہوا کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا وہم تھا حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ اس موقع پر ہے آپتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالی نے قیامت تک کام آنے والاضابطہ بیان فرمادیا یا تُفَعَاالَّذِینَ المَنْوَا اعده لوكوجوا يمان لائع مو إنجاء كُعْفاسِي بِنَبَا - حضرت تفانوي مُسلَد یہاں فاسعیٰ کاترجمہ کرتے ہیں کیا آدمی۔ اگرلائے تمہارے یاس کوئی کیا آدمی خبرتو اس كى خبريديقين نهرو فَتَيَيَّنُوا لِي خوب تحقيق كراو-كيون؟ أن تُصِيبُواقَوْمُنا بجَهَالَةٍ كمصيبت مين وال دوكى قوم كوجهالت كى وجدے كد كيج آوى كى بات ير یقین کر کے کسی قوم پر حملہ کر کے اس کومصیبت میں ڈال دواور خود بھی مصیبت میں پڑجاؤ اور حقيقت كه اور بو فَتُصبِحُواعَلَى مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ كهر بوجاوًا س كارروائي پرجو تم نے کی ہے پشیمان۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ اس قاعدے بڑمل کرے تو جھڑ ہے ہی نہ ہوں۔ نہ گھروں کے ، نہ عورتوں کے ، نہ بچوں کے ، نہ بروں کے ، نہ چھوٹوں کے ، نہ جماعتوں کے۔اب ہوتااس طرح ہے کہ کوئی بات پہنچتی ہے تو بغیر تحقیق لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بات ہی غلط تھی۔ لہذااس قاعدے کو یلے با تدھاو۔ بیرب تعالیٰ کا ضابط تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ہر کہہ مکہہ کی بات پر یقین نہ کرو اس ك تحقيق كراو - بهرجو كه كرنا م كرو وَاعْلَمُوَّا اورجان الله أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله

بِ شک تمہارے اندر اللہ کے رسول مَالِیْ موجود ہیں۔ مدین طیب میں آپ مَالِیْ اس وقت تشریف فرما تھے، زندہ موجود تھے لَوْ یَطِیْعُکُمْ اگروہ تمہاری بات مان لیا کریں فِی کَیْنِیْ مِن اَلاَ مُرِ بہت معاملات میں، بہت ساری چیزوں میں لَعَافِہُ تو تم مشقت میں مبتلا ہوجاؤ۔ عَیْنَیْ می کامعنی یہ بھی کرتے ہیں کہم گناہ میں مبتلا ہوجاؤ گے۔ بے گنا ہوں کے خلاف کا رروائی کرنا گناہ ہی میں مبتلا ہونا ہے۔ اور عَنَتَ کامعنی فساد میں یہ جاور ہلا کت بھی ہے۔ اور عَنَتَ کامعنی فساد میں یہ جاور ہلا کت بھی ہے۔ اور عَنَتَ کامعنی فساد میں یہ جاور ہلا کت بھی ہے۔ اور عَنَتَ کامعنی فساد میں یہ جاور ہلا کت بھی ہے۔ اور عَنَتَ کامعنی فساد میں یہ جاور گے۔

تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا بی بہت سے معاملات میں تہاری بات کو مانے تو تم مشقت میں پڑجاؤے ولیے نَّاللہ حَبَّبَ اِلَیْکُ مُ الْاِیْمَان کی اللہ تعالیٰ نے مخبوب کردیا تمہارے لیے ایمان کو صحابہ کرام مَرَّئُ تَمَ کے لیے جواس وقت مخاطب تھان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مجوب قرار دے دیا وزَیَّنَ فیف قُلُو بِنے مَا اور مزین کردیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں وکی قرائی ہے مُانگُفُر اور نالبند کیا تمہارے لیے تفرکو والفُسُوق وَانْعِصْیَانَ اور نافر مانی اور تم عدولی کو۔

## فسق اورعصیان میں فرق:

فت اس گناه کو گہتے ہیں جوسا منے نظر آئے۔ مثلاً: ایک آدی نے ڈاڑھی صاف
کرائی ہوئی ہے یا مٹھی سے کم کی ہوئی ہے۔ کیونکہ جیسے ڈاڑھی کا منڈ وانا گناه اور حرام ہے
اسی طرح مٹھی سے کم کرانا بھی گناه اور حرام ہے۔ مٹھی بھر ڈاڑھی رکھنا ضروری ہے۔ اس
سے زاکداگر کوئی کٹوائے تو جائز ہے نہ کٹوائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یاسر پرانگریزوں
کی طرح بال رکھائے۔ تو بیگناہ نظر آتے ہیں۔ یفت کہلاتے ہیں۔
اور عصیان ایسے گناہ کو کہتے ہیں جوسا منظر نہ آئے۔ جیسے جھوٹ ہے، غیبت

ہے،ان کا وجودتونہیں ہے جونظرآئے۔

تواللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے گناہ بھی ناپسند کیے ہیں جونظر نہیں آتے اور ایسے گناہ بھی تمہارے لیے، اپنے پیغیر کے حابہ کے لیے ناپسند کیے ہیں جونظر آتے ہیں۔ کفروشرک، ہرفتم کا گناہ، ظاہری باطنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے اُو آپائ منہ کا گناہ، ظاہری باطنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے اللہ تعالیٰ کا منہ کا گناہ میں راہ راست پر چلنے والے فَضَلَّا مِینَ الله سیاللہ تعالیٰ کا فضل ہے وَ نِعْمَة اور اس کی نعمت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور نیکی کی توفیق دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرے کہ اے اللہ ایمان اور نیکی کی توفیق دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرے کہ اے اللہ ایمان اور نیکی کی توفیق دی ہے وَ اللهُ عَلِیْہُ حَدِیْہُ مِنْ اور اللہ تعالیٰ جانے والا محمت دالا ہے۔

### شان نزول:

اگلی دوآ یتوں کا شان نزول اس طرح ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی انتہائی شریق کا آدمی تھا۔ شکل وصورت، قد وقامت اس کی الی تھی کہ دیکھنے والا آدمی اس کو دیکھ کرمرعوب ہوجا تا تھا۔ اسلام کے خلاف اور آنخضرت مَنْ اللَّهِ اللہ کے خلاف عداوت میں اس نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ آنخضرت مَنْ اللَّهِ کے متعلق اس خبیث نے '' اول'' کا لفظ بھی استعال کیا جوقر آن کریم میں موجود ہے۔ اس کے متعلق صحابہ کرام مَنْ اللہ نے آپ لفظ بھی استعال کیا جوقر آن کریم میں موجود ہے۔ اس کے متعلق صحابہ کرام مَنْ اللہ نے آپ کی بات ہے جب اس نے ظاہری طور پر کلم نہیں پڑھا تھا۔ گھر وشمن بھی آجائے تو لوگ حیا کی بات ہے جب اس نے ظاہری طور پر کلم نہیں پڑھا تھا۔ گھر وشمن بھی آجائے تو لوگ حیا کرتے ہیں کہ میرے گھر آگیا ہے۔ تو حضرت! آپ مَنْ اللّٰہ کے گھر جا کردعوت دیں اسلام کی۔ اتمام جت بھی ، وجائے گی اور شایداس کی شرار تیں بھی مد ہم پڑجا کیں۔ فرمایا

تھیک ہے چلتے ہیں۔ ایخضرت مالی اسے گدھے برسوار ہوکرجس کا نام عفیر تھااس ڈیرے میں بیٹھااینے ساتھیوں کے ساتھ کیسی مارر ہاتھا۔ جب آنخضرت مُنْکِیْکُ وہاں ہنچ تو اس نے اپنی ناک بند کر کے کہا کہ اسے اس گدھے کو پیچھے کرد کہ مجھے اس کے نسینے کی بد بوآ رہی ہے۔ بد بخت نے آنخضرت مَالیّٰتِا کا کونہ پہچانا کہ بیکون شخصیت ہیں ۔عُفیر گدھے کے برابربھی اس کوشعورنہیں تھا۔اس گدھے کا حال پیتھا کہ جب آنخضرت مَثَالَیْکِیْ دنیا ہے رخصت ہوئے تو بیگدھا بڑا پر بیٹان ہوا۔ بھی مسجد نبوی کے دروازے برآ کر کھڑا ہوجاتا، بھی از واج مطہرات کے حجرے کے سامنے آ کر کھڑا ہوجاتا، بھی کسی جگہ، بھی کسی جَلِه كُورًا مُوكراً تَحْضرت مَثَلِينَا كَا انتظار كرتا جب عفير كدھے نے مجھا كه آپ مَثَلِينَا ونيا میں نہیں رہے تو اس نے ایک اونچے ٹیلے سے اپنے آپ کوگر اکر خودکشی کرلی۔حیوان مكلّف نہيں ہوتا كہ اس يركوئي قانون لا گوہو۔ليكن اس گدھے ابن ابي كوآپ عَلَيْنَا يُكُ بہجان نہ ہوئی۔ کہنے لگا ہے اس گدھے کو بیچھے ہٹا ؤ مجھے اس کے بیپنے کی بدبوآ رہی ہے۔ عبدالله بن رواحه رَفِي نِي الله عنها كما كمالله كالشرك أب مَنْ الله كالدهي كالرهي كالوتيري سینے سے اچھی ہے۔ تو ابن ابی کے ایک ساتھی نے جواب دیا۔ طرفین سے جملوں کا تبادلہ ہوا یہاں تک کہاڑائی شروع ہوگئی ، لاٹھیاں ، جوتے بھی جلے۔اس اڑائی میں عبداللہ بن ابی کی برادری کےمسلمان بھی تھے۔ تحقیق حال کے بغیر برادری سٹم کے تحت وہ بھی لڑائی میں شریک ہو گئے ۔ اِدھربھی مسلمان اُدھربھی مسلمان شریک ہیں ۔اس موقع پر بیآیتیں ِ نازل ہوئیں۔

فرمايا وَإِنْ طَآبِهَ تُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اوراكردوكروه ايمان والول ميس

اقْتَتَلُوْا آلِي مِن لُريرِي ، جَمَّرُ رِدِي فَأَصْلِحُوابَيْنَهُمَا تُوان دونول كدرميان صلح كرادو فَإِنْ بَغَتْ إِحْدُمُهُمَا كِسِ الرَّزيادتِي كرِّيان مِين سے ايک گروہ عَلَى الأخرى دوسر برتم مجمع موكه بير وه زيادتي كرربام فقاتِلُوالتَّتي تَبْغِيهُ پس تم لڑواس گروہ کے ساتھ جوزیادتی کرتا ہے۔سب مل کراس کے ساتھ لڑو کہ اس کا د ماغ ورست ہوجائے حَتیٰ تَفِی عَالِی اَمْرِاللهِ یہاں تک کہاوث آئے اللہ تعالیٰ کے تحکم کی طرف۔ جب تک وہ رب تعالی کے حکم کوشلیم نہ کرے اس باغی کے ساتھ لڑو فیان فَآءَتْ لِينِ الرُّوهُ لَرُوهُ لُوتُ آئِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ كَتَكُم كَى طَرِفٌ فَأَصْلِحُوْ ابَيْنَهُمَا لَوْ صلح کرا دوان دونوں کے درمیان بانعَہ ڈیل عدل کے مطابق وَاَقْسِطُوْا اور انصاف کرو جھین کروکس کی زیادتی ہے، ظالم کون ہے؟ مظلوم کون ہے؟ محقیق کر کے مظلوم كاساتھ دوظالم كےخلاف لرو إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينِ بِي شِك اللَّه تعالىٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔اسلام آپس کی لڑائی کو پیندنہیں کرتا۔اور ضابطہ بیہ ہے کہ اگر دومسلمان آپس میں لڑیڑیں تو ان کا تماشانہ دیکھو بلکہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہاں تک کہ اگر دو بیچ بھی آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں توان کا بھی تماشا نه دیکھو کہ کیسے لڑتے ہیں؟ بلکہ ان کے درمیان صلح کراؤ ،لڑائی ہے الگ کرا دو حتیٰ کہ اسلام تو جانوروں کی لڑائی کو بھی گوار انہیں کرتا۔

جانوروں کوآپس میں لڑانے ہے آنخضرت مَنْ اللّٰ نے منع فر مایا ہے۔ لوگ ریجھ اور کتے کولڑاتے ہیں ، کتے لڑاتے ہیں ، کتے لڑاتے ہیں ، اونٹ لڑاتے ہیں ، تینز بثیر لڑاتے ہیں ، اونٹ لڑاتے ہیں ، تینز بثیر لڑاتے ہیں ۔ یہ سب از روئے شریعت حرام ہے۔ اور بعض جگہ صرف لڑاتے نہیں بلکہ ساتھ رقمیں بھی رکھتے ہیں یہ بالکل حرام ہے ، یہ جواہے۔

توفر مایا اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں ۔ کے ساتھ اِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ اِنْحَوَّۃ پُلُ سلم اِنْحَوَّۃ پُلُ سلم کرادوا ہے بھائیوں کے درمیان کہ مائی بھائی ہیں معاشرے میں امن وامان کی ضائت ہے ق التَّقُوا الله اور اللہ تعالی سے ڈرواس کی نافر مانی نہ کرواس کے احکام کی پابندی کرو اُنْکَمُنُونَ تاکمتم پررحم کیا جائے۔ رحم تب بی ہوگا جبتم اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کرو یا بندی کروگے۔

diposition of the second

يَايُهُا الذِينَ الْمُوْالِا يَسْعَرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمِ عَلَى اَنْ يَكُونُوْاغَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا سِمَا الْمَصْلِ الْمَاكِرُوْا بِالْلَقَابِ بِشُلِ الْاسْمُ الْفُسُوْقُ وَلاَ يَكُنَ عَيْرًا مِنْهُ الْفُسُوْقُ وَلاَ يَكُنَ الْمَالُولُ الْفُسُوْقُ وَلاَ يَكُنَ الْمَنُوا الْمُعَنِّ الْمَاكُولُ اللّهُ الْمُلْوَنَ ﴿ يَكُنَ الْمَنُوا الْمُحَنِّ الْمُعْلِي اللّهُ اللهُ عَلِيْهُ خِيلَاكُمُ اللهُ عَلِيْهُ خِيلَاكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خِيلَاكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خِيلَاكُمُ اللهُ عَلَيْهُ خِيلَاكُمُ اللهُ عَلَيْهُ خِيلَاكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خِيلُولُ اللهُ عَلَيْهُ خَيلَاكُمُ اللهُ عَلَيْهُ خَيلَاكُمُ اللهُ عَلَيْهُ خَيلَاكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَيلَاكُمُ اللهُ عَلَيْهُ خَيلَاكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَيلَاكُمُ اللهُ عَلَيْهُ خَيلَالهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَيلَاكُمُ اللهُ ال

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اجتَنبِئوا بچوتم کیٹیز ایمن الظّن بہت سے كَمَانُول سِي إِنَّ بَعْضَ الظَّرِيِّ إِنْهُ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تَجَسَّمُوا اورنه جاسوى كرو وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضَكُمْ بَعْضًا اورنه غيبت كريم میں سے بعض کی ایجہ اُ اَکھ اُ اَکھ اُ اُکھ اُ اُکھ اُ اُکھ اُ اُکھ اُ اُکھ اُ کھا تھا ہے کوئی بہند کرتا ہے أَنْ يَا كُلُ لَحْمَا خِيْهِ مَيْتًا كَهُمَا عَالِي مُرده بِهَا فَي كَالُوشِت فَكَرِهُتُمُوهُ يستم اس كونا يسندكرت مو وَاتَّقُواالله اور دُروالله تعالى سے إِنَّ الله ا تَوَّاتِ رَّحِيْدُ بِ شَك الله تعالى توبة بول كرنے والامهربان ب يَايَّهَا النَّاسُ الاسانو إنَّاخَلَقُنْكُمْ مِنْ ذَكَرِقَانَنَى بِمُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ پيداكياليك مرداورايك عورت س وَجَعَلْنْ صُعْرَشْعُوبًا اور بنائج مم نے تمهارے برے قبیلے قَقَبَآبِلَ اور چھوٹے قبیلے لِتَعَارَفُوا تاکم آپس من جان بہیان رکھو اِنَّا کُر مَکْ عِنْدَاللهِ بِشُکْتُم مِن سے زیادہ عزت والاالله تعالی کے ہاں وہ ہے اَتُقْ کے علی وہ ہے اِنَّ اللّٰهَ علی برامتی ہے اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْهِ خَبِيْرٌ بِعُثِكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ جِانِيْ والاخْبِرر كَفْيُ والا بِ-

#### ربطِآيات:

یک خُرْ قَوْم مِن الله و معرد مراد می کوئی قوم دوسری قوم سے میال قوم سے مرد سراد میں کیونکہ ورتوں کا ذکر آ گے آر ہا ہے۔ مرد مردوں کے ساتھ طعانہ کریں عَلَی آن وہ یَکُونُو اَحْدُر اَقْدَا اِمْنَا ہُمُ مَکُن ہے کہ دوان سے بہتر ہوں جن کے ساتھ طعنہ کرتے ہیں وہ ان طعنہ کرنے والوں سے بہتر ہوں۔ مثلاً: یہ گورا ہے وہ کا لا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کا لے کا در جہزیا دہ ہو۔ اگر کوئی کنگڑ ا ہے، اندھا ہے، بھیگا ہے، وہ طعنما کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہولہذا تصنعا کسی کے ساتھ نہ کرواس سے دوسرے کی تذکیل اور تخفیر ہوتی ہے اور کسی مسلمان کو ذکیل سمجھنا بڑا گناہ ہے۔ اور طعنما کرنے سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بسااوقات نقصان بھی ہوجا تا ہے۔

آئے ہے چاردن پہلے کی بات ہے تم نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ مگری کے ایک مصفے باز (مسخرے) نے الیے تسخر کیے کہ چھآ دی موقع پر ہنتے ہنتے مرگئے ۔ تو مسخرہ کرنا جرام ہے کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایل وَلَائِسَآجُ قِسْنَ فِسَاءَ اور نہ عور تمل دوسری عورتوں ہے مصفحا کریں ۔ کیوں؟ عَلَی اَنْ یَکُنَّ خَیْرًا مِنْ ہُونَ ممکن ہے یہ اُن ہے ہمر ہوں۔ جن کے ساتھ صفحا کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ہے بہتر ہوں۔ جھڑے کا دوسر اسب وَلَا تَلْمِنُ وَاانَفَسَے نُهُ اور نہ عیب لگا وَا پی جانوں ہے مراد بھائی، رشتہ دار ، عزیز ہیں۔ اب معنی ہوگا ایک دوسر ہے برعیب نہ لگاؤ کی جانوں ہے مراد بھائی رشتہ دار ، عزیز ہیں۔ اب معنی ہوگا ایک دوسر ہے برعیب نہ لگاؤ کی جائے کہ کا الزائی ہوگی۔ اگرا ندھا ہے تو رہ نے اس کو اندھا کیا ہے تم نے تو نہیں کیا ۔ لنگڑ ا ، کو ان اکالا ، سب رب نے ہوں کے اس کا گلوق ہے۔ اس کو طعنے دینے کے بجائے تم خدا کا شکر اداکر و کہ اللہ تعالیٰ نے تم بیارے اس کی مخلوق ہیں۔ اس کی مخلوق ہیں۔ میں اندھائی کی مخلوق ہیں۔ میں میں میں میں میں میکھی کی سے اندھائی کی مخلوق ہیں۔

واقعہ: امریکہ میں ایک کالے رنگ کا آدمی تھا۔ پہلے اس نے اپنانام محمد رکھا پھر نبوت کا دعویٰ کردیا۔ نبوت کے دعوے کے بعد اس نے کہا آدم ملائے کی اولا دصرف کالے بین اور یہ گورے شیطان کی اولا دہیں۔ اس کا بیٹا تھا محمد دین ، بڑاسمجھ دار تھا۔ اس نے کہا کہ میر اوالد کا فرے اور اپنی توم کی اصلاح کی۔

اس کی دوسری تغییراس طرح کرتے ہیں کہ اگرتم کسی پرعیب لگاؤ گے کہ تو ایسا ہے تو وہ مصیں بھی جواب دے گا اور کہے گا تو بھی ایسا ہے۔ تو اب تم اپ او پرعیب لگوانے کا خود سبب بے ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپ ماں باپ کوگالیاں نہ دو۔ کسی نے بع چھا حضرت! اپ ماں باپ کوکون گالیاں دیتا ہے؟ فر مایا تم کسی کے ماں باپ کوگالی دو گے وہ تم حاری ماں اور تم حارے باپ کوگالی دے گا تو گویا تو نے اپ ماں باپ کوخودگالی دی ہے۔ لیکن خدا بناہ! آج تو براہ راست بھی ماں باپ کوگالیاں دینے والے موجود ہیں، مارنے پیٹنے والے موجود ہیں۔ تو کسی پرعیب لگانا یہ دوسر اسبب ہے لوائی کا۔

الطّٰذِلِمُونَ پس بہی لوگ ہیں ظالم۔ایبا کرنے میں اس نے بندے کا بھی حق ضائع کیا ۔
ہواوراللہ تعالیٰ کاحق بھی ضائع کیا ہے۔اللہ تعالیٰ کاحق اس طرح ضائع کیا کہ اللہ تعالیٰ انے منع فر مایا کہ کسی کو ٹینڈ ا، کدو وغیرہ نہ کہواور یہ بازنہیں آیا تو اللہ تعالیٰ کاحق ضائع کیا۔ اور بندے کاحق ضائع کیا کہ اس کو ہُر ہالقاب سے یا دکیا۔لہٰذا تو بدوحقوق سے ہوگ۔

آیک اللہ تعالیٰ سے مائے گا کہ اے پروردگار! تو نے مجھے منع کیا تھالیکن مجھے عالیٰ کامی مولئی محقے معانی کردے۔

[آ] اوراس آ دمی ہے بھی معافی مانگو کہ بھائی جی! میں نے غلطی سے بیالفاظ کیے ہیں مجھے معاف کردیں۔ جب اس طرح معافی نہیں مائے گا تو بہیں ہوگی محض تو بہتو بہ کہنے کا تو بہیں ہوگی محض تو بہتو بہ کہنے کا بچھ فائدہ نہیں ہے۔

جھڑے کا چوتھا سبب ہے بدگانی: اللہ تعالی فرماتے ہیں آیا تھا اللّذین امنوا
اے وہ لوگوجوا بمان لائے ہو الجنّزبُوٰ الحَشِیرُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّ

صدیث پاک میں آتا ہے ''طُنُو النَّمُو مِنِیْنَ خَیْرًا ''مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔''کسی نے کوئی بات کی ہے یا کوئی کام کیا ہے تواس کوا چھے ل پرمحمول کرویہ نہ کہوکہ اس نے یہ بات میری ضد میں کی ہے۔ یہ برگمانی بعض دفعہ لڑائی تک پہنچا دیت ہے نہ کہوکہ اس نے یہ بات میری ضد میں کی ہے۔ یہ برگمانی بعض دفعہ لڑائی تک پہنچا دیت ہے

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ الْحُمْ لِعَضَ كَمَانَ كَناه موت بي-

لرائی کا یا نیجواں سبب کسی کی جاسوی کرنا ہے: فرمایا قَلَا تَجَسَّسُوا اور حاسوی نہ کروکسی کی۔ ایک آ دمی کمرے میں جیٹھا اپنا کام کرر ہاہے کوئی آ دمی اس کی جاسوی كرے كدد كيھو بدكيا كرر ما ہے۔اس كو جب علم ہوگا تو وہ كے گائم كون ہوتے ہو ہارى '' نگرانی کرنے والے؟ تو لڑائی ہوگی ۔ پاکسی کے گھر کے حالات کی جاسوسی کرنا ، رہجی انچھی بات نہیں ہے، لڑائی کا سبب ہے۔ ہاں! اسلامی حکومت مجرموں کے بارے میں ، باغیوں کے بارے میں جاسوں چھوڑے کہ دیکھوکیا کررہے ہیں تووہ بات علیحدہ ہے۔ لرُاكَى كَا حِصْنَا سِبِ غَيبت بِ: فرمايا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اورنه غيبت کرےتم میں ہے بعض بعض کی۔ نیبت کہتے ہیں کہ سی کے اندر پچے بچے عیب ہے اورتم اس کواس کی پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو، یہ غیبت ہے۔ادراگراس میں عیب نہیں ہےاورتم اس کے ذیے لگاتے ہوتو اس کو بہتان کہتے ہیں ۔ تو غیبت کہتے ہیں کہ کسی میں واقعی عیب اور خامی ہواس کواس کی پشت بیچھے (غیر حاضری میں ) بیان کیا جائے۔مثلاً: کوئی چور ہے، زانی ہے، جو بے باز ہے یا اس طرح کا کوئی اور عیب اس میں ہے تو اس کی عدم موجود گی میں اس کا ذکر کروتو بیفیبت ہے اور بڑا گناہ ہے۔ البتہ بعض مقامات اور حالات میں شریعت نے اجازت دی ہے کہتم اس کی عدم موجود گی میں اس کے عیب بیان کر سکتے ہو۔ مثلاً تحسی آ دمی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے بظلم کیا ہے اور پیمظلوم مفتی ہے مسکلہ یو چھتا ہے کہ فلاں نے بیہ بات کی ہے، فلاں نے بیکام کیا ہے مجھے اس کا حکم بتلا کیں میں کیا کروں؟ تو اس موقع برعیب بیان کرنا جائز ہے۔ یا قاضی اور جج کے پاس دادری کے ليے جائے اس كے سامنے عيب بيان كرے كەفلال آدمى نے ميرے ساتھ يدييزيادتى كي

اگرکوئی آدی دوسرے آدی ہے مشورہ طلب کرے تو مشورہ دینے والاحقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے عیب بیان کرے تو جائز ہے۔ مثلاً: ایک آدی کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور ان کے حالات سے واقف نہیں ہے تم سے مشورہ کرتا ہے اور تم ان کے عیوب ظاہر کرتے ہوکہ وہ اجھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں اور ان میں سد سر برائیاں ہیں۔ وہ بدعقیدہ لوگ ہیں، بدعتی ہیں، تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ یہاں ایک آدمی کی خیرخوائی مقصود ہے۔ یہاں پر شمصیں تو اب ملے گاگنا نہیں ہوگا۔ یاباپ اپنے بیٹے کو مجھاتا ہے یا دوست اپنے دوست کو سمجھاتا ہے کہ تو جن لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، بیٹھتا ہے وہ جواری اور نا جائز فروش کو سمجھاتا ہے کہ تو جن لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، بیٹھتا ہے وہ جواری اور نا جائز فروش کو سمجھاتا ہے کہ تو جن لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، بیٹھتا ہے وہ جواری اور کا جائز فروش کو بیٹھی جائز ہے کہ ان کوان کے شرسے بیٹا کر ، تو یہ بھی جائز ہے کہ ان کوان کے شرسے بیٹان کر ہواور کوئی شرعی مقصد نہ ہواور محض دل کی بھڑ اس نکالنی ہواور کسی کے عیب بیٹان کر ہو یہ بیٹوں کر سے تو یہ بڑا گناہ ہواور کسی مقصد نہ ہواور محض دل کی بھڑ اس نکالنی ہواور کسی کے عیب بیٹان کر ہو یہ بیٹوں کر سے تو یہ بڑا گناہ ہواور کسی جائی کر سے تو یہ بڑا گناہ ہواور کسی جائز ہواور کسی کیٹر اس نکالنی ہواور کسی جائی کے حیب بیٹوں کر سے تو یہ بڑا گناہ ہواور کسی ہوئی کا کہ تو یہ بڑا گناہ ہواور کسی کے بیٹوں کر سے تو یہ بڑا گناہ ہواور کسی کوئی کی کے بیٹوں کر سے تو یہ بڑا گناہ ہوا۔

140

فرمایا آئیجباً عَدُ گُمْ اَنْ یَا گُلَهٔ هُمَا خِیهِ مَیْتا کیاتم میں ہے کوئی پندکرتا ہے کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت فکے دِ هُتُمُونُ پس تم اس کونا پندکرتے ہو۔ آخضرت مَنْ اَنْ اِنْ اَ وہ روزے سے آخضرت مَنْ اَنْ اِنْ اِن کہ کہ اور اور وہ کے کی فیبت کرتے ہوئے کن لیا۔ وہ روزے سے تھے۔ آخضرت مَنْ اَنْ اِنْ اِنْ کہ تہماراروزہ وہ دُوٹ گیا ہے اس کی قضالوٹانا۔ امام سفیان توری مِینید وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ تج کے فیبت سے روزہ وُٹ جاتا ہے۔ دوسرے فقہائے کرام مِینیم فرماتے ہیں کہ تج کے فیبت سے روزہ وُٹ جاتا ہے۔ دوسرے فقہائے کرام مِینیم فرماتے ہیں کہ روزہ نیس وُٹا البتداس کا اجروثواب ختم ہوجاتا ہے۔ گھنگی اجب وُاب ندر ہاتو کیا فائدہ؟

تو غیبت کرنے والے کو بول مجھو کہ دہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھارہا ہے۔ وہ

سامنے ہوتا توسمیں دوہاتھ دکھا تا۔وہ توغیب ہے۔مردے کے ساتھ تشبید ہیہے کہ مردہ مچھنبیں کرسکتا اور یہ بھی چھنہیں کرسکتا کہ غائب ہے۔غیبت کے بارے میں مسئلہ یہ ہے كاراس تك بات نہيں پنجی جس كی غيبت كی گئ ہے تواب بيصرف الله تعالی كاحق ہے۔ سے دل سے توبہ کرے اللہ تعالی معاف کردے گا۔اور اگراس کوعلم ہوگیا ہے بالواسطہ یا بلاواسطہ کہ فلال نے میری فیبت کی ہے تو پھراس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔اس سے معافی ما تکے بغیر معافی نہیں ہوگی کہ اس کاحق مارا ہے۔اللہ تعالی سے بھی معافی ما تکے كَا اور بندے سے بھی وَاتَّقُو اللَّهَ اور دُروالله تعالى سے إِنَّ اللَّهَ تَوَّاتُ رَّحِيْمُ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔ یہ جتنے گناہ بیان ہوئے ہیں ایک دوسرے کوحقیر سمجھنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ے يَايَّهَاالنَّاسَ اے انسانو! تم ايك دوسرے وحقير كيوں بچھتے ہو إِنَّا خَلَقُنْ كُمْ مِّرِ أَذَكِرِقَ أَنْفِي بِينْك بم نِتْمُصِي پيداكيا إلى مردادرايك عورت \_\_ مرد حضرت آوم عالياء بين اورعورت حضرت حوا عيماسالم بين -تمهاري سل الحي تك يبيني ہے۔تم سب انسان ہوا یک دوسرے پر فخرتو تب کرو کہ پچھانسان ہوں اور پچھ غیر انسان ہوں۔ جیسے جعلی نبی نے کہا تھا کہ یہ گورے شیطان کی اولاد ہیں اور ہم کالے آدم کی اولاد ہیں۔ جبتم سارے آ دم مالیا کی اولا و ہوتو ایک دوسرے پر فخر کرنے کا کیا مطلب

حضرت ابوسعيد خدرى رئات بروايت بكر آنخضرت مَالْكِيْلُ نفر مايا لافَخْوَ يَعْرَبِي عَلَى عَجْدِي وَلَا لِلاَحْمَر عَلَى السُودَ كُلْكُمْ مِنْ ادْمَ وَادْمُ خلق مِنْ تُرابِ لِعَرَبِي عَلَى عَجْدِي وَلَا لِلاَحْمَر عَلَى السُودَ كُلْكُمْ مِنْ ادْمَ وَادْمُ خلق مِنْ تُرابِ لِعَرَبِي عَلَى عَجَدِي وَلَا لِلاَحْمَر عَلَى السُودَ كُلُكُمْ مِنْ ادْمَ وَادْمُ خلق مِنْ تُرابِ

عاصل ہےتم سب آ دم کی سل سے ہواور آ دم کوئٹ سے پیدائیا گیا ہے۔ "فضیلت کی وجہ آ گے آرہی ہے۔ تو فرمایا ہم نے شمصیں بیدا کیا ایک مرداور ایک عورت سے وَجَعَلْنگُهُ شَعُوْيًا - شَعُوْب شعب كى جمع م، براقبيله - وَقَبَآبِلَ اور قبائل قبيلة كى جمع ہے، چھوٹا قبیلہ معنی ہوگا اور بنائے ہم نے تمہارے بڑے قبیلے اور چھوٹے قبیلے۔ جھوٹے برے تبیلوں میں شمصیں تقسیم کیا لِتَعَارَ فُوا تا کہتم آپس میں جان پہان رکھو۔ یہ قبلے شناخت کے لیے ہیں۔جیسے قریش بڑا قبیلہ ہے آ گے اس کی شاخیں ہیں۔کوئی بنو عبرش ہے کوئی بنونوفل ہے، کوئی بنوفزارہ ہے۔جس طرح جاٹ ایک خاندان ہے آ گے اس کی شاخیں ہیں،کوئی چیمہ ہے،کوئی چھہ ہے،کوئی تاراتے۔دنیا کے معاملات ہیں، شادی بیاہ ہیں، جھڑے ہیں،مقدے ہیں،ان میں تفتیش کی ضرورت ہے، شناخت کی ضرورت ہے تو ان نسبتوں سے شناخت ہوگی ۔ ویسے تو ایک نام کے کئی آ دمی ہوتے ہیں ولدیتی بھی ل جاتی ہیں۔تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے بڑے خاندان بنائے جان پہچان کے لیے۔اس کے ساتھ فضیلت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔فضیلت تفوی اور پرہیز گاری کی وجہ ے ہے۔ فرمایا اِنَّا کُرَمَکُمْ عِنْدَاللهِ اَتْفَاکُمْ بِی سے دیادہ عزت والا الله تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جوتم میں برامتی ہے۔ جاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔

ہندوستان میں ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں مولانامفتی کفایت اللہ صاحب
میلید، وہ نائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے سیدوں کوان کی جو تیاں سیدھی کرتے
ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت مولانامفتی فقیر اللہ صاحب مرحوم ومغفور موجی خاندان سے
تعلق رکھتے تھے اور بیدونوں حضرات حضرت شیخ البند میشالید سے شاگردوں میں سے

یں۔ یہ پیشے ہیں، نائی ہویا مو چی ہواس میں گناہ یا تواب کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں!

نائی اگر ڈاڑھی مونڈ کے اجرت لے گا، بودے (انگریزوں ایسے بال) بنا کراجرت لے گا

تو یہ حرام ہے اگر چہ عیسائی کی ہی ڈاڑھی کیوں نہ مونڈ ھے۔ ٹھیک ہے وہ عیسائی ہے گریہ تو

مسلمان ہے۔ قاعدے کے مطابق ٹنڈ کرے، مونچیس کائے، ناخن کائے، یہ پیشہ ہے

اس میں تو اب ہے گناہ کوئی نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہوگا جب اس میں خرابی آئے گ

ان الله عَلِیٰ ﷺ نِیْ ہے میں اللہ تعالی جانے والاخبرر کھنے والا ہے۔ وہ تمہاری نیتوں کو

جانتا ہے اور تمہارے قول وقعل کی خبرر کھتا ہے۔ معاملہ تمہارا رب تعالی کے ساتھ ہے اس بات کونہ بھولنا اور رب تعالی کے احکام کونہ بھولنا۔

विश्वाद्या विश्वाद्या ।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ الْمُكَامُّ فُلْ الْمُحْدُو وَلَكِنَ فُولِكُمْ وَ الْكَوْرَافُ وَالْكُونُ فُولُو الْمُكَامُّ فَ فُلُورِكُمْ وَ الْنَ تُطِيعُوا الله وَرَسُولُهُ وَالْكُمْ الله وَرَسُولُهِ ثُمَّ لَا مُكُونُ الله وَرَسُولُهِ مُ وَالله مُحَمَّ الله وَرَسُولُهِ مُ وَالله وَرَسُولُهِ مُكَامُونُ الله وَرَسُولُهُ الله وَالله وَرَسُولُهُ الله وَالله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهِ مُكَامُونَ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهِ مُكُونُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهِ مُكَامُونَ الله وَرَسُولُهِ الله وَرَسُولُهِ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ الله وَرَسُولُهُ وَالله وَرَسُولُونَ وَالله وَرَسُولُهُ وَالله وَرَسُولُونَ وَالله وَرَسُ وَالله وَمُولُونَ الله وَالله وَرَسُ وَالله وَرَسُ وَالله وَمُولُونَ الله وَالله وَالله وَالله وَلِي الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله والله و

بخشخ والا ٢ رَّحِيْمُ مهربان ٢ إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ پَخْتُ بات ٢ مومن وه بين أَمَنُوْابِاللهِ وَرَسُولِهِ جوايمان لائع بين الله تعالى براوراس كرسول ير شُعَّرِ لَمُنْ يَرْتَابُوا كِرانهول فِي شَكَنْ بِين كيا وَجْهَدُوا اور جهادكياانهول نے بِأَمْوَالِهِمُ اپنالول كِماته وَأَنْفُسِهِمُ اورا بِي جانول كماته فِي سَبِيْلِ اللهِ الله تعالى كرائة من أولَلك هَمَ الصَّدِقُونَ يَهِي الوَّكَ بِيلَ عِيجَ قُلْ آبِ كَهِ وي التَّعَلِّمُونَ اللَّهَ كياتم بتلاتے مواللہ تعالی کو بدینے کھ اپنادین وَالله یَعْلَمُ طالاتک الله تعالی جانتام مَافِي السَّمَوْتِ جُو يَحُمَّ الول مِن مِ وَمَافِي الْأَرْضِ اورجو مجھز من میں ہے وَاللّٰهُ بِکُلّْ شَيْعً عَلَيْمٌ اور اللّٰدتعالی ہر چیز کوجا نتا ہے يَمُنُّونَ عَلَيْكَ يِاحِمَان جَلَاتِ بِين آبِي أَنْ أَسْلَمُوا كِهُوهُ مَلْمَان موكَّة بين قُلْ آب كهدين لَّاتَمُنُّواعَكُنَّ ناحسان جلَّاوُمُحمري السَلَامَكُمُ السِيِّ اللهُ كَا بَلِ اللهُ يَمْنُ عَلَيْكُمُ اللهُ تَعَالَى نَ احمان کیا ہم پر آئ مَلْ مُحدُ کم مدایت دی تم کو بلایمان ایمان ك لي إن كُنْتُمْ طدِقِيْنَ الرموم عي إنَّ الله بالله عالى يَعْلَمُ جَانَامٍ غَيْبَ السَّمْوٰتِ غيب آسانون كا وَالْأَرْضِ اورزين كَا وَاللَّهُ بَصِيْرٌ اورالله تعالى ويكمَّا عِهِمَا اللَّهِيرُكُو تَعْمَلُونَ جوتم كرتے ہو\_

## آنخضرت مَكْنِينَ كامال غنيمت تقسيم كرنا:

کافروں کے ساتھ جہاد میں فتح ہوجائے کے بعد جوان کا مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کے پانچ تھے کیے جاتے تھے پانچواں حصہ تمس کہلاتا تھا۔ چار تھے مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے اور تمس پراللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق جیسا کہ دسویں پارے کی ابتداء میں فہ کور ہے آنخضرت میں قبیلے کا کنڑول ہوتا تھا۔ اس میں آپ میں قبیلی اپنی ضروریات کے لیے بھی خرچ کرتے تھے اور اپنے قربی رشتہ داروں پر بھی اور تیمیوں ، مسکینوں ، بیواؤں ، مسافروں پر بھی خرچ فرماتے تھے۔ وہ آپ میں آپ دید پر ہوتا تھا جس کو جتنا چاہیں دیں۔ اب بھی امیر لشکر کواس کا حق ہے کہ س جہاں چاہے دیا تند داری کے ساتھ خرچ کرسکتا ہے۔

ی شوال کے مہینے میں غزوہ حنین پیش آیا تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھے ابتداء میں سلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے مگرساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور بڑا مالی غنیمت ہاتھ آیا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ چالیس ہزار بر یاں ، چوہیں ہزار اونٹ اور منوں کے حساب سے سوتا ، چاندی غنیمت میں ملا۔ جولوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے آپ تالیٰ الله ان کوکافی ، کافی مال دیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اقرع بن حابس جو ایک سروار تھے۔فر مایاس کوسواونٹ دے دو۔ عیدند بن حصن کوفر مایا سواونٹ دے دو۔ سی کوسواور کی کو بچاس اونٹ دیئے مگر انصار مدینہ کو پچاس اور ہمیں پچھ برادری کی عجبت عالب آگئی ہے۔ قریش میں کسی کوسواونٹ اور کسی کو پچاس اور ہمیں پچھ بہی نہیں دیا ۔ حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک کا فروں کا خون ٹیک رہا ہے۔

آنخضرت عَلَیْ کُوهُم ہواتو آپ عَلیْ کُو نے انصار مدینہ کوایک جگہ جمع فر مایا اور فر مایا کہ انصار کے سوا اور کوئی یہاں نہ ہو۔ آپ عَلیْ کُا نے فر مایا کہ جمعے شکایت بینی ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ آنخضرت عَلیْ کُلُ بربراوری کی محبت عالب آگئی ہے اور کسی کوسوا ونٹ اور کسی کو پہا ہے کہ آنخضرت عَلیْ کُلُ بربراوری کی محبت عالب آگئی ہے اور کسی کوسوا ونٹ اور کسی کو پہا ہے اور کسی کو بیات کہی ہے؟ جو بھے دار صاحب رائے تھے وہ بولے کہ حضرت! ہم نے تو یہ بات نہیں کہی۔ البتہ چندنو جو انوں نے یہ بات کہی ہے کہ کافروں کی کھویڑیاں ہم اڑاتے ہیں اور مال ان کول گیا۔

آنخضرت مُنْكُولُ نے فرمایا کہ تمہاری خدمات اور قربانیوں کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ یہ جو پچھ میں نے دیا ہے ان کو خدمت کے صلے میں نہیں دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کیے موثن ہو تہجس کچھ ملے یا نہ ملے تمہارے ایمان میں پچھ فرق نہیں آئے گاتم مومن ہی رہوگے۔ یہ جو نے نے مسلمان ہوئے ہیں میں نے ان کو تالیف قلب کے لیے دیا ہے تا کہ ان کے دل فرم ہوجا نیں اور وہ دین پر قائم رہیں مرتد نہ ہوجا نیں العیاذ باللہ تعالیٰ۔ کسی شے کے صلے میں نہیں دیا۔ عربی کامشہور مقولہ ہے:

آلْإِنْسَانُ عبد الاحسان

﴿ انسان احسان کے نیچے دیا ہوتا ہے۔ ﴾

محسن کے سامنے آنکھیں نیجی ہوجاتی ہیں۔انصار مدینہ بتاؤ کیاتم اس پرراضی نہیں ہوکہ یہ لوگ اپنے گھروں میں اونٹ بکریاں لے کرجا کیں اور تم رب کے رسول کو لے کرجاؤ۔ سب نے کہا حضرت!ہم راضی ہیں۔

ابتداء میں تالیف قلب کے لیے کافروں کو بھی زکوۃ دینی جائز تھی کہ مسلمان ہو تھوڑے تھے، کمزور تھے کہ اس طرح کافروں کے دل زم ہو جائیں گے اور مسلمان ہو

جائیں گے۔اب جمہور اہل اسلام کے ہاں تالیف قلب کے لیے زکو ہ نہیں دی جاسکتی۔

کیونکہ اب مسلمان افرادی لحاظ سے تھوڑ ہے نہیں ہیں اور اس وفت جو نئے ہے مسلمان

ہوتے تھے ان کو بھی تالیف قلب کے لیے آپ مٹلی پیسے (مال) دے دیتے تھے۔

'دیہا تیوں نے سنا کہ جومسلمان ہوتے ہیں ان کو انعام ملتا ہے۔ تو مہ پہنے طیبہ سے دور دور

کے دیہاتی بچاس میل ہو میل ، کوئی دوسومیل کے رہنے والے تھے ان تک جب بی نبریں

پنجی کہ آپ مٹلی ہمومنوں کو تخفے دیتے ہیں وہ بھی آگئے اور کہنے لگے ہم بھی مومن ہیں۔

اس کا ذکر ہے۔

فرمایا قاتتِ الْأَعْرَابُ المنَّا ویها تول نے کہا، دیبات میں رہے والول نے کہا ہم ایمان لائے ہیں ہم بھی مومن ہیں ہمیں بھی کچھ دو۔رب تعالی نے فرمایا گال اے بی کریم علی ایک کہدیں گذاؤمنوا تم ایمان سی لائے ولی فولوا أَسْلَمْنَا لَيكُن تم يه بهوكه بم مسلمان موع بين - بم في اسلام كااظهاركيا ب مجمد لين کے لیے۔رب تعالی سے بہتر کون جانتا ہے اس کو ہرشے کاعلم ہے۔قبیلہ بنواسد بقبیلہ بنو غطفان جواسلام کے سخت مخالف تقصرف اونث ، بکریاں ، سونا ، جاندی لینے کے لیے انھوں نے بیڈرامدر جایا کہ امتا ہم ایمان لائے ہیں۔آپفر مادی تم ایمان ہیں لا عَلَيْن كَهُوكُ مِم فَ اسلام كا ظهاركيا ع وَلَمْ ايَدْ خُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُو بِكُمْ اور ابھی تک ایمان داخل نہیں ہواتمہارے دلوں میں۔ایمان والے ایمان کا ڈھنڈوراہیں يئتے موس كاكام ہے كدوہ الله تعالى كاشكراداكرے كماس نے ايمان كى دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کی دولت لینے کے لیے ایمان کا ظہار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایمان سے بردی کوئی وولت نہیں ہے۔ پھر یہ ابدالآباد کی وولت ہے۔ دائی زندگی اس دولت کے ساتھ

شیخ گی۔ دنیا کی دولت دنیا ہی میں رہ جائے گی۔ جن لوگوں نے حلال یاحرام طریقے سے اربول کھر بول روپ کمائے ، کیاساتھ لے گئے ؟ کسی کوگفن نصیب ہوتا ہے اور کسی کوگفن مجی نصیب نہیں ہوتا۔ انسان کے ساتھ ایمان اور ممل صالح جاتا ہے۔

نیک آدی قبر میں فرشتوں کے سوال و جواب سے فارغ ہوتا ہے تو ایک انہائی
خوبصورت آدی اس کے سامنے آجا تا ہے۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ کیے آئے ہو؟ تیر ب
جیسا خوب صورت آدی تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا حالانکہ میں دنیا میں بردا گھو ما پھرا
ہوں۔ وہ کہتا ہے تم مجھے نہیں بہچانے آنا عَمْلُکَ الصَّالِحُ ''میں تیرانیک عمل ہوں۔''
اگر بدکار، کر آآدی ہے تو اس کے سامنے کریبہ المنظر، کری صورت والا آدی آتا ہے۔ اس
کے بدن اور کیڑوں سے بد ہوآری ہوتی ہے۔ یہاں کو کہتا ہے اواللہ کے بندے! مجھے
بہلے کیا کم تکلیف ہور ہی ہے کہ تو بھی مجھے تکلیف دینے کے لیے آگیا ہے۔ وہ کہتا ہے تو
بہلے کیا کم تکلیف ہور ہی ہے کہ تو بھی مجھے تکلیف دینے کے لیے آگیا ہے۔ وہ کہتا ہے تو
دولت نہیں ہے اور اس سے بردھ کرکوئی

 ایمان لائے اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر۔ دل کی گہرائیوں سے وہ اللہ تعالی ک وصدانیت اور اس کی تابوں، فرشتوں اور تمام انبیائے کرام عالی اور اس کی تابوں، فرشتوں اور تمام انبیائے کرام عالی اور اچھی بُری تقدیر کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے، پرضیح طریقے سے یقین رکھتے ہیں فہ قد کہ یو تابول کی مراضوں نے کسی سم کا شک نہیں کیا۔ اگردل میں ذرابرابر بھی شک یاتر دوآ گیا تو ایمان ضائع ہوگیا۔

الله تعالى في منافقول كے بارے ميں فرمايا ہے فَهُمْ فِسَى رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُوْنَ [توبه: ٣٥]" وه شك ور دوبي ميں مبتلار جے ہيں۔"

تو فرمایا ایمان والے وہ بیں جو ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں پڑتے و جھدوالیہ فرایا ایمان والے وہ بیں جو ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں پڑتے و جھدوالیہ فرائیہ فرائی

جہاد بھی مومن کا اہم فریضہ ہے ہے ایمان دار کھی جہاد سے پیچے نہیں ہٹما اور منافق آدی ہمیشہ اس سے بیخے کی کوشش کرتا ہے۔ جوآدی اپنی جان اور مال لے کر اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہے وہ مجاہد ہے اور جواس کے معادن ہیں اس کے گھر ک حفاظت کرنے والے ہیں اس کے گھر ک مخاظت کرنے والے ہیں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے بی اس کے بی س

بخاری شریف میں حدیث ہے آپ مَالْیَا اُلْمِیْ اِنْ اَلْمَالُونِ مِنْ خَلَفَ غَانِیا فَقَدُ غَزَا
د جس نے مجاہد غازی کے گھر کی دیانت داری کے ساتھ مگرانی کی وہ بھی مجاہد ہے۔'جتنا
تواب اُس کو ملے گااِس کو بھی اتناہی تواب ملے گا۔ توجہاد کا ایک شعبہ تو وہ ہے کہ تلوار لے

کر مال لے کر نکلا اور اللہ تعالی کے کلے کو بلند کرنے کے لیے لڑا۔ ای طرح قلم کے ساتھ بھی جہاد ہے کہ کتابیں رسالے لکھ کر لوگوں کو باطل سے آگاہ کرے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرے۔

اور زبان کے ساتھ بھی جہاد ہے۔ وعظ ،تقریر کے ذریعے لوگوں کوحق و باطل ہے آ گاہ کرے۔ أولَمِكَ هُمُ الصَّدِقُون ، يبي لوگ بي سے -جو يجيمعني ميں ايمان لائے اور پھرامیان میں شک نہ کیا اور اینے مالوں اور جانوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہادکیا۔ قُلُ اے بی کریم ملاق آپ ان سے کہدریں جوآپ کے پاس آئے ين اَتُعَلِّمُونَ اللهَ بدِينِكُمْ كياتم بتلاتے موجردے مواللدتعالی کوایے دین کی کہ آكركت و أمَنًا جم ايمان لائين وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اورالله تعالی جانتاہے جو کچھ ہے آ سانوں میں اور جو کھے نے مین میں۔ یہ مجمع میں آ کر کہنا كم ممون بين اس كاكيافا كده؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْدٌ اورالله تعالى برجيز كوجاناً -- يركه كركه بم موك بي يَمنُون عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ياحمان جلاتي بي آپ يركه وه ملمان مو كت بين قُلْ آب كهدي الْاتَمْنُوْاعَلَى إِسْلَامَ اللهُ مُ احسان جَلَّا وُ مِحْ يِراحِين اسلام كا \_ مِحْ يراحسان ندر كلو بَلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمُ لِللَّه الله تعالى نے احسان كيا ہے تم پر آئ هلائم للإيمان كراس نے تصين ايمان كى ہدایت دی اِن گنته طبدقین اگرہوتم اے دعوے میں سے کہ ہم مومن ہیں۔ساری ونیامسلمان ہوجائے ایک آ دم بھی دنیا میں کافر اور گناہ گارندرے رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کا بھی اضافہ بیں ہوتا۔اور اگر ساری دنیا کا فرہوجائے ،العیاذ باللہ، ایک آ دی بھی رب تعالیٰ کا نام لینے والا نہ رہے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں

ہوتی۔جوایمان لائے گا اپنے لیے، جو کفر کرے گااس کا دبال ای پر پڑے گا۔جس نے نیکی کی اس نے اپنا بیڑ اغرق کیا۔ نیکی کی اس نے اپنا بیڑ اغرق کیا۔

قیامت والے ون ہرایک کا اعمال نامداس کے سامنے ہوگا اس کے مطابق جزا سزاہوگی۔ ہاں اتنی بات یا در صیل و لک یک وطلبی لِعبَادِةِ الْکُفُورَ [رُمْر: کے]'' اور وہ الله تعالیٰ پندنہیں کرتا اپنے بندوں سے کفر۔' اور جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان پر راضی ہے۔ صحابہ کرام مَنِظُمُ اس مدیس سے بردھے ہوئے تھے اس لیے ان کورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند ملی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔

تو فرمایا اللہ تعالی نے تم پراحسان کیا کہتم کوہدایت دی اگر ہوتم ہے تو اللہ تعالی کا احسان ما نواس کا شکرادا کرد کہ آپ نے بچھے ایمان کی تو فیق دی ہے۔ کی دفعہ تم بیصد یث من بھے ہوکہ آنخضرت مَنْ الله نے فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس پرراضی ہوتا ہے اوراس کو بھی دیتا ہے جس پرراضی ہوتا ہے اوراس کو بھی دیتا ہے جس پرراضی نبیس ہوتا ولا یک شیطی الله یُمان الله مَنْ یُجِبُ "اورایمان صرف اس کو دیتا ہے جس پروہ داخی ہوتا ہے۔ "اورایک روایت میں کہتے ہیں کہ ہم موس میں میکر صدیت کہتے ہیں ہم موس میں میکر صدیت کہتے ہیں ہم موس میں میکر صدیت کہتے ہیں ہم

مومن ہیں، بابی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، بہائی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، رافضیوں کا دعویٰ ے کہ ہم مومن ہیں ، شرک کہتے ہیں ہم مومن ہیں حاشا و کلا ہر گرنہیں۔مومن وہ ہیں جن کوخدا،رسول مومن کے ۔ سی ایمان وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ جو صحابہ کرام مَنظَنْم اور تابعین سے منقول ہے، فقہاء اور محدثین میسیم سے منقول ہے۔ باتی سب فراد اوروهوكا م إنَّ الله يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ بِحْمُك الله تعالى جانتا ہے غیب آسانوں کا اور زمین کا۔ جو چیزیں مخلوق سے چھپی ہوئی ہیں جاہے وہ آسانوں میں ہیں یاز مین میں رب تعالی سب کوجانتا ہے۔ عالم الغیب کا معنی نہ جھنا کہ رب تعالیٰ سے کوئی شے غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے غائب نہیں ہے جو چیزیں مخلوق سے عائب ہیں یاسامنے ہیں وہ سب کوجانتا ہے وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ اور الله تعالى ديكمتا ہے اس چيز كوجوتم كرتے ہوتمہارے سارے اعمال اس كے سامنے ہيں اس ليےرب تعالیٰ کوئسی وفت بھی نہ بھولو۔

description of the second

بينم ألته الريخ





# 

## بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُ الرَّحِيْمِ

قَ وَالْقُرُانِ الْبَعِيْدِ قَ بَلْ عَجِبُوْ الْنَ جَآءَ هُمُ مُّنُذِرُ وَفِهُمُ فَقَالَ الْكُفِرُ وَنَ هِنَ اشَى عَجِيبُ قَ الْنَ الْمَثْنَا وَكُنّا تُرَابًا فَقَالَ الْكَفِرُ وَنَ هِنَ اشَى عَجَدِيبُ قَ عَاذَا مِثْنَا وَكُنّا تُرَابًا فَلِى رَجُعُ بَعِيْنُ وَ قَلْ عَلَى كَنّا فَعُلُ الْمَاكَةُ فَصُلَ الْرَصُ مِنْهُ مَوْفَهُ مَوْفَهُمْ وَفَهُمْ وَفَقَالُولُولِكُولُ اللّهُ وَلَا يَعْلَى وَالْمَنْ اللّهُ مَا وَالْقَيْنَا فِيهُا وَالْقَيْنَا فَي اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَ قَالُقُرُانِ الْمُجِيْدِ فَتَم جِقْرَ آن كَى جوبِزرگ ج، عزت والا ج بَلْ عَجِبُوّا بلكه انھوں نے تعجب كيا آن اس بات پر جَاءَهُمْ كرآياان كياس مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وُرانے والاان ميں سے فَقَالَ الْكَفِرُونَ لِي كها كافروں نے هٰذَاشَى عَجَدِيْتِ بِي شَصْحِيْبِ عَإِذَاهِ ثَنَا كيا جس وقت ہم مرجا نیں کے وَکُنَّاتُرَایًا اور ہوجا نیں گے مٹی ذٰلِكَ رَجْعُ يَعِيْدُ بِلُونْا بِدوركا قَدْعَلِمْنَا تَحْقِينَ بِم جانع بين مَا اس چيزكو تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ جُومُ كُرتى بِيزِمِن ان مِن سے وَعِنْدَنَا اور ہارے یا ک ایک حفیظ کتاب ہے تفاظت کرنے والی بل گذبوا بالْحَقّ بلكم جمثلا بانهول نحن كو تَمَّاجَاءَهُمْ جب آكياحق ان كياس فَهُ مُ فِي آمُرِيْج يِل يول الجمي مولَى بات مِيل مِثلا بيل أَفَلَوْ يَنْظُرُونَ كَيَا لِي نَبِينَ ويكما أنفول نے إلى السَّمَاءِ آسان كى طرف فَوْقَهُمْ جُوان كَاوِيم كَيْفَ بَنَيْنُهَا كَيْكِ بنايا جاس كو وَزَيَّنْهَا اورہم نے اس کومزین کیا ہے و متالکامِن فرقے اورہیں ہاس میں کوئی ورارُ وَالْأَرْضَ مَدَدُنْهَا اورزمين كو يُعيلاما بم في وَالْقَيْنَافِيهَا اور والعلم في الله والمين والمين مضوط بهار وَأَنْبَتْنَافِيْهَا اوربُم في الائيساس من عن كلِّ زَوْج بَهِيْج برقتم كى تروتازه چيزي تَبْصِرَةً بصيرت كے ليے وَّذِ خُرى اور تقيحت كے ليے لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيْبِ مِر بندے کے لیے جورجوع کرنے والاہ وَنَزَّانَا اور نازل کیا ہم نے مِنَ السَّمَاء آسان كي طرف ع مَاءً ياني مُّلِرَكًا بركت والا فَأَنْبَتْنَابِهِ يس بم ن اكاع ال ك ذريع ع جنت باغات وَحَبّ الْحَصِيدِ اوردانے کی ہوئی کھیت کے وَالنَّاخُلَ اور کھجوریں پیداکیں بیطت کمی

لمبی القاطلی ال کے لیے خوشے ہیں الفینی تہر بہر بڑو قالِلعِبَادِ رزق بندوں کے لیے وَاحْیَیْنَابِ اور ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے بَلْدَةُ مَّیْنًا مردہ شہر کا لِلِکَ الْحُرُوجَ اس طرح ہے تکلنا۔

#### تعارف سورت:

ال سورة كانام سوره ق ہے اور 'ق' كالفظ پہلى ہى آ بت ميں موجود ہے۔ بيسورت كمد مكرمه ميں نازل ہو پكي تفيس اس كا كمد مكرمه ميں نازل ہو پكي تفيس اس كا كہد مكرمه ميں نازل ہو پكي تفيس اس كا چونتيسو ال نمبر ہے نزول كے اعتبار ہے۔ اور ترتیب كے لحاظ ہے اس كانمبر پچاس ہے۔ اس كے تين ركوع اور پينتاليس آ بيتیں ہیں۔

ق حروف مقطعات میں ہے ہاور حروف مقطعات کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس بھا نے اس بر اللہ تعالی '' بیاللہ تعالی '' بیاللہ تعالی '' بیاللہ تعالی '' بیاللہ تعالی کے نام بیں۔' اس کا ایک مطلب بیہ ہے کہ ق ہی اللہ تعالی کا نام ہے۔ اور مطلب بیہ کہ اللہ تعالی کے نام کا مخفف ہے۔ تو پھر بی قد برکا بھی مخفف ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام قد بر بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام قدر بھی ہے۔ اور قادر کا مخفف بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام قادر بھی ہے۔ اور قام رکا مخفف بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام قدر بھی اللہ تعالی کا نام جی ۔ اور قام رکا مخفف بھی ہوسکتا ہے۔ قام بھی اللہ تعالی کا نام جی۔ اور قام رکا مخفف بھی ہوسکتا ہے۔ قام بھی اللہ تعالی کا نام جیں۔ اور قام رکا مخفف بھی ہوسکتا ہے۔ قام بھی اللہ تعالی کے صفاتی نام جیں۔

وَالْقُرُانِ الْمُجِيْدِ واوحرف سم ہے۔ معنی ہوگاتم ہے قرآن کی جوبراگ ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اور صحیفے حق بیں گر جور تبداور مقام قرآن کو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اور صحیفے حق بیں گر جور تبداور مقام قرآن کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ جیسے تمام پنجمبر برحق بیں گر حضرت محمد رسول اللہ عَلَیْ اللہ جیسی شخصیت اور کوئی نہیں ہے۔ بیمر تبداور مقام کسی اور کو حاصل نہیں رسول اللہ عَلَیْ اللہ جیسی شخصیت اور کوئی نہیں ہے۔ بیمر تبداور مقام کسی اور کو حاصل نہیں

ہے۔ تو فرمایاتم ہے بزرگ قرآن کی ، کافرایمان ندلائے بڑے جِبُوّا بلکہ انھوں نے تعجب كيا أن جَاءَهُمْ مُنْذِر مِنْهُمْ الى بات يركم آيان كياس دران والاان میں ہے۔آپ مُنْ اِنْ انسان ہیں، ہاشمی بھی ہیں،قریشی بھی ہیں۔ان کوتعجب ہوا کہ ہم میں ہے نی کیے بن گیا۔ان کا خیال تھا کہ کوئی فرشتہ نبی بن کرآتا ہے انسان کیے پیغبر بن گیا۔ سورة القرآيت نمبر ٣٣ ياره ٢ ٢ ميل أبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبعُهُ "كيابم ايخ ميل ے ایک انسان کا اتباع کریں گے۔'' پھران کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر قر آن کسی انسان ہی ير اتارنا تھاتو پھركى برے آدى يراتاراجاتاس يتيم يركيوں اتاراكيا؟ وَقَالُوْ١ "اوركها ان لوكول ف لَوْ لَا نُولِ الْعُدَا الْقُرْانُ عَلَى دَجُلِ مِنَ الْقَرْيَعَيْنِ عَظَيْم [الزخرف: ٣١] " كيول نبيس اتاراكيا يه قرآن كسى برے آدمى ير دو بستيول ميں ہے۔''ایک بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور دوسری بستی طائف کی ۔ جدہ کااس وقت وجود نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں اتر تا تو ولید بن مغیرہ پر اتر تا کہ یہ بروامال داراورسر دارتھا تیرہ (۱۳) اس کے بیٹے تھے بڑے نوکر جا کرتھ اور تمام لوگ اس کوسلام کرتے تھے۔ اور طالف میں اتر تا تو عروہ بن مسعود تقفی پر اتر تا کہ ہے بھی بڑا چودھری اور مال دار آ دمی تھا۔ نبوت کے لیےرب کو پنتیم ہی ملاقعا جس کے پاس نہ کوئی کوشی ، نہ باغ ، نہ نوکر جاکر ، یہ کیسے نبی بن

توفر مایا بلکدانھوں نے تعجب کیااس بات پر کہ آیاان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے فقال الکفیر وُن پس کہا کافروں نے ملذاشی جے عجیت سے چیز ہے بوی جیسے میں کہا کافروں نے ملذاشی جے عجیت سے چیز ہے بوی جیسے بی بن گیا؟ جیس سے تو اس کا نبی ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیغریب اور میتم کیسے نبی بن گیا؟ پھر جو با تیں کرتا ہے وہ بھی بوی عجیب ہیں ۔ کہتا ہے کہتم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو پھر جو با تیں کرتا ہے وہ بھی بوی عجیب ہیں ۔ کہتا ہے کہتم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو

ے، حساب کتاب ہوگا عَ إِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا ثَرَابًا كيا جس وقت ہم مرجا كيں گے اور ہو جاكيں گے۔ حاکم سے مثل اللہ رَجْعُ بَعِيْدُ يہ لوشا ہے دور كا ہم مركے خاك ہوجا كيں گے، مثل اللہ كَ رَجْعُ بَعِيْدُ يہ لوشا ہے دور كا ہم مركے خاك ہوجا كيں گے، مثل بثيال بوسيدہ ہوجا كيں گی مجم میں بٹيال بوسيدہ ہوجا كيں گی مجم میں مبیل آتا ہمیں دوبارہ كون اٹھائے گا؟

فرمایا قد علمنا منات نقص الارض منه مد تحقیق ہم جانے ہیں اس چیز کو جو کم کرتی ہے زمین ان میں ہے۔ ہم جانے ہیں کہ تہمارے کتے اجزاء زمین کے ساتھ رل مل گئے ہیں تہمارے اجزاء کون کون سے ہیں اور زمین کے اجزاء کون کون سے ہیں اور زمین کے اجزاء کون کون سے ہیں سب ہمارے علم میں ہے۔

اور دوسری تفسیر بی کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین نے ان میں سے کتنے کم

کے ہیں یعنی کتنے مرکے زمین میں دنن ہوئے ہیں۔ کیونکہ عرب بھی مردوں کو دن کرتے تعے جلاتے نہیں تعے۔ تو ہمارے علم میں ہے کہ کتنے مرکے زمین میں دن کیے گئے ہیں، زمین نے کتنے کم کیے ہیں۔

عرب کے دوقبیلوں عبد مناف اور بنوسہم میں جھٹڑا ہوا۔ ایک کہناتھا کہ ہماری تعداد
زیادہ ہے اور دوہرا کہناتھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اس پران کے درمیان کافی جھٹڑا
ہوا۔ جھدارلوگوں نے کہا جھٹڑا نہ کر دمر دم شاری کرلو، اپنی برادری کے آدی گن لو۔ جب
مردم شاری ہوئی تو بنوسہم کے لوگ تھوڑے نظے اور عبد مناف زیادہ نظے۔ اس پر انھوں نے
لڈیاں ماریں اور بھٹگڑے ڈالنے شروع کیے کہ ہم زیادہ ہیں۔ بنوسہم خاصعے پریشان
ہوئے کہ ہمارے دوئے کم فظے مراجھا زمانہ تھالوگ جعلی دوئے ہیں ڈالتے تھے۔ آج کے
لوگوں سے کافر اچھے تھے آج لوگ ہزاروں ، لاکھوں جعلی دوئے ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم
سے لے کرینچ تک جعلی دوئے ہیں کہ آئندہ الیکش ہوتو ہمیں شکست نہ ہو۔ اس
وقت جعلی دوئے نہیں بناتے تھے۔

تو بنوسهم خاصے پریشان ہوئے کہ ہمارے دوٹ کم نکلے ہیں۔ کہنے لگے قبریں بھی شار کرد کہ مردے کن کے زیادہ ہیں؟ جب قبروں کوشار کیا گیا تو بنوسهم کی زیادہ تکلیں۔اب ان کی تعداد ہو ھاگی۔اب انھوں نے بھنگڑاڈ الناشروع کردیا۔

الله تعالی نے فرمایا آله کے اللہ کائٹ "غفلت میں ڈال دیاتم کوکٹرت کی طلب نے حقیٰ ڈزئٹ المقابِر یہاں تک کتم نے قبروں کی زیارت کی۔ "طلب نے حقیٰ ڈزئٹ المقابِر یہاں تک کتم نے قبروں کی زیارت کی۔ " تو خیراللہ تعالی کے علم میں ہے ذرہ ذرہ ٹی میں مل جائے ، چاہے اس کو محصلیاں کھا جا کیں ، جانور کھا جا کیں ، پرندے کھا جا کیں وہ سب کے اجزاء کو اکٹھا کر کے زندہ کھڑ اکر

د ہےگا۔

### بني اسرائيل كاايك واقعه

بنی اسرائیل میں ایک آ دمی تھا نباش ( کفن چور ) بعد میں اس نے کاروبار کرلیا اور برُوا مال دار ہوگیاا تنا کہ مال اس ہے سنجالانہیں جاتا تھا۔موت قریب آئی تو بیٹوں کو بلاکر كہاكہ مجھے بتلاؤكہ ميں تمہاراكيسا والد مول؟ بيوں نے كہا آپ ہمارے حق ميں بہت ا چھے ہیں ہمیں آپ کی طرف ہے کسی نتم کی کوئی تکلیف نہیں پیچی ۔ کہنے نگا اچھافتم اٹھاؤ کہ میں جو کام تمہارے ذہے لگاؤں گا اس کو بورا کرو گئے ۔ فتم لینے کے بعد کہا کہ جب میں مرجاؤں مجھے جلا کررا کھ کر دینا۔ پھرمیری را کھ پچھ تو سمندر میں بھینک دینا اور پچھ ہوا میں اڑا دینا۔ بھائی ایک دوسرے کودیکھنے لگ سکتے کہ باپ نے ہم سے قسمیں لے کریابند كرديا۔ برادري كيا كہے گى ،لوگ كياكہيں سے؟ كيونكه يہودي مردوں كوجلاتے نہيں تھے دفناتے تھے۔تو کہنے لگے باپ نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال انھوں نے باپ کی وصیت برعمل کیا جلا کررا کھ پچھ سمندر میں بھیر دی اور پچھ ہوا میں اڑا دی۔اللہ تعالی نے زبین کو علم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کردے۔ سواس نے ایساہی کیا۔ جب وہ جمع کرویئے گئے تو وہ آ دمی تھا جو کھڑا کر دیا عمیا۔ بخاری ومسلم کی روایت ہے۔ جب وہ بندہ بنا کر کھڑ اکر دیا گیا تورب تعالیٰ نے اس سے یو چھا کہتونے بیر کت کیوں کی ے؟ حالانکہ اللہ تعالی سے کوئی شے خی نہیں مگراس کا ایک طریقہ کا رہے۔اس نے کہاا ہے يروردگار! تيرے ڈرے۔ كيونكه ميں نے انسانوں والا كام تو كوئى كيانبيس تھا۔اللہ تعالى نے فرمایا جامیں نے تخمے بخش دیا ہے۔ تواس نے را کھاور خاک کو بندہ بنادیا اس کے لیے كيا مشكل ہے؟ اس ليے محدول كے اس اعتراض كى كوئى حيثيت نہيں ہے كہ بن كوسكم

کھتری ، بدھو (بدھ مت والے) جلا دیتے ہیں ان کا کیا ہے گا۔ رب تعالیٰ سب کو قیامت والے دن کھڑا کرےگا۔اور قبر کاعذاب بھی حق ہے وہ بھی ان کو ہوگا۔رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔

 توفرمایا تحقیق ہم جانے ہیں اس چیز کوجوز مین کم کرتی ہے ان میں سے وَعِنْدَنَا ع في تحفيظ اور مارے ياس كتاب بوفاظت كرنے والى لوح محفوظ ميں سب کچھ درج ہے۔اور یا در کھنا! لوح محفوظ اللہ نتعالیٰ کے علم کا کروڑ در کروڑ وال حصہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ لوح محفوظ میں تو درج ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک کے حالات۔ جب کہرب تعالیٰ کاعلم تواس سے پہلے کا بھی ہے اور بعد کا بھی ہے۔ تولوح محفوظ تورب تعالی کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا بڑ گذہوا بالْحَقِ لَشَاجَاءَهُمُ للكرجِمُ المانعول في وجب حق ان كے ياس آسيا۔ توحيد حق ہے، نبوت حق ہے، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے۔ ان سب چیزوں کو انھوں نے جھٹلایا قَهُ مَهِ فِينَ أَمْرِهُ رِنِيج لِي وه لوك ايك الجمي مولَى بات مين مبتلا بين -وه ايسے معالم میں ہیں جومضطرب ہے۔قرآن کریم کے متعلق بھی کہتے ہیں کہانت ہے، فال تکالنے والول کے شوشے ہیں ، مجھی کہتے ہیں جادو ہے ، بھی کہتے ہیں افتراء ہے۔ پیغبر کے بارے میں بھی کہتے ہیں جادوگر ہے، بھی کہتے ہیں کا بن فال نکالنے والا ہے ، بھی کہتے ہیں اس پر جادو کیا ہوا ہے، بھی کہتے ہیں مجنون ہے، بھی کہتے ہیں مفتری ہے قرآن اس نے خود بنایا ہے۔ مخلف تنم کی باتیں کرتے ہیں۔ کسی ایک بات پر ہائم رہنے کے لیے تیار مہیں ہیں۔

أع الله تعالى فرمات بي قبر، حشر كم مكروذ راغوركرو! أَفَلَغُ يَنْظُرُ وَاللَّي

السّمَآء فَوْقَهُمْ کیا پی نہیں دیکھا انھوں نے آسان کی طرف جوان کے اوپر ہے۔ ان کے سروں پر جوآسان ہے وہ ان کونظر نہیں آتا کیے بنایا ہے ہم نے اس کو۔ کتنا بڑا اور کتنا بلند ہے نہ اس کے ینچ کوئی کھنیا ، نہ ستون ۔ اللہ تعالی کی قدرت دیکھنے کے لیے آسان کودیکھ وجو تہارے سروں پر ہے وَذَیّنَهُ الورہم نے اس کومزین کیا ستاروں کے ساتھ بذینیة النگوا کی [سورة ملک؛ یارہ: ۲۹]

رات کے وقت فضاصاف ہوتو آسان کا بجیب نقشہ ہوتا ہے اس کو کی مانے ہو و مانے ہو و مانے ہو و مانے ہو اور نہیں ہے اس آسان میں کو کی دراڑ ، کو کی سوراخ ۔ قاعدے کے مطابق دروازے ہیں ۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موس آدی مرتا ہے تو آسان کے دودروازے ہیں ۔ ایک وہ دروازہ جس سے رب تعالی کی رجمت کے دودروازے اس کے لیے اور دوسراوہ دروازہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر پڑھتے تھے۔ اور کا فرمرتا ہے تو ف میں آتا ہے گئے ہے م السّمَاءُ وَالْدُرْ مُن پڑھتے تھے۔ اور کا فرمرتا ہے تو ف میں آتا ہے کہ بیٹھی روازے دوستے ہیں اور خان ، ۲۹ آور موس کے لیے زمین بھی روتی ہے۔ جس جگہ بیٹھی کر اللہ اللہ کرتا تھا نہ نہ نہ میں بروھتا تھا، عبادت کرتا تھاوہ دوتی ہے کہ میں محروم ہوگئی ہوں۔ ، نمازیں پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھاوہ دوتی ہے کہ میں محروم ہوگئی ہوں۔

نو قاعدے کے مطابق دروازے ہیں دراڑیں اورسوراخ نہیں ہیں۔اورویکھا نہیں والارض مَدُدُنُهَا اورزمین کو پھیلایا ہم نے۔کتی وسی ہے دنیا میں پھر کردیکھو والارض مَدُدُنُهَا اورزمین کو پھیلایا ہم نے۔کتی وسی ہے دنیا میں پھر کردیکھو والفینافینها دَوَاسِی ۔ دَوَاسِی داسة کی جمع ہے،مضبوط پہاڑکو کہتے ہیں۔اورڈالے ہم نے ،رکھے ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ وَائیتَنَافِیْهَامِن کُلِّ ذَوْجِ بَیمِنے اور الگاکیں ہم نے اس میں ہرطرح کی تروتازہ چزیں۔گدم ،کئی، چاول، باجرہ،سبریاں،

تھل فروٹ ، پھول ، درخت ، بودے ، عجیب عجیب شکلیں اور نمونے اللہ تعالیٰ نے بنائے تَبْصِرَةً بصيرت كے ليے۔ تمهارے دلوں ميں قدرت كى نشانيوں كى بصيرت پيداكر دى ہ وَذِکری اور تھیجت کے لیے لِکُلِ عَبْدِمَّنِیْبِ ہربندے کے لیے جو رجوع كرنے والا ب وَنَزَّ لْنَامِنَ السَّمَاءِمَاء ورنازل كيا بم نے آسان كى طرف سے بانى مُبْرَك بركت والا - براصاف تقرا فَأَنْبَتْنَابِهِ جَنْتِ لِين اللَّاحَ مم فَ اس کے ذریعے سے باغات طرح طرح کے۔انگوروں کے، مجوروں کے، آمول کے، انارول کے اور بے شار چیزول کے قَحَبَ الْحَصِید اور دانے کی ہوئی کھیت کے۔ نے بونے کے بعد کھیتی اگتی ہے چر دانے لگتے ہیں چر پکتی ہے چرکھیتی کا منے ہو، دانے الگ كرتے موريدانے كس نے لگائے ہيں؟ وَالتَّمْلَ لِسِطْتِ اور مجوري لمي لمي جن کی بے شارفتمیں ہیں۔سب سے زیادہ تھجوریں خیبر کے علاقے میں ہوتی ہیں۔ دس ہزار کے قریب ان کی قتمیں ہیں ۔ بعض مجوریں ایسی ہیں کہ ان کے دانے گول ہوتے ہیں اور بعض کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض کی مطلی ہوتی ہے اور بعض کی مطلی ہیں ہوتی۔ ایک دفعہ آپ مَلْ اِی عَلَیْ نے سوادہ بن غزتیہ رَفاعْہ کوز کو ۃ وصول کرنے کے لیے خیبر بھیجا۔انھوں نے آپ مالی کوجنیب نامی مجور پیش کی جوبری لمبی اور موٹی ہوتی ہے اور متعلى برائنام-آپ مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل ساری مجوزیں ایسی ہوتی ہیں۔' انھوں نے کہانہیں حضرت ساری ایسی نہیں ہوتیں۔ توفرمایا ہم نے لمبی لمبی اگائیں قَمَاطَلْعٌ لَضِیدٌ ان ساتھ فوشے ہیں، کچھے میں تہدبہ تہدر وانے پر دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ می عبدالخیل کے علاقے میں گیا مفتی محمودصاحب میندید کامهمان تھا۔ اس علاقے میں مجوروں کے کافی ورخت تھے۔ میں

نے پوچھا کہ کتنی کتنی تھجوریں گئی ہیں؟ توایک آدمی نے بتایا کہ ایک ایک خوشے کے ساتھ دس دس کلواور پندرہ پندرہ کلوتک بھی ہوتی ہیں۔ بیتو ڈیرہ اساعیل خان کی بات ہے اور مدینہ، خیبر، بھرہ اورکونے کی تھجوروں کی کیا بات ہے؟

توفر مایاان کے خوشے تہد ہتہ ہیں ڈو قالِلْعِبَادِ سے خوراک ہے بندوں کے
لیے وَاَحْیَیْنَابِ ہِلَدَۃً مَّیْنَا اور زندہ کیا ہم نے اس پائی کے ذریعے مردہ شہر فر مایا
جس طرح ہم نے آسان بنائے ، زمین بچھائی ، مضبوط پہاڑر کھے ، مختلف چیزیں اگا ئیں ،
بارش نازل کی ، لمبی لمبی مجبوریں پیدا کی جی گانان نے روئے ای طرح ہونگا۔
وقت آنے پرایک دن تم نے بھی ای طرح زمین سے اگنا ہے جس رب نے ہی سارے
کام کیے جیں جن کاتم انکار نہیں کر سکتے وہی رب شمصیں قبروں سے نکالے گا۔ جس طرح ہے
ساری چیزیں اُگ ہیں ای طرح تم نے قبروں سے نکلنا ہے ۔ یقین جانو! اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

description of the

## كَنَّابِتُ قَبْلُهُمْ

قَوْمُنُوْحِ قُاصَعْبُ الرَّسِ وَمُوْدُهُ وَعَادُوْوُعُونُ وَ اِخْمُونُ وَ اِخْمُونُ وَ اِخْمُونُ وَ اِخْمُونُ وَ اِخْمُونُ الرَّسُ لَكُ فَلَى الْمُسْلِمِنْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِنْ الْمُسْلِمِنْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِنْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِنْ الْمُسْلِمِنْ الْمُسْلِمِنْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِنْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِنْ الْمُسْلِمِنْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِنْ اللَّهُ الْمُسْلِمِيْ الْمُسْلِمِيْ الْمُسْلِمِيْ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِيْ الْمُسْلِمِيْ الْمُسْلِمِيْ الْمُسْلِمِيْ الْمُسْلِمُونِ اللَّهُ الْمُسْلِمِيْ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمِيْ الْمُسْلِمُ الْمُلْمُ الْمُسْلِمُ الْم

میں پڑے ہوئے ہیں مین خلق جدید نئ مخلوق کے بارے میں وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ اور البشِّقين مم نے پيدا كيا انسان كو وَنَعْلَمُ اور مم جانع بي منا جو تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وسوسه كرتا باس كما تها ال لنس وَنَحْنَ أَقْرَبُ إِنَيْهِ اورجم زياده قريب بين اس كى طرف مِنْ حَبْل الْوَرِيْدِ شُهِرَك م إِذْيَتَلَقَى الْمُتَلَقِّينِ جَس وقت لِيت بِي وولين والے عن الیمین وائیں طرف سے وَعَنِ الشِّمَالِ اور بائیں طرف ے قعید بیا ہوتا ہے مایلفظ مِن قول نہیں بولتا وہ کوئی بات اِلَّالَدَنِهِ مَّرَاس كَ پاس رَقِيْتِ مَّرَان موتام عَتِيْدُ تار وَجَاءَتُ اورآئي سَكْرَةُ الْمَوْتِ موت كَاعْشِ بِالْحَقِّ كَلْ كَماتُه ذلك يه ممّا وه چيز ۽ گنتَمِنْهُ تَحِيدُ جس سے تو بھا گاتھا و نَفِخَ فِي الصَّوْرِ اور پِمُوكَى جائے گی بگل ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ يومَكَى كا دن م وَجَاءَتْ اللَّهُ سَآنِي الك چلانے والا موكا وَشَهِيْدُ اورايك كواه موكا۔

ربطآيات:

پہلے اس بات کا ذکرتھا کہ کافروں نے آپ مَثَلِیکُ کی نبوت کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا تو آپ مَثَلِیکُ پیشان تو ہوتے تھے کہ انسان تھے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالی نے آپ مَثَلِیکُ کو کیا ہے کہ آپ مَثَلِیکُ پریشان نہ ہوں صرف کے والے بی اِنکار نہیں کررہان ہے پہلی قوموں نے بھی انکار کیا ہے۔

فَرْ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَعَلَيْهُ مُعَقَوْمُ نُوْجِ جَمَلًا ياان سے بِهِ لُوح مَالِئِهِ كَا قُوم نِهُ الله تعالی کی بینم برنوح مَالِئِهِ کو حضرت نوح مَالِئِهِ نَهُ سَارْ جِهِ نوسوسال بَلِیغ کی مگر الله تعالی کی بین بین مقی و قاضط به الرئیس اور کنوی والول نے ایمان لائے والول کی تعداد سوبھی نہیں تھی۔ قَاضط بالرئیس اور کنوی والول نے جھٹلایا۔

#### اصحاب الرس كاواقعه:

علامه بغوى مسلم الى تفسير" معالم المتزيل" من لكهة بين اور ديكرمفسرين كرام المينين في الكهاب كه حضر موت عرب مين ايك علاقے كانام ہے۔ آج بھي وہ علاقہ پوراصوبہ ہے۔اس صوبے میں حاصورآء نامی ایک برداشپر تفاراس شہر والدں کی طرف الله تعالى نے حضرت حظله بن صفوان مائيے كوني بنا كر بھيجا۔ الله تعالى كے پيغمبرنے کافی عرصہ تک تبلیغ کی۔ ایک کالے رنگ کے حبثی غلام کے سواایک آ دمی بھی مسلمان نہ ہوا، نہ بیوی ،اولا د، نہ بھائی ، نہ کوئی عزیز رشتہ دار \_ تمام شہر والوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہر وقت جميس ستا تاربتا بي ينايُّها النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " اللَّهُ واللَّه تعالى کے سواکوئی النہیں ہے۔' دن رات ای کی رٹ ہے لہندااس سے جان چیٹر اؤ ۔شہر ہے ایک دومیل کی مسافت پرایک برا گہرا کنواں تھا بھگل میں۔ ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے پینمبرکواس کنویں میں ڈال کراویر بھاری بھر کم چٹان رکھ دی کہ وہ مبثی رسّا اٹکا کر نکال نہ سكے۔وہ جبشی غلام بے جارہ رات كى تاريكى بيس جاكرسلام كرتا اورسوراخ سےروٹی نيے لنكا دينا تفاليكن يقركو مثانبيس سكما تفا\_ ايك دن كهني كلي حضرت! حكم موتو ميس بهي كسي كنوس من جِعلاتك لكا دول؟ الله تعالى كے پنجبر نے فر مایا كه میں نے خود چھلاتك نبيس لگائی مجھے تو فالموں نے ڈالا ہے تم ایبانہ کرنا خود کشی حرام ہے۔ کئی دنوں کے بعد مرد عورتیں بھنگراؤالے ہوئے کئے کہ دیکھیں مر چکا ہوگا۔ چٹان اٹھائی آواز دی کیف بیک یک حدیثیں بھنگراؤالیے ہوئے کئے کہ دیکھیں مر چکا ہوگا۔ چٹان اٹھائی آواز دی بیک یک حدیث الله مالکم من الله عند و الله مالکم من اور پھروں سے مرانہیں اور ندا بی رائے چھوڑی ہے۔ پھر ان طالموں نے ریت ، مٹی اور پھروں سے کنواں بند کر دیا۔ کویں کو ہموار کرنے کے بعد بھنگراؤالنا شروع کیا تو الله تعالی کی طرف سے آگری شکل میں عذاب آیا اس نے سب کوجلا کرجسم کر دیا۔ یہ ق اضحاب الرقیق کا لفظ ایک تو یہاں آیا ہے اور ایک انیسویں یارہ میں سورة فرقان میں آیا ہے۔

تو فرمایا کنوی والول نے بھی جھلایا تھا وَ ذَمَوْدُ اور ثمودُوم نے جھلایا صالح ملائے کو کو قیفر عَوْن اور فرعون نے مسلایا موی مائیدے کو وَ فیفر عَوْن اور فرعون نے حسلایا موی مائیدے اور مارون مائیدے کو وَ اِخْوَانَ لَوْجِد اور لوط مائیدے کے بھائیوں نے حسلایا لوط مائیدے کو بھائی انسان ہونے کی وجہ سے کہاور نہ تصوہ وہ کافر وَ اَصْحابُ الْاَیٰکَةِ اور جنگل والوں نے بھی جھلایا حضرت شعیب مائیدے کو مدین قوم تھی اور مدین شہر کا نام اس قوم کی وجہ سے ہوا۔ مدین قوم تھی اور مدین شہر کا نام اس قوم کی وجہ سے ہوا۔ مدین شہر کے چاروں اطراف میلوں میں پھیلا ہواجنگل تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالی نے حضرت شعیب مائیدے کو پنج مرینا کر بھیجا۔ شعیب مائیدے اس قوم کے طرف اللہ تعالی نے حضرت شعیب مائیدے کو پنج مرینا کر بھیجا۔ شعیب مائیدے اس قوم کے ان کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب مائیدے کے خلاف ہوی بجیب جرکسیں کرتے سے جو بیان ان کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب مائیدے کے خلاف ہوی بجیب جرکسیں کرتے سے جو بیان تھیں اور انھی پرگز راوقات ہوتا تھا۔

الله تعالیٰ نے اتمام جمت کے بعدان کو تباہ کرنے کا ارادہ فر مایا۔ چنا نچے ہخت کری

اورجس تھا کہ ایک کلا ابادل کا ان کونظر آیا۔ چند آدمی اس کے پنچے گئے ان کوسکے کا سائس ملا۔ انھوں نے دوسروں کو آوازیں دے کر بلایا کہ یہاں سائس آسانی سے آتا ہے۔ چنانچ جب وہ سازے لوگ بادل سے ان پڑآگ چنانچ جب وہ سازے لوگ بادل سے ان پڑآگ برسائی کہ سب ختم ہو گئے۔

قوم تبع

وَقُوْمُ تُبَّع اورتَ فَي كَا قُوم فِي حَمِثلا يا - يجيبوس يار عين تم من ع موكرتيع حِسْمَيَةٌ قبيلي كابرُ انيك آدى تفاراس كانام اسد بن مُليك اوركنيت ابوكرب اورابوكريب بھی لکھ دیتے ہیں، رحمہ اللہ تعالی ۔اس نے بہلی کتابوں میں آنخضرت مَلِينَ کے حالات، طلبہاور کارنامے پڑھے تھے۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا بعض لوگوں نے اس کو یٹر بیعنی مدینہ طیب پر ملکرنے کا مشورہ بھی دیا مگراس نے بیے کہدکرانکارکردیا کہ بیدوہ علاقہ ہے جہاں میرے مجوب نے بجرت کر کے آنا ہے۔ اس نے اسخضرت مالی کے نام خط بھی لکھا تھا جومی نے آپ کو پڑھ کرسایا تھا۔خط میں آپ منطق کے القاب لکھنے کے بعد لکھا کہ حضرت! کاش! میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کی خدمت کرتا اور میرے لیے بیسعادت ہے کہ آپ مان کھے اپنی امت میں شامل کرلیں ۔ میں آپ مان کا امتی ہوں آپ عَلَيْنَ يِرايمان لايا مول آب عَلَيْنَ كَ آمرے يہلے اور قيامت والے دن ميرے حق ميں سفارش كرنا \_ براعقيدت مندانه خط اس في لكها \_ به خط حصرت ابوابوب انصاري ولا کے خاندان میں چلا آر ہاتھا اور حضرت ابو ابوب انصاری رائع کے ایمان لانے کا سبب مجھی یہی خط بنا۔

تاریخ والے لکھتے ہیں کہوہ خطا تنامشہور ہوا کہ جونیک دل یہودی تھے انھوں نے

مدین طیبهآ کرڈیرے ڈال دیئے کہ وہ پینمبرآئے گاہم اس پرایمان لا کی گے۔ یہ جو یہود سے بنونضیر، بنوقر بظہ اور بنوقینقاع۔ان کے بڑے (آباؤا جداد) اچھے تھے۔ درمیان میں صدیاں گزرگئیں اور ان کی تسلیل گزرگئیں۔تو یہودی مدینہ طیبہ میں اس خط کی وجہ سے آئے تھے۔

تَجَيّے آج كِل انھوں نے اسرائيل ميں ڈرے ڈالے ہوئے ہيں ۔ سيان كا اسرائیل میں اکھا ہونا بھی آیک مقصد کے لیے ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ سلمان عینی مالید کی کمان میں میرود کے ساتھ لایں گے۔ آج ہے تقریباً بچین سال میلے کی بات ہے۔ہم مولا ناعبد القدريصاحب ميلية كے ياس مفكلوة شريف برصے تھے۔جس وقت م نے بیحدیثیں پڑھیں تُعَاتِلُونَ الْمَهُودَ "تم يبود كے ساتھ لرو كے "اور عيلى ماليك آئیں گے ان کی پہلی لڑائی بہود کے ساتھ ہوگی۔اس وقت بہود کی تعداد چھسات ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ہم نے استاذمحتر م سے یو چھا حضرت! یہ چھسات ہزار یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی مجھبی نہیں عیسی مالیدے کا ان کے ساتھ لڑنا بنا نہیں۔ پہلوان مقالے کا ہونا جائے۔ طاقت ور پہلوان کے مقالے میں کمزور پہلوان ہوتو طاقت ور پہلوان اپن تو ہیں مجھتا ہے۔ یہ چھ سات ہزار بہودی اور وہ بھی چھے ہوئے۔ان کے ساتھ لڑنا کیا بوزیشن ہوگی؟استادمحترم نے فر مایا اومیاں! بیان کا تکیہ کلام تھا۔میاں!جب چیونٹی مرنے برآتی ہے تو اس کو برلگ جاتے ہیں۔ جب ان کی تباہی کا وفت قریب ہوگا اس وقت ان کے ماس کافی قوت ہوگی مسلمانوں کوان کے ساتھ لڑنا پڑے گا اور عیسیٰ مالنظم كبهى ان كے ساتھ الوائى موگى \_

أس وقت جميں په بات سمجھ نہيں آتی تھی لیکن ز مانه گزرتا گيا اور يہودي اسرائيل

میں اکٹے ہوتے گئے۔ اس دفت اسی لاکھ کے قریب یہودی ہیں۔ دنیا میں اسلح سازجتنی فیکٹریاں ہیں ان میں یہود کا تیسر انمبر ہے اور انھوں نے اسلحہ کے انبارلگار کھے ہیں۔ اس کا تو رصدام حسین نے کیا تھا گروہ اپنی ہے وقونی کی وجہ سے مارا گیا۔ اس کی بے وقونی یہ ختی کہ اس نے کو بہت پر حملہ کر دیا اور سارے عرب کو اپنا مخالف کر لیا۔ حالا تکہ سارے عرب لوگ اس کے ساتھ تھے۔ طارق عزیز عیسائی اس کا وزیر تھا اس کے ذریعے امریکہ نے اس کا ذہن بنایا کہ کو بہت تو تہما را ہے۔ پہلے بیعراق کا حصہ تھا اس پر حملہ کر کے واقبی لوگ سال صدام کی ذہن سازی کرتے رہے آخر انسان تھا ان کے بہکا وے میں آگیا۔ بھر رہمی یانی کا قطرہ قطرہ گرتارہے تو سوراخ کر دیتا ہے۔

امریکہ نے طارق عزیز کے ذریعے اس سے بینادانی کروائی اوراس نے کویت پر حملہ کر دیا۔ پھر انتیس حکومتوں نے اس پر حملہ کر دیا جن میں ہماری مہر بان حکومت بھی شامل تھی۔ اِس وقت دنیا کا سب سے بڑا خنڈ اامریکہ ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ کوراضی کرنے کے لیے مالاکنڈ کے علماء اور عوام پر مظالم ڈھائے جوشریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ امریکہ کوخش کرنے کے لیے اور بڑی سازشیں ہور ہی ہیں اور بیسب بے ایمان کررہے ہیں۔ ہور یک کوخش کرنے کے لیے اور بڑی سازشیں ہور ہی ہیں اور بیسب بے ایمان کررہے ہیں۔

توفرمایا تبع کی قوم نے بھی جھٹلایا گئے گئے بالڈ سک ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو فکق و عید پس لازم ہوگئی، ثابت ہوگئی میری دھمکی جو میں نے عذاب کی دی تھی اے دوبارہ اٹھنے کے مشرواتم کہتے ہوقیا مت نہیں آئے گی افتحینا الخافی المؤل کی دی تھی اے دوبارہ ہم نہیں بنا گئے میں پہلی گئو ق پیدا کر کے کہ دوبارہ ہم نہیں بنا کے بیں پہلی گئو ق پیدا کر کے کہ دوبارہ ہم نہیں بنا کے بیل پہلی گئو ق پیدا کر کے کہ دوبارہ ہم نہیں بنا کے بیل کھٹے اللہ اس میں بیل، اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں، فی فی نہیں مقل کے بیل کہ دولوگ التباس میں بیں، اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں،

اضطراب میں ہیں نئ مخلوق کے متعلق بنی بیدائش کے متعلق کہ رب تعالی نے پہلے بھی بیدا کیا پھر بھی پیدا کرےگا۔ حالانکہ اس کے لیے بیشکل نہیں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانِ اورالبت حقيق بم نے بيدا كيا انسان كو وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ اور بم جانت بيل جووسوے کرتا ہے اس کے ساتھ اس کانفس۔اس کے دل میں جووسو سے بیدا ہوتے ہیں بم ال كوجائة بين وَنَحْرِ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ اور بم زياده قريب بين اس کی طرف شدرگ ہے۔ جودل کی طرف د ماغ سے بڑی رگ جاتی ہے جس کے کث جانے سے عالم اسباب میں زندگی باقی نہیں رہتی اس کورگ جاں بھی کہتے ہیں۔فر مایا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کے اِذْیَتَلَقّی انْمُتَلَقّی جس وقت لیتے ہیں دو لينه والے عن الْيَهِن وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدُ وائيل طرف اور بائيل طرف سے بیظا ہوتا ہے۔ایک انسان کے دائیں کندھے پراور ایک بائیں کندھے پر بیٹا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتے اور نہان کا احساس ہوتا ہے۔ حالا نکہ عمولی می کوئی شے بھی کندھے پر رکھو تواس کا حساس ہوتا ہے۔ بیرکراماً کاتبین ہیں، جارفرشتے ہیں۔ دو دن کے اور دورات کے۔ فجر اور عصر کی نماز کے وقت ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔رات والے فرشتے جب فجر كى نماز كورى ہوتى ہے اور امام الله اكبر! كہتا ہے، چلے جاتے ہيں اور دن والے فرشتے ان سے جارج لے لیتے ہیں اور جبعصری نماز کھڑی ہوتی ہے اور امام کہتا ہے اللہ اکبر! تو دن والے فرشتے مطے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے ان سے حیارج لے لیتے ہیں۔ ایک معدے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں اورجس محلے میں وہ معجد ہے اس محلے کے جتنے لوگ ہیں سب کے فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کاتعلق ای معجد کے ساتھ ہے۔ دائیں طرف والا فرشته نیکیاں لکھتا ہے اور ہائیں طرف والا بُر ائیاں لکھتا ہے۔جس وقت بات

زبان سے نکلی ہے وہ فرشتہ فور الکھ لیتا ہے۔ یہاں لفظ کا ذکر ہے مایلفظ مین قول إلّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ منہيں بولتا وہ كوئى بات مكراس كے پاس مكران ہوتا ہے تيار۔سورہ انفطار من عِدَانَ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ "اوربِشكتمهار اورالبته تفاظت كرف والمعقررين كِدَامًا كَاتِبينَ وه باعزت لكض والع بين يَعْدَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وه جائة بين جو يجهم كرت مو" تو تول يهال عدابت إور تعلى كالكهنا وبال سے ثابت ہے۔ جو بھی نیکی اور بدی کا قول وفعل ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ البتہ الله تعالیٰ کافضل اورمهر بانی و کیمو که نیکی کا قول اور فعل تو فورا لکھ لیتے ہیں لیکن اگر کوئی بری بات مندے نکالتا ہے یا بُرا کام کرتا ہے تو دائیں طرف والافرشتہ تھم دیتا ہے کہ ذرائھہر جا لَعَلَّهُ يَتُوبُ أَوْ يَسْتَغْفِرُ "ممكن إلى بالمعانى ما تك ليا معانى ما تك ليا ما تك ليا ما تك الربند الم توبہ کر لی تو برائی نہیں لکھی جاتی تو بہ کھی جاتی ہے۔اس واسطے صدیث پاک میں آتا ہے کہ آنخضرت مَنْ الله على سائعة تقو سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَّهُ إِلَّا ٱ نْتَ ٱسْتَغْفِدُ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ يرصة عَما كمجلس من جولغرشين مولى بين اس كليكي برکت ہے وہ سب نیکیوں کی شکل میں لکھی جا تمیں۔

 انوَعِیْدِ یہ دھمکی کا دن ہے،عذاب کی دھمکی کے پورا ہونے کا دن ہے۔ قیامت کے آنے میں کوئی شک شبہیں ہے وَجَاءَتُکُلُ نَفْیس اورا ہے گاہر نفس مُعَهَا آبی قَ شَهِیٰ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللّٰ عَلَیْ عَلیْ اللّٰ عَلیْ عَلیْ اللّٰ عَلیْ اللّٰ عَلیْ اللّٰ عَلیْ اللّٰ عَلیْ اللّٰ عَلِیْ اللّٰ عَلیْ اللّٰ عَلیْ عَلیْ عَلیْ عَلیْ عَلیْ عَلیْ اللّٰ

त्रिक्षा विकास के वित

## لقَالُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا

فَكُشُفْنَا عَنْكَ غِطَاءُ لِهِ فَبَصَرُلِدَ الْيُؤْمِرَ حَبِينًا ﴿ وَقَالَ قَرِيْنُهُ مْنَامَالْدُيُّ عَيْنِكُ ۚ ٱلْقِيَا فِي جَعَتْمَ كُلُّ لَقَارِ عَنِيْدٍ ۗ مِّنَاعِ لِلْحَيْرِمُعْتَدِيثُمُرِيْبِ ﴿ إِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْمُا أَخَرَ فَأَلْقَيْرُ فِي الْعَنَابِ الشَّدِيْدِ 9 قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا كَا ٱلْمُغَيْثُ وَلَكِنْ كَانَ فِي صَلْلِ بَعِيْدِ 9 قَالَ لَا تَغَنْتُ صِمُوْالَكُ يَ وَقَدْ قَلَّ مْتُ إِلَىٰ كُمْ عَ بِالْوَعِيْدِ ﴿ مَا يُبِكُلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا آنَا بِطُلَّامِ لِلْعَمِيْدِ فَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمُ هَلِ امْتَكُنَّتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَّزِيْدِ ﴿ وَأُنْلِفِتِ الْجِنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرُبِعِيْدِ ﴿ هَٰذَامَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابِ حَفِيْظِةً مَنْ خَشِي الرَّحْنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مُنِينِيهُ بِادْخُلُوْهَابِسَلِمْ ذٰلِكَ يَوْمُ الْغُلُوْدِ ﴿ لَهُ مُ قِايِشًا وُوْنَ فِهَا وَلَانَيْاً مزنگ

لقد البت من گئت في عَفْلَةٍ تفاتو عَفلت مِن هِن هٰذَا الله كارروائي عن فَكَ شَفْنَا لِيل بَم في كول ديا عن عَنْك تجهت عِطاء كارروائي من مرح يرد عو فَصَرُك ليس تيري آنكه الْيَوْمَ حَدِيد كَ عِطاء كَ تير عيرد عو فَصَرُك ليس تيري آنكه الْيَوْمَ حَدِيد كَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ

كُلِّ كَفَّادٍ عَنِيْدٍ مِركافرضدى كو مَّنَّاعِ لِلْفَيْدِ ببتروكن والام يكل سے مُعْتَدِيِّ مِنْ عَجَاوزكرن والا، شك مِن والنه والا م الَّذِي جَعَلَ جس فينايا مَعَاللهِ الله تعالى كماته القااخر دوسر كواله فَانْقِينة يس دونول يعينكواس كو في الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ سخت عذاب مِن قَالَ قَرِينَهُ کے گاس کاساتھی ربینا اے ہارے پروردگار مآآطُغیتُ میں نے اس كوسر كشى مين نبيس والا ولين كان في ضلل بعيد ليكن يودي دوركى مراى من يرا ابواتها قال رب تعالى فرمائيس ك لَا تَخْتَصِمُوْ الدَيُّ نه جَمَّرُ اكرومير عيال وَقَدْقَدَّمْتُ إِنْ كُمْ بِالْوَعِيْدِ اور تَحْقَيْقَ مِن نَ يهلي المين وي الماري طرف عذاب كي وعيد مَايْبَدُ لَ الْقَوْلَ لَدَيَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ تبديل كى جاتى بات مير بسامن وَمَآ أَنَا بِظَلَّا مِر لِلْعَبِيْدِ اور بَيْس مول مِينظم كرنے والا بندوں پر يَوْمَ نَقُول جس دن مم كہيں گے لِجَهَنَّمَ جہنم کو هَل امْتَلاْتِ کیا تو بھر چی ہے وَتَقُولُ اوروہ کے گی هَلْمِن مَّزيْدٍ كَيا يَحِه اور بهي م وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُثِّقِينَ اورقريب كردى جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے لیے غیر بعید دور نہیں ہوگی طذاما تَوْعَدُونَ مِيده مِ حَس كاتمهار عاته وعده كيا كيا تقا لِكُلِّ أَوَّا بِ حَفِيْظِ ہراں شخص کے لیے جورجوع کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے مَونی خَشِي الرَّحٰلَ جس نے خوف کیار من سے بالغیب بغیرد کھے وَجَآءَ

اورلایا بِقَلْبِ فَینینِ دلرجوع کرنے والا ادخاکو کھا بِسَلْمِ داخل ہو جاکہ سو جاکہ ساتھ فلاک یو مرائے گئے کہ ان کے ساتھ فلاک یو مرائے گئے کہ ان کے لیے ہوگا جودہ چاہیں گے فیما اس میں وَلَدَیْنَامَزِیْدُ اور ہارے یاس زیادہ سے زیادہ ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منکرین تو حید درسالت ادر قیامت کے منکرین کی پُرزورترديدفرمائي ہے۔اس سورت ميں منكرين قيامت كاذكر ہے۔وہ كہتے تھے كہ ء إذا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذلكَ رَجْعٌ مِبَعِيْدٌ "كياجس وقت بممركمثي بوجاكيل كياتوب لوث كرآنا توبهت بعيد إ "الله تعالى في اس كاردكيا اورفر مايا ونُسفِخ في الصّود '' اورصور پھونکا جائے گا'' قیامت قائم ہوگی ، پیدھمکی کا دن ہوگا اور ہرتفس آئے گااس کے ساتھ چلانے ولا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی لَقَدْ مُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا البَهِ مُحقيق توغفلت مِن تقااس كارروائي الماسانديرة کہتا تھا قیامت کوئی نہیں ،میدان حشر کوئی نہیں ،اللہ تعالیٰ کی عدالت کوئی نہیں ،میزان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جزاوسز انہیں ہے۔ توان سب چیزوں سے عافل تھا فے شفنا يرده دوركرديا ہے۔ ديكھ! كچھنظرة رہاہے يانبيں؟ رب تعالى كى عدالت قائم ہے يانبيں؟ مخلوق الله تعالى كدربار من حاضر بهالميس؟ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ آج كدن میری آئھ ہتیری نگاہ بہت تیز ہے۔

لوگ جب قبروں سے اٹھ کرایک دوقدم چلیں گے تو آئکھیں تیز ہوجا کیں گی اور اندھوں کوبھی بینائی مل جائے گی اور جود نیامیں پڑھنانہیں جانتے تھے وہ بھی پڑھنے والے بن جائیں گاور ہرایک کے ہاتھ ہیں اٹمال نامہ بکڑا یا جائے گاور تھم ہوگا اِقْسِراً کُلُب کُلُب کُلْ اِنْ اِسْرائیل اُنْ اِنْ اِنْ اَسْرائیل اُنْ اِنْ اَلَٰ اَنْ اَلَٰ اِنْ اَلَٰ اِنْ اَلَٰ اِنْ اَلَٰ اِنْ اَنْ اَلَٰ اِنْ اللّٰه اَلَٰ اللّٰہ اللّٰ الللله اللّٰ الللّٰ اللللله اللللله اللللله اللللله اللله اللله اللله اللله اللّٰ اللله الله اللله اللله

جس وفت آ دمی کلمه پر هتا ہے لا اللہ الا اللہ تو سارے معبودان بإطلبہ کارد کرویتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو معبود ، مشکل کشانہیں مانتا لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتهدوس عكوالله بناركها عن فأفقيلة يس بهينك دواس كو في الْعَذَاب الشَّدِيْدِ سخت عذاب میں ۔فرشتے جب دوزخ میں ڈال کر فارغ ہوجا ئیں گے تو پھرانسان اور شیطان کی آپس میں چیقاش ہوگی۔انسان کے گاشیطان کو کہ تونے مجھے گمراہ کیا۔شیطان كَهِكًا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطن "اورنبيس تقامير عليتهار او پركوئى عْلب، زور إلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي [ابراتيم:٢٢] مَّريدكمين في تم كودعوت دى توتم نے ميرى بات كو قبول كرليا۔ "نه مانتے حق والوں كى بات مان ليتے ۔اس نوك جھوک کا ذکر ہے قال قرینہ کے گاس کا ساتھی شیطان ربیّا اے مارے يروردگار مَا اَطْغَيْتُهُ مِن في اس كوسرتشي مين بيس والا ميس في اس كو مراه بيس كيا وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلْلِ بَعِيْدٍ لَيكن بيخود بى دوركى مرابى ميں يرا ابوا تقاريه مجھ يرغلط ذمه داری ڈال رہاتھا میں نے اس کوہیں بہکایا۔ بیانسان کا مزاج ہے کہ چندساتھی مل کرکام كرين اوركام يحيح موجائة توبرآ دى كاميابي كاسهراايين سرير ركفتا ہے كه ميرى وجه ہوا

ہے۔اوراگر خداع استہ برجائے تو ہرآ دی دوسرے پر ڈالتا ہے کہ اس کی وجہ سے خراب مواب \_ توانسان شيطان بروالے گااور شيطان انكاركرے گااور كے گا لَا تَكُومُونِيْ، وَكُوهُ وَا أَنْهُ مُعْمَمُ " يس نه المامت كروج كاواور المامت كروايي جانول كو مناآنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا آنَتُمْ بِمُصْرِخِي [ابراميم: ٢٢]" نديس تبهاري فريادري كرنے والا ہوں اور نہتم میری فریا درس کرنے والے ہو۔'' نہ میں تمہارے کام آسکتا ہوں اور نہتم میرے کام آ کتے ہو مجھے ملامت مت کرو۔اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت نہیں دی کہ وہ جبر آکسی کو گمراہ کر سکے یا برائی کرا سکے وہ تو خواہشات پیدا کرتا ہے وساوس دل میں ڈالٹا ہے اگر انسان ڈٹ جائے اور اس کے وساوس کی پروانہ کرے تو وہ کچھ ہیں کرسکتا۔اب ویکھواتم نے وضوکیا ہنتیں پڑھیں، جماعت میں شریک ہوئے اور اب درس قرآن من رہے ہواپنے ارادے ہے۔اب شیطان تم پروساوی ڈالٹارہے اس کاتم پر کیا اثر ہے۔ اوروہ بد بخت جوابھی تک سوئے ہوئے ہیں سورج چڑھنے کے بعد اٹھیں گے اور آ تکھیں ملتے ہوئے دفتر وں اور اپنے کاموں پر جائیں گے اور کوئی ہوں گے جو قضا نماز پڑھیں ے۔شیطان نے تو ان کو با ندھ کے بیں رکھا وہ زبردی نیکی ہے بیں روک سکتا اور نہ گناہ كرواسكتا ہے۔وساوس والا ہے، بدى كى ترغيب ويتا ہے بھر برآ دى پراثر ۋالنے والا ابلیں نہیں ہے۔ ابلیس نے تو اپنا تخت سمندر پر بچھایا ہوا ہے۔ وہ سرکاری دورے پر بھی شام کے بعد ، بھی کسی وقت لکا ہے، باتی کام اس کے چیلے کرتے ہیں۔ ہرآ دی کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ دل میں اچھا خیال بیدا ہوتو وہ اللہ تعالی کے فرشتے کا القاء ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور نیک کام کرے۔ اور اگر دل میں یُراخیال آئے تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بائیں طرف لاحول ولاقوۃ الا باللہ پڑھ کرتھوک دے۔ کیونکہ دل کے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔

مدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان سرف تک بھاگ جاتا ہے۔ سرف مدینہ طیبہ سے دور ایک جگہ کا نام ہے۔ وہ اذان کے الفاظ سے بروا گھبراتا ہے۔ پھر جب بجبیر شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ جس ہوتی ہے تو آجاتا ہے۔ جس وقت آدمی نماز شروع کرتا ہے تو وساوس ڈالنا شروع کردیتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے ایک رکھت پڑھی ہے یا دور کھتیں پڑھی ہیں۔ تو وساوس ڈالنا ہے جرنہیں کرسکتا۔

فر مایا کمے گااس کا ساتھی شیطان میں نے اس کوسرکشی میں نہیں ڈالا میں نے اس کو گراہ ہیں کیالیکن بیخود ہی دور کی گراہی میں پر اہوا تھا قال اللہ تعالی فرمائیں کے لَا تَخْتَصِهُ وَالْدَى مير إسام عَجْمَلُوانه كروكه ايك دوسر برد مدداري والتي بو و قَدْقَدَّمْتُ إِنْ كُمْ بِالْوَعِيْدِ اور تحقق من في بلخ يج دى تقى تهارى طرف عذابى وعید۔ میں نے شمصیں دھمکی دے دی تھی کہ اگر برائی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ پنیمبروں نے مصی بات سنا دی ، صحابہ کرام نے تم تک پہنچا دی اور ہرز مانے میں حق والحصى كى آواز پېنچاتے رہے تم نے انكار كيانبيس مانا مَنايْبَدَّ لَ الْقُول لَدَى نبيس تبدیل کی جاتی بات میرے سامنے۔میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی وہی بات ہے جوہو چکی ہے کہ کرے، بے ایمان نے دوزخ میں جاتا ہے، یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اور ایمان والے میری رحمت میں جگہ پائیں کے وَمَا اَنَابِظَلَامِ لِلْعَبِیْدِ اور نہیں ہوں میں بندوں پر ظلم كرنے والا \_رب تعالى تو بروام بربان اور دحيم ہے، كريم ہے ہر بندے كے ليے۔

#### جنت اورجنتیوں کے احوال:

یہ تو جہنم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے جنت کے متعلق فرماتے ہیں و از لِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِیْنَ اور قریب کردی جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے لیے غیر بَعِینید دور نہیں ہوگی۔ اور کہا جائے گا طمدًا امتا تُوع دُون بیوہ ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا دیھی آقاب حَفِیْظِ ہراں شخص کے لیے جورجوع کرنے والا ہے اللہ تعالی کی طرف اور یا در کھنے والا ہے اللہ تعالی کے احکام کواور اللہ تعالی کے احکام کو اور اللہ تعالی کے احکام کو اعدام کی کی خوال کے احکام کو احتمام کو اس کے احکام کو احتمام کو اور اللہ کو اللہ کی کو اس کو اس کی حکم کو اعلی کے احتمام کو اعتمام کو اع

ک صدود کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورت توبہ آیت نمبر ۱۱۲ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے والد فیظون یک کو دول الله "کروه اللہ تعالیٰ کی صدول کی حفاظت کرنے والے بیں مَن خَوْمَ الرَّحْلَ بِالْغَیْبِ جَس نے خوف کیار حمٰن کے حفاظت کرنے والے بیں مَن خَوْمَ کیار حمٰن بِالْغَیْبِ جَس نے خوف کیار حمٰن کے بغیر دیکھے۔ رحمان کونہیں و یکھا مگر ڈرتا ہے اس کی مخالفت سے وَجَآء بِقَلْبِ مَن بغیر و یکھے۔ رحمان کونہیں و یکھا مگر ڈرتا ہے اس کی مخالفت سے وَجَآء بِقَلْبِ مَن بندیب اور لایا دل رجوع کرنے والا۔ جس کے دل کا رجوع رب تعالیٰ کی طرف ہو۔ جس میں بیرچارصفتیں ہوں گی وہ جنت کا وارث ہے۔

- [] اَوَّاب: الله تعالى كى طرف رجوع كرنے والا
- 🖺 حَفِيْظ: الله تعالى كى صدودكى حفاظت كرنے والا\_
- الله مَنْ خَشِيَ الرَّحُمٰنَ بِالْغَيْبِ جَوْفُوفَ كَمَا تَا صِرَمَانَ سِ بَغِيرُ وَكِهِ \_

ان الوگوں کو کہا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے افتانی کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔
ان لوگوں کو کہا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے افتانی کھا اس کریں گی ، غلمان چھوٹے سلامتی کے ساتھ۔ فرشتے بھی سلام کریں گی ، غلمان چھوٹے سلامتی کے ساتھ۔ فرشتے بھی سلام کریں گی ، غلمان چھوٹے بخے کہیں سلام کریں گے جوزیں بھی سلام کریں گے جی سلام کریں گے جی سلام کریں گے جی سلام کریں گے جی سلام کریں گے گا۔ وہاں سلامتی ہوگی کوئی لڑائی جھڑا نہیں ہوگا، دکھ، تکلیف، بیاری نہیں ہوگا، کوئی لڑائی بھڑ انہیں ہوگا، دکھ، تکلیف، بیاری نہیں ہوگا، کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا فلائے یَوْمُ الْفَلُودِ یہ بھگی کا وال ہوگا ، والی ہوگا ، والی ہوگا ، مارے وہائی ہوگا کہ میں رہوگا۔ وہ بھیشہ بمیشہ کی زندگی ہم نہیں سمجھ کتے۔ فران ہے ۔ ابتم ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ بھی ہونے والی ہوگا۔ ہمارے وہا نیل ہوجا کی شرک ہونے جنت کے کنارے پر پھل گے ہو گے سوچتے سوچتے کہنے می اڑوں تو وہ اڑکر جانے گا۔ جنت کے کنارے پر پھل گے ہو ہیں۔ اگر جنتی جا ہوگا کہ میں اڑوں تو وہ اڑکر جانے گا۔ جنت کے کنارے پر پھل گے ہو ہیں۔ اگر جنتی جا ہوگا کہ میں اڑوں تو وہ اڑکر جانے گا۔ جنت کے کنارے پر پھل گے ہو ہیں۔ اگر جنتی جا ہوگا کہ میں اڑوں تو وہ اڑکر جانے گا۔ جنت کے کنارے پر پھل گے ہو ہیں۔ اگر جنتی جا کہ کے کنارے پر پھل گے ہو

ے ہوں گے اس کا جی چاہے گا کھانے کوبس ارادہ کرنے کی دریہ ہوگی وہ فوراً اس کے قریب آ جائے گا فیط و فق ا دَانِیَة " وہ خود جھک جائیں گے۔ "اڑتے پرند نظر آئیس گے۔ اڑتے پرند نظر آئیس گے۔ ارادہ کرے گا کھانے کا وہ پلیٹ میں بھنے ہوئے سامنے آ جا کیں گے۔ جنت میں جو چاہیں گے ملے گا فرمایا و لَدَیْنَامَزِیْدُ اور ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ ہے۔ کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ رب تعالی کے خزانے بڑے وسیع ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہے۔ رب تعالی کے خزانے بڑے وسیع ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں ۔ اللہ تعالی سب کوجنتی لوگوں والے کا مرنے کی توفیق عطافر مائے۔

der de de la companya de la companya

وَكُمْ اَهْ لَكُنَّا قَبْلُهُ مُ مِّنْ قَرْنِ هُمْ آشَكُ مِنْهُ مُربَطْنًا فَنَقَبُوا فِي الْهِلَادِ هَلُ مِنْ تَعِيْصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِ كُرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ الْقِي التَّمْعُ وَهُوشِهِيْدُ ﴿ وَلَقَلْ خَلَقْنَا التَّمُوْتِ وَالْكَرْضُ وَمَابِينَهُمَا فِي سِتَّةِ آيًا مِنْ وَمَامَتَنَامِنَ لُغُوْتِ فَاصْدِعْلَى مَا يَقُولُونَ وَسَرِيمُ وَمَعْ رَجِينَ رَيِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّكُمْسِ وَ عَبُلَ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَسَبِيَّعُهُ وَ آدُبِارَ السُّجُودِ ﴿ وَاسْتَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِمِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ فَيَوْمَ بِيهُ مُعُونَ الصَّيْعَةُ بِالْحِقِّ ذَٰلِكَ يُومُ الْخُرُومِ ﴿ إِنَّا نَحُنْ نَحْي وَنُمِيْتُ وَ الْكِنَا الْمُصِيرُ ﴿ يُومُ لَّتُمْقِّقُ الْرَضْ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرُعَلَيْنَالِي يُرُّهُ نَعَنْ أَعْلَمْ عِمَايَعُولُونَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهُمْ رَجِبًا إِنَّ فَذَكِّرُ بِالْقُرْانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْدٍ ﴿ فَيَ وَكُمْ اوركُتْنِي أَهْلَكُنَا الماككين بم نِي قَبْلَهُمُ ان سے پہلے مِن قَرْنِ جماعتیں هُمْ أَشَدُمِنْهُمْ وه زیاده سخت تھیں ان سے بَطْشًا كُرفت مِن فَنَقَبُوا لِي وه تلاش كرتے رہے في الْبِلَادِ شهرول مِن هَلْمِنْمَ حِيْصِ كَيابِ كَهِيل بِهَا كُنْ كَي جُد إِنَّ فِي ذُلِكَ بِشَك اس میں لَذِكْرَى البترنفیحت ، لِمَنْكَانَلَهُ قَلْبُ جس كے ليےول مُو أَوْأَنْقَى السَّمْعَ يَاسَ فَكَانَ لَكَا عُيْنَ وَهُوَشَهِيْدٌ اوروه ول صحاضر و وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمُونِ اور البت تحقیق پیدا کیانهم نے آسانوں کو وَالْأَرْضَ اورزمين كو وَمَابَيْنَهُمَا اورجو يَحَمان كورميان ع في

سِتَّةِ أَيَّامِ جِهِدنول مِن قَمَامَسَّنَامِن لُّغُوبِ اوربيل بَيْجي مِمل كوئي تهكاوث فَاصْبِرْ عَلَى مَايَقُولُونَ آبِ صِبر كرين ان بالون يرجووه كمت بين وَسَبِيعُ اورتَبِي بِيان كري بِحَدِرَ بِلْكَ الْبِدر اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا الشَّيْسِ سورج كِطلوع بونے سے پہلے وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اورغروب ے پہلے وَمِنَالَيْلِ اوررات کو فَسَيِّمُهُ كِين آبِاس كُلّْبِيج بيان كري وَأَذْبَارَالْتُ يَجُودِ اور تجدول کے پیچے بھی واستِغ اور کان لگا کرسیں يَوْمَيْنَادِ جُسُ وَن يَكَارِ عُكُا الْمُنَادِ لِكَارِ فِي وَاللَّا مِنْ مَنْ الْمُنَادِ لِكَارِ فِي اللَّهِ الْمُنَادِ لِكَارِ فِي اللَّهِ الْمُنَادِ لِكَارِ فِي اللَّهِ الْمُنَادِ لِكَارِ فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَكَانِ قَرِيْبٍ قريب كى جُكرت يَّوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ جَس دن سَيْل مَ يلوك جَيْخ كو بِالْحَقِّ حَلْ كَمَاتُهُ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ بِيدِن مِ نَكْنَكُمُ الْخُانَحْنَ نُخى بِشُكْ بَمُ زنده كرتے بين وَنْمِيْتُ اور مارتے بين وَإِنَيْنَا الْمَصِيرُ اور مارى طرف بى لوثاب يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ جَس ول يصل كَانِمِن عَنْهُمْ سِرَاعًا ان سے بوى تيزى سے ذلك حَشْر ساكھا كنا عَلَيْنَايَسِيرُ مارے اور آسان ہے نَحْنُ أَعْلَمُ ہم خوب جانے مِن بِمَايَقُولُونَ جُوده كَمْتِم مِن وَمَآأَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّادِ اورْبِيل مِن آپان پرجركرنے والے فَدْكِرْ بِالْقُرْانِ لِي آپ نفیحت كري قرآن باك ك ذريع مَن يَّخَافَ وَعِيْدِ الصَّخْص كوجوخوف كرتاب ميرى دهمكي

#### ربطِ آيات:

پہلے ان لوگوں کا ذکرتھا جوتو حیدورسالت اور قیامت کےمنکر تھے۔ان کو دلائل کے ساتھ قیامت کا اثبات سمجھایا۔اب اللہ تعالیٰ قیامت کے منکرین کو تنبیہ فر ماتے ہیں۔ فرمايا وَكَمْ أَهْ لَكُنَا قَبُلَهُمْ مِنْ قَرْنِ - قَدِن كَامْعَنَى جَمَاعُت بَعَى إِدارَ مان بَعِي ہے۔اس مقام پرمعنی جماعت کا ہے۔اورہم نے ہلاک کین ان سے پہلے کتنی جماعتیں۔ نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود تھے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کردی گئیں تعين \_موى ماليد، كي قوم عيسى ماليدي كي قوم ، صالح ماليد، كي قوم ، شعيب ماليد، كي قوم ، لوط علاله كي قوم اور يشارنا فرمان قومين تباه كردي مني منه أشد منه منه بنظشا وه يهل لوگ زیادہ سخت تھے ان سے گرفت میں ۔ آج ان کو محمنڈ ہے اپنی قوت یر، مال، اولا داور افرادير - يهل والے زياده مخت تھان سے گرفت ميں فَنَقَبُو اِفِي الْبِلَادِ - نَقَبُ يُنَقِّبُ تَنْقِيبًا كامعنى موتا ب دهوند تا ، تلاش كرنامعنى موكا يس وه دهوند ترب شهرول مين هَلْمِنْمَّ حِيْصٍ - محسى مصدرميم بهي بن سكتاب اوراسم ظرف كاصيغ بهي بن سكتاب-مصدر بوتومعني بوگا ہے كوئى چھٹكارا۔ اورظرف بنائيں تومعنى بوگا ہے كوئى چھٹکارے کی جگہ۔جس وقت عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئیں تو لگے بھا گئے کہ موت سے بیخ کاکوئی جھٹکارایا جگہ ہے؟لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آجانے کے بعد کون چے سکتا ے؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرى بِشَك اس مِن جوبم نے بیان كيا ب نفیحت ب مركس كے ليے؟ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْمُ جَس كے ليے ول ہو۔ مراديد كدل زندہ ہومردہ نہ ہو أَوْ الْقَى السَّمْعَ يَاسَ فِ كَان لِكَا يَ بِي يَعِي اين كَانول كومتوجد كيابات سننے ك لیے وَهُوَشَهِیْدُ اوروه ول سے حاضر ہو۔ بعض اوقات ایما ہوتا ہے کہ آ دمی مجلس میں

بیٹا ہوتا ہے لیکن بیان کرنے والے کی طرف توجہ ہیں ہوتی اس کے بیلے پچھ ہیں ہراتا۔
اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا بیان ہوا ہے۔ فلا ہر بات ہے جب دھیان نہیں ہوگا ، توجہ ہیں ہوگا تو جہ ہیں ہوگا تو کہ اللہ تعالیٰ نے دوقیدیں لگائی ہیں نصیحت حاصل ہونے کے لیے۔ دل زندہ ہو، کان لگا کر توجہ کے ساتھ سے دل حاضر ہوتو فائدہ ہوگا۔

## منكرين قيامت کے ليے دلائل قدرت:

آ گے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار کرے قیامت کے منکروں کو مجھایا ہے کہ ميرے ليے قيامت كابريا كرنا كيامشكل ہے۔فرمایا وَلَقَدْخَلَقْنَاالتَّهُوٰتِ وَالْأَرْضَ ادرالبته بم نے پیدا کیا آسانول کوادرز مین کو و متابینه منا اور جو چھان دونوں کے درمیان ہے فی سِتَ ایّامِ جیدنول میں۔جوآسان ہمارے سرول برجاس کی بلندی ادر وسعت کودیکھوکہ اس کے نیجے نہ کوئی کھمیا، نہستون، نہ پلر، ہزار ہاسال گزرگئے ہیں اس کو بنے ہوئے اس میں نہ کوئی خرابی نہ دراڑ۔ہم جھوٹی جھوٹی عمارتیں بناتے ہیں کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جاتی ہیں حالانکہان کے نیچے دیواریں اور کتنے ستون ہوتے مین ۔ تورب تعالیٰ کی قدرت نہیں سمجھتے کہ سات آسان اس نے سروں پر لاکا دیتے ہیں۔ زمین سے جتنا فاصلہ پہلے آسان کا ہے اتنا فاصلہ ہر ہر آسان کے در میان ہے۔ پہلے سے دوس ہے کا، دوسرے سے تیسرے کا، تیسرے سے چوتھے کا، چوتھے سے یانچویں کا اور یا نچویں سے چھٹے کا اور چھٹے سے ساتویں کا فاصلہ ہے۔ اس کے اور عرش ہے اور اللہ تعالی کی مخلوق میں جسم اور جم کے اعتبار ہے عرش کا وجود برا ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پرمستوی ہے، قائم ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔

# استوی علی العرش کے بارے میں امام مالک مینید کا قول:

امام ما لک میشد، امام مدیند، جوبوے امام اور فقیہ ہیں۔ان سے بوجیھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پرمستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا الّٰایْ مَانُ به وَاجبُ اس پر ایمان لاناداجب ب و گیفیته مجهولة ادراس کی کیفیت مجهول م کرسے بیضا ہے۔کوئی آ دمی کری پر بیٹھا ہوتا ہے،کوئی پلنگ پر،کوئی زمین پر،ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے کیونکہ کیس کی شیاہ شیء اسورة شوری ""اس کے شل کوئی شے ہیں ے۔ 'الله تعالی تمام شبیهات سے بالاترے وَالسُّوَالُ عَنْه بِدُعَةُ ال ك بارے سوال کرنا ،خواہ مخواہ کریدنا بدعت ہے۔ یوں کہوکہ عرش پر بیٹا ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔اورجس طرح عرش پر ہونا ماننا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے اس طرح پیجی عقیدہ رکھنا ہے كدوه بمارے ساتھ بھى ہے وَهُوَ مَعَكُمُ آینَ مَا كُنْتُمْ ''اوروه تبہارے ساتھ ہے تم جہال کہیں بھی ہو۔'کل کے سبق میں تم نے پڑھاہے نَحْنُ آقْدَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل السوريس " بم انسان كے زيادہ قريب ہيں شدرگ ہے۔ "اورا تھائيسويں يارے ميں ﴾ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُواى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْتَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا [سورة المجادلة]" تبيل ہوتا کوئی مشورہ تین آ دمیوں میں مگروہ چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہےاورنہ یانچ آ دمیوں کا مگر چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہاس سے کم اور نہاس سے زیادہ مگروہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔' تواللہ تعالی ہرایک کے ساتھ ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔'

تو فرمایا ہم نے بیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو اور جو پچھان کے درمیان ہے چھ دنوں میں ۔ چھ دنوں کا وقفہ مراد ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ آسان تھانہ زمین تھی نہ چاند تھانہ سورج تھا۔ اور دنوں کا حساب تو ہوتا ہے اس طرح کہ سورج چڑھ گیا تو دن ہو گیا غروب
ہوا تو دن خم ہو گیا۔ تو چھ دنوں سے دنوں کا وقفہ مراد ہے۔ یہ اس کا ایک طریقہ تھا ور نہ وہ
آن واحد میں ہرشے کو پیدا کر سکتا ہے اِذَا اَدَادَ شَیْنَ اَنْ یَنْقُولَ لَیه کُنْ فَیْهِ کُونُ
آن واحد میں ہرشے کو پیدا کر سکتا ہے اِذَا اَدَادَ شَیْنَ اَنْ یَنْقُولَ لَیه کُنْ فَیْهِ کُونُ
اسورة لیسین] '' جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہوجا پی وہ ہوجاتی ہے۔''تو
ایک قدرت اللہ اور ایک سنة اللہ ہے۔ باتی رہی ہے بات کہ چھ دنوں کے وقفے میں کیوں
پیدا کیا؟ تو مفسرین کرام رئے ہیں کہ کلوق کو بتانا مقصود ہے کہ قادر مطلق ہونے
پیدا کیا؟ تو مفسرین کرام رئے ہیں کہ کلوق کو بتانا مقصود ہے کہ قادر مطلق ہونے
کے باوجود میرا کام تدریجی ہے اس طرح تمہارے کام بھی تدریجی ، آ ہت آ ہت ہونے
چاہئیں ق مَامَشَامِن لَفَوْدِ اورنہیں پینی ہمیں کوئی تھا وٹ بیتمام چیزیں بنانے کے
باوجود۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بجھنے کے لیے بس یہی با تیں کافی ہیں۔ جوذات بیسب پھھ
باوجود۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بجھنے کے لیے بس یہی با تیں کافی ہیں۔ جوذات بیسب پھھ

کافرمشرک آنخضرت بَنْ اللَّهِ کَمْ عَلَقْ الفاظ بَلَتْ تَضِ بَهِی کُتِ مِحُون ہے، کھی کہتے جھوٹا ہے، بھی جادوگر اور محور کہتے ، بھی مفتری کہتے ۔ ان باتوں ہے آپ بھی کہتے جھوٹا ہے، بھی جادوگر اور محور کہتے ، بھی مفتری کہتے ۔ ان باتوں ہے آپ بھی آپ مبرکریں ان متصے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابھی آپ مبرکریں وقت آنے پر یہ سب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فاضیر علی مَایقَوْلُون پی آپ مبرکریں ان باتوں پرجووہ کہتے ہیں۔ جواب ندویں کیونکہ اگر آپ بھی ان کو ویسائی کہدیا تو فرق تو ندر ہا۔

سلام کامعنی اور ایک یہودی کا آپ علی ایک یاس آنا:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک یہودی نے آپ مَالِی کے اجازت ما مگی اندرآنے کی۔ جب کوئی آدمی آتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رہائیں پروے کے پیچھے چلی جاتی تھیں جو کپڑے کا لئکا ہوتا تھا۔ ام الموثین پردے کے پیچے ہوگئیں ، یہودی کو اندر
آنے کی اجازت دی۔ اس نے کہا السّامُ عَلَیْتَ درمیان میں لام کھا گیا۔ سام کامعنی
ہموت۔ اور سلام کامعنی جی سلامتی ۔ السلام علیم کامعنی ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو
اور السام علیث کامعنی ہے تجھے اللہ مارے ۔ یہاں پرایک بات بچھ لیس کہ سلامتی کی
دعا اس کودی جاتی ہے جس کو خطرہ ہو۔ بعض جائل فتم کے لوگ پیار و محبت سے کہتے ہیں
اللہ جی! یہ اللہ جی کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ دعائیہ جملہ ہے اور اس کے لیے بولا جاتا ہے
جس کوموت کا خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کوکون ساموت کا خطرہ ہے کہتم اس کوزندہ ہونے کی دعا
دے رہے ہو۔ اس واسطے السّد کم علی الله کہنا جائز نہیں ہے۔

الله وسبحان الله وبرحمین بیناری شریف کی آخری صدیث به کیدمتان الله حبیب کیدمتان الله حبیب کیدمتان الله حبیب کیدمتان الله و بیمترین بین الیسان فی الیسان فی الیسان فی الیسان بین الله و بیمترین الله العظیم " دو کلم الله تعالی کوبهت بیارے بین زبان پربوے بیل بین ترازو میں بوے بھاری ہیں، ایک کلم سیحان الله وبحمره به اور دوسر اسبحان الله العظیم " فرمایا ایٹ رب کی تبیع کرو قبل طلوع ہونے سے بہلے ۔ یہ وقت یو بھٹنے کے بعد کا ہے مج صادق کے بعد اور سوری کے طلوع ہونے سے بہلے ویر قبل طلاع بوت سے بہلے ویر کائیل اور رات کو فیر بخط فی آپ آپ تبیع بیان کریں ۔ معران پر جانے سے بہلے تین نمازیں ہوتی تھیں فجر ،عمر اور تبحد ۔ معران کی ایک نمازیں موتی تھیں فجر ،عمر اور تبحد ۔ معران کی رات پائج نمازیں فرض ہونے سے بہلے تین نمازوں کے فرض ہونے سے بہلے تبحد فرض تھی۔ اس کے بعد تبجد کی فرض ہو کیں ۔ پائج نمازوں کے فرض ہونے سے بہلے تبحد فرض تھی۔ اس کے بعد تبجد کی فرضیت منسوخ ہوگئی لیکن ثواب کے لحاظ سے فعلی نمازوں میں تبجد کا فاض سے زیادہ ہے۔ تبجد کی نماز دور کعت سے لے کر بارہ در کعت تک ہے۔

آپ تالی نے دوجی پڑھی ہیں، چار، چھ، آٹھ اور ہارہ بھی پڑھی ہیں۔ عوا آپ تالی نے آٹھ رکھتیں یا ہارہ رکھتیں پڑھتے تھے۔ جب آٹھ پڑھتے تھے تو چار چار رکھتیں کر کے پڑھتے تھے فلا تسندل عن حسنبھن و طولھن "مت پوچھوان کے حسن اور لیے ہونے کے بڑھتے تھے۔ لیے ہونے کے بارے ہیں۔ "اور جب بارہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی تو فیق و دو رکھتیں کر کے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی تو فیق و دو پڑھ او۔ تہجد کو بھٹے کے بعد نہیں ہوتی۔

توفر مایات بیج بیان کراپنے رب کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور خروب ہونے سے پہلے اور رات کو تبیج بیان کر وَا دُبَارَ السَّجُوٰدِ اور سجدوں کے بیجھے بھی یعنی

نمازوں کے بعد - نمازوں کے بعد تینتیں (۳۳) مرتبہ سجان اللہ، تینتیں (۳۳) مرتبہ الحمد اللہ، اور چونتیس (۳۳) مرتبہ اللہ اکبر اور آیة الکری اور استغفار اور جووظیفے کر سکتے ہو، کرواور آخرت کی تیاری کرو واشقی اور سن لے اے مخاطب! میری بات یو مین از انکتاد بھی دن پکارے گا پکار نے والا مین میکان قریب کی جگہ سے میں اور انکتاد بھی دن پکارے گا پکار نے والا مین میکان قریب کی جگہ

تفسيروں ميں آتا ہے كہ مخر دكيت المقدى، بيت المقدى كى چٹان ير كھڑ ہے ہوكر اسرافیل ملالے بگل پھوتگیں گے جوہرایک کوالیے محسوں ہوگا کہ میرے یاس ہے آواز آرہی ہے۔ جا ہے کوئی مشرق میں ہوگا یا مغرب میں یا شال میں ہوگا یا جنوب میں ۔سب قریب عنيل عَ يَوْمَيَهُمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ جَل دن سِيل عَالِك فِي الْحَقِّ فَلْ عَلَى عَلَى الْحَقِّ فَلْ عَ ساتھ۔ وہ حق کی آواز ہوگی اور جس وقت اسرافیل مالیسے بگل پھوٹیس کے ذلا یہ مُ النخروج وہ نکلنے کا دن ہوگا قبرول سے ۔ کیونکہ عرب مردول کو دفن کرتے تھے جلاتے تہیں تھے اس لیے خروج فر مایا۔ باقی جوجلا دیا گیا وہ بھی آئے گا،جس کو محھلیاں ہڑے کر تمنیں وہ بھی آئے گا ، پرندے درندے کھا گئے وہ بھی آئے گا۔سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ قیامت کا انکار کرنے والون لو! اِنّائخر بن نعی وَنَمِیتُ ب شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ ہاری قدرت مانے ہو کہ ہیں؟ اور یا در کھو وَإِنْ الْمَصِيرُ اور مارى طرف بى لوثا ب- اورظرف كاصيغه موتومعنى موكا مارى طرف بلوٹ کی جگد کس دن آؤگے؟ يَوْمَ تَشَقَّهُ الْأَرْضَ جس دن يَعِثْ كَل زمین عَنْهُ ان سے سِرَاعًا بری تیزی ہے۔ بگل بج گی آ فافا فااللہ تعالی بڈیوں کے ساتھ ذرات کو جوڑ کر بندہ بنا کر کھٹر اکر دیں گے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے مال کے پیٹ سے ننگے بدن پیدا ہوئے تھے
ایسے ہی ہوں گے۔ پھر کسی کوایک قدم کے بعد کپڑا ملے گا کسی کو دوقد موں کے بعد ۔ بیہ
بخاری شریف کی روایت ہے۔

داری کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم عالیا کولباس پہنایا جائے گا پھر بھے پہنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم عالیا کولباس پہلے اس لیے پہنایا جائے گا کہ جس وفت ان کو آگ کے بھٹے میں ڈالا گیا تھا جُسرِد ق عَنِ القِیابِ '' نگا کر کے رسیوں میں جکڑ کر ڈالا گیا تھا۔' تو فر مایا بڑی تیزی سے تکلیں گے ذلک حَشرٌ عَلَیْنَا مِینَ کُلُوں میں جکڑ کر ڈالا گیا تھا۔' تو فر مایا بڑی تیزی سے تکلیں گے ذلک حَشرٌ عَلَیْنَا مِینَ کُلُوں میں جگڑ کر ڈالا گیا تھا۔' تو فر مایا بڑی تیزی سے تکلیں گے ذلک حَشرٌ عَلَیْنَا مِینَ کُلُوں کُلُوں کے اور ہوجا کی گینا میں گیا ہو اور کہتے ہو ءَ اِذَا مِینَا تُو اَبَا ذلِکَ دَجْعٌ مِیعَیْدٌ '' کیا جب ہم مرجا کیں گے اور ہوجا کیں گے مٹی تو پھر لوٹیں گے بیاوٹنا دور کی بات ہے۔'

رب تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا

یَقُولُوں ہم خوب جانے ہیں جووہ باتیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں ہو حیدو
رسالت کے بارے میں ، آپ کے بارے میں ۔ آپ پریشان نہ ہول آپ کی بیخواہش
ہے کہ یہ ایمان لے آئیں وَمَا آنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّادٍ اے نی کریم مَنْ اَنْ اِن اِن پر جران کو مسلمان بناویں۔
جرکرنے والے تونہیں ہیں کہ جران کو مسلمان بناویں۔

سوره يونس آيت نمبر ٩٩ مين ۽ اَفَانْت تُکُرِهُ النَّاسَ حَتْى يَكُونُوُا مُومْمِنِيْنَ "كيا آپ لوگول كوايمان لانے پرمجبوركريں گے۔" آپ كاكام يہيں ہے۔ آپ كاكام يہ ج فَذَيِّرُ بِالْقُرْانِ پِس آپ نصیحت كريں قرآن پاک كور يع۔ قرآن كور يع آپ ان كو مجما كيں مَنْ يَخَافَ وَعِيْدِ اللَّخُص كوجو خوف كرتا

ذخيرة الجنان

ہمیری دھمکی سے کہ قیامت آئے گی، عذاب آئے گا۔ جس کو بیخوف ہے اس کو یقیناً فاکدہ ہوگا دوسر ہے کوکوئی فاکدہ نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے قرآن کے ذریعے تذکیر کرنا، ان کوقر آن سنانا اور سمجھانا۔ باتی ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔

depotential to

بسِّهْ النَّهُ النِّحُ النَّحُ مِلْكَ مِيْرِ

تفسير

Calle and Activated London

(مکمنل)

جلد ۱۹....

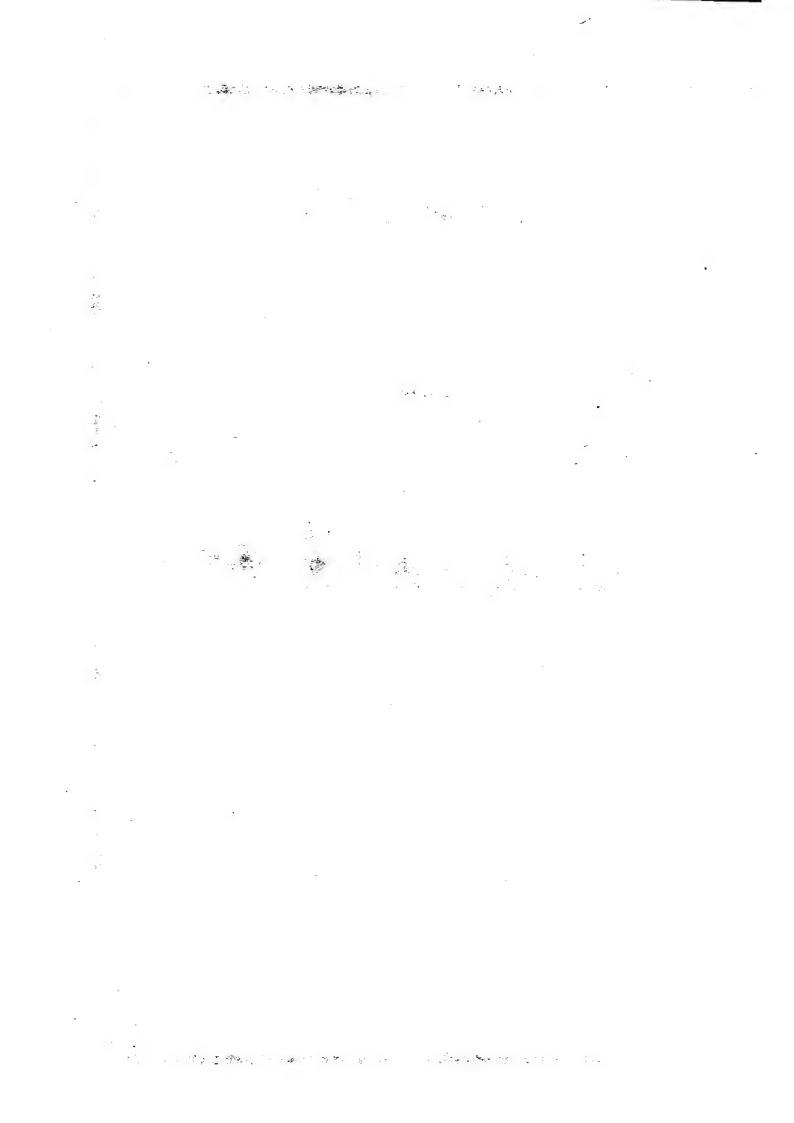

# 

سِمِ اللهِ الرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ الرَّحِمُ اللهِ اللهُ الْمُعَتِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَتِمُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَلَّمُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَاللّٰرِيْتِ فَتَم ہِ ان ہواوُں کی جو اڑاتی ہیں ذَرُوّا اڑانا فَالْحُمِلْتِ پِی اٹھاتی ہیں وِقْرًا بوجھ وَ فَالْجُرِیْتِ پی چلتی ہیں فَالْمُمِلْتِ اسانی ہے فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا پی تقسیم کرتی ہیں معاطے و اِنّمَا یُسْرًا آسانی ہے فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا پی تقسیم کرتی ہیں معاطے و اِنّمَا تُوْعَدُون ہِ بِنک جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے تصادِقی البتہ چاہے قَانَ الدِیْنَ اور بِشک جزا لَوَاقِع البتہ واقع ہونے والی ے وَالسَّمَاءِ فَم بَ آسان کی ذَاتِ الْحَبُلْثِ جوراستوں والا ب إِنَّكُمْ بِاللَّهُ لَفِي قَوْلِ اليي بات مِن الله المُخْتَلِفِ جومُعْلَف مِ يُّؤُفَكُ عَنْهُ كِيمِراجاتا إلى عَمَنْ أَفِكَ جَس كُو كِيمِراكيا قَيْلَ الْخَرْصُونَ بِلَاكَ بُوكَ الْكُلْ سِي بِالْمُنْ كُرِنْ والِي الَّذِيْنَ وه هُدُ فِيْ غَمْرَةِ جُوعُفلت مِين سَاهُوْنَ يُرْب موع بِين يَسْتَكُوْنَ سوال كرتے ہيں أيَّاك كب بوگا يَوْمُ الدِّيْنِ بدلےكادن يَوْمَ جس ون هُمْ عَكَى النَّارِ وه آگ ير يُفْتَنُونَ آزمائ جائيں كے (كِها جَائًا) ذُوْقُوْافِتُنَكُمُ عِمُواجِ فَتَعْكَامِرُهُ هَٰذَالَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ ہے وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ بِشَك پر بيز گار فِي جَنَّتٍ باغول ميں بول كے قَعْيُوْن اورچشمول میں اخدین کینےوالے ہول کے ما وہ تعتیں المفار رَبُّهُ عُود عِلَان كوان كارب إِنَّهُ مُكَانُوًا بِشُك وه تَعَ قَبْلَ ذَلِكَ اس سے پہلے مُحْسِنِین نیکی کرنے والے کانواقلیلامِن النیل ما يَهْجَعُونَ وه رات كوبهت كم سوتے تھے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اوروہ سحری کے وقت بخشش ما نکتے تھے۔

تعارف سورت:

اس سورت کا نام ذاریات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں ذاریات کا لفظ موجود

ہے۔ اس سے پہلے چھیاسٹھ سور تیں نازل ہو چکی تھیں۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو کی تھیں۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو کی ۔ اس کے تین رکوع اور ساٹھ آیات ہیں۔واؤٹٹم کا ہے۔

الله تعالى فرماتي سي والدريت متم إن مواوَل كى جوارُ اتى مين ذروًا اڑانا محلوق کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سواکسی کی شم اٹھانا جائز نہیں ہے۔مثل اگر کوئی کیے کہ مجھے نبی کی شم ہے،رسول کی شم ہے، پیر کی شم ہے، باپ کی متم ہے، دودھ بیز کی متم ہے۔ یہ تمام قسمیں ناجائز ہیں اور شرک ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مَنْ حَلَفِ بِغَيْدِ اللهِ فَقَدْ اَشْرَكَ "جس نے غير الله كافتم المحاكى اس نے شرک کیا۔' بیقانون مخلوق کے لیے ہاللہ تعالی کسی قانون کا یابندہیں ہے۔اس نے بہت ساری چیزوں کی قتم اٹھائی کیکن قتم شہادت ہے۔ایک قتم ہوتی ہے عظمت کی تو الله تعالى سے زیادہ عظمت والی کوئی شے ہیں ہے کہ الله تعالیٰ اس کی عظمت کی متم اٹھائے۔ قتم شہادت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ جس چیز کی قتم کھا تا ہے اس کوبطور گواہ کے پیش کرتا ہے جس طرح کہ اگر مدمی کے بیاس گواہ نہ ہوں اپنے دعویٰ کی صدافت کے لیے تو پھر مدعی علیہ ہے تتم لی جاتی ہے۔وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کو گواہ بنا تا ہے کہوہ علیم کل اور قادر مطلق ہے وہ جانتا ہے کہ میں جو کچھ کہدر ہا ہوں تج ہے۔اور اگر میں جھوٹی قسم اٹھار ہا ہوں تو وہ مجھے سز ابھی دے سکتا ہے۔

اس کے برخلاف جب اللہ تعالی کی چیز کی قتم اٹھا تا ہے تو وہ اس چیز کوبطور دلیل کے چیز کی قتم اٹھا تا ہے تو وہ اس چیز کوبطور دلیل کے چیش کرتا ہے یہاں پر بھی اللہ تعالی نے جن ہواؤں یادیگر چیزوں کی قتم اٹھائی ہے اس سے قیامت کے قائم ہونے پردلائل قائم کیے ہیں۔

تو فر مایافتم ہے ان ہواؤں کی جواڑاتی ہیں اڑانا۔ کیڑااڑاوی ہیں مٹی اور دیگر

چیزیں اڑا دیت ہیں فائے خیلتِ وِقُرًا اور شم ہان ہواؤں کی جواٹھانے والی ہیں بوجھ کو۔ بوجھ سے مراد بادل ہیں۔ بادلوں کو اٹھاتی ہیں کہ ان میں بردا بوجھ ہوتا ہے فائہ خریاتِ بین پہلی ہیں آسانی سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے ساتھ چلنے کا حکم ہوتا ہے فائٹ قَیتِہ مُتِ اَ مَن اَ اللہ عَلَیْ اَ اللہ کا حَرف ہیں معاملے کورب تعالیٰ کی طرف سے جہاں بادلوں کو پہنچانے کا حکم ہو وہاں پہنچادی ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق سے سب ہواؤں کی صفات ہیں۔

دوسری تغییراس طرح کی گئی ہے کہ جم ہے ان ہواؤں کی جواڑاتی ہیں اڑانا۔ پس
قتم ہے بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بادلوں میں پائی ہوتا ہے، اولے ہوتے ہیں۔
پس قتم ہے ان کشتیوں کی جو سمندر میں چلتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ پھر شم ہے ان فرشتوں
کی جو تقییم کرتے ہیں معاطے کو۔ جو ڈیوٹیاں رب تعالیٰ نے ن کے ذمہ لگائی ہیں ان کو
تقییم کرتے ہیں۔ تواس لحاظ سے مقسمت سے مرادفر شے ہیں، بلدیات سے مراد
کشتیاں ہیں اور سے لحملت مراد بادل ہوں گے۔ اور حضر تعلی نوائھ سے بیروایت
بھی ہے کہ اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو چلتے ہیں۔ ستارے دوقتم کے ہوتے ہیں۔
ایک وہ جو چلتے ہیں۔ ان کو سیارات کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو اپنی جگہ پر کھے رہے
ہیں، ان کو قوابت کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو اپنی جگہ پر کھے رہے۔
ہیں، ان کو قوابت کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو اپنی جگہ پر کھے رہے۔

سیارات چلتے ہیں۔ پھرکسی کی حرکت مشرق کی طرف ،کسی کی مغرب کی طرف ،کسی کی شال کی طرف اور کسی کی جنوب کی طرف لیکن اللّٰہ تعالیٰ کا پیفظام ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

فرمایان چیزوں کی شم م اِنْمَاتُوْعَدُون لَصَادِقَ مِحْثُ وه چیزجس کا

تمهار ماته وعده كياجاتا بالبته عاب قَإنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور بِ شُك جزاالبة واقع ہونے والی ہے۔ بدلے اور حساب کا دن ضرور واقع ہوگا، قیامت ضرور آئے گی، يْكَى اور بدى كابدله ضرور طيكًا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَدَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَدَّةِ شَدًّا يَّدَةٌ [ياره: ٣٠] "جس نے ذره برابر بھی نیکی کا کام کیاوه اس کود کھ لے گااور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیاوہ اس کودیکھے لے گا۔ نامہ اعمال میں سب کے مدرج ہوگا اور جب مجرم اعمال نامہ دیکھیں گے تو کہیں گے یا وی لَتَنَا مَال هذا الْكِتْبُ لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْطِهَا [الكهف: ٣٩]" إَ الْسُول ہارے لیے کیا ہے اس کتاب کو کہبیں چھوڑتی میکوئی بڑی چیز اور نہ چھوٹی مگراس کو سنجال رکھا ہے۔''اگرکسی نے آنکھ کے ساتھ کسی کوا چھا یا بُر ااشارہ کیا ہے وہ بھی درج ہوگا۔اگر سی کی نقل اتاری ہے ہاتھ کے ساتھ وہ بھی درج ہوگی اور جو پچھ ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ ملے گا تھینی طور بر ۔ مگر مادی دور کے حالات نے جمارے چھوٹے بروں کے ذہن بگاڑ دیئے ہیں کہ ہم قیامت کو برائے نام ماننے ہیں۔ وہ لوگ بہت کم ہیں جو تھے معنٰی میں قیامت پریقین رکھتے ہیں۔ کیونکہ محض اتنا کہنے سے تو مجھنہیں بے گا کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، جب تک اس کالفین ندکریں اور اس کی تیاری ندکریں۔

توفر مایا بے شک بدلہ البتہ واقع ہونے والا ہے وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ - حُبُك مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ اللہ مِنْ ہوگا قتم ہے آسان كى جو راستہ معنی ہوگا قتم ہے آسان كى جو راستوں والا ہے۔ جس طرح زمین پر راستے ہیں كہ ان پر انسان ، حیوان وغیرہ چیزیں چلتی ہیں ایسے ہی آسانوں پر راستے ہیں جن پر فرشتے چلتے ہیں ، چاند ، سورج ، ستارے چلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، ستارے جلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، ستارے جسم میں انسان سے بہت بڑے ہیں گر مجبور محض ہیں جلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، ستارے جسم میں انسان سے بہت بڑے ہیں گر مجبور محض ہیں

جس کام پراللہ تعالی نے لگا دیا ہے اس ہے إدهر أدهر نہیں ہو سکتے ۔ گراس چھوٹے ہے انسان کواللہ تعالی نے بڑے اختیار دیے ہیں۔ بیا پی مرض ہے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلنا پھرتا ہے ۔ پھراس کو اختیار ہے کہ آہتہ چلے ، دوڑ لگائے ، آگے جائے ، پیچھے جائے ، وائیں جاسکتا ہے، بائیں طرف مڑسکتا ہے۔ لیکن سورج بچارے میں تو اتن بھی قدرت نہیں جا سکتا ہے، بائیں طرف مڑسکتا ہے۔ لیکن سورج بچارے میں تو اتن بھی قدرت نہیں ہے کہ رائے ہے ایک ان اور جاتے کے اور اُدھر ہوسکے یار فنار میں کی بیشی کر سکے جہم ان کے برے ہیں، دوثنی ان کورب تعالی نے دی ہے لیکن اختیارات انسان اور جنات کے باس زیادہ ہیں۔ پھراکی وفت آئے گا کہ ان سے دوشنی سلب کرلی جائے گی اور چا ند ، سورج، دونوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بے چاروں کا کیا قصور ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

# قَوْلِ لَكُونَا إِنَّ كُنْ مِنْ تَفْسِرِي :

توفر مایاتم ہے آسان کی جوراستوں والا ہے اِنگُدُدَی فَوْلِ اِنْتُلِی ہِو اِنگری اِنگری اِنگری اِنگری ایک ایک تفسیری میں ہو جومخلف ہے۔ قول اِنتیاف ہے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک تفسیری ہے کہ قرآن پاک مراد ہے۔ کوئی اس کو کہانت کہتا ہے، کوئی جادو کہتا ہے، کوئی گھڑا ہوا کہتا ہے۔ تو قرآن کریم کے متعلق مخلف با تیں ہیں۔ دوسری تفسیریہ ہے کہ قول الحقیق ہے۔ تو قرآن کریم کے متعلق مختلف با تیں ہیں۔ دوسری تفسیریہ ہے کہ قول الحقیق میں ہے۔ کوئی آپ متعلق کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شامر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شامر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شامر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شامر کہتا ہے کہ اس نے قرآن خود بنایا ہے، معاذ اللہ تعالی ۔ کوئی شامر کہتا ہے۔

تیری تغیریہ ہے کہ قون فیکھی ہے مراد قیامت ہے۔ اس کے بارے میں اہل حق مانے ہیں کہ آئے گی۔ منکرین قیامت کہتے ہیں نہیں آئے گی جیہ میں اہل حق مانے ہیں پڑھ چکے ہو ء اِذَا مِنْ نَا وَکُنَا تُرَ ابًا ذَلِكَ رَجْعُ ، بَعِیْ ، بِیلی (پچیلی) سورت میں پڑھ چکے ہو ء اِذَا مِنْ نَا وَکُنَا تُرَ ابًا ذَلِكَ رَجْعُ ، بَعِیْ ، بیلی (پچیلی) سورت میں عیسائی کہتے ہیں کہ صرف روحانی ہوگی۔ جیسے سویا ہوا آدی خواب کی مانے والوں میں عیسائی کہتے ہیں جسمانی ہوگی اور اسی طرح ہوگی جس طرح قرآن وحدیث میں بتلائی گئی ہے۔ جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں قیامت والے ون اس سے بھی وحدیث میں بتلائی گئی ہے۔ جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں قیامت والے ون اس سے بھی زیادہ وزنی قوت کے ساتھ ہوں گے۔ تو مانے والے مسلمان کہتے ہیں حسی ہوگی اور عیسائی زیادہ وزنی قوت کے ساتھ ہوں گے۔ تو مانے والے مسلمان کہتے ہیں حسی ہوگی اور عیسائی

فرمایا یُؤفَل عَنْهُ مَن اُفِل کی پھیراجاتا ہے اسے جس کو پھیراگیا۔جو سید ھے رائے پر چانا ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور جوٹیڑ ھے رائے پر چانا ہے وہ بہیں پہنچ گا فیران خَرْصُونَ ۔ خوص کہتے ہیں درختوں پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا کہ بیکتنا ہے۔ پھلوں کی زکو ہ کتنی ہوگی۔ مثلاً کوئی تجربہ کارآ دی باغ میں پھر کراندازہ لگائے کہ حجوریں کتنی ہوں گی۔ انگور کتنے ہوں گے اور منقی کتنے بنیں ہے۔ سوگی (سمش ) کتنی ہے گی۔ خرص کا میعنی ہے۔ آ بہت کر بر کا معنی ہوگا ہلاک کیے گئے انگل سے با تیں کرنے والے۔ وین کے متعلق انگل بچو با تیں کرنے والے۔ وین کے متعلق انگل بچو با تیں کرنے کو کوئی وقعت نہیں۔ یہاں تقمد این کرنے اور ایمان لانے کا تھم ہے الذین کھنے فی خفر ق شاہوں و دجو ففلت میں پڑے ہوئے ہیں دنیا کے نشے میں ان کو انجام کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔

## ونيا كم نشكى مثال:

ال کوتم ال طرح سے مجھوکہ جب بندے کا آپریش کیا جاتا ہے تواس کو بہوش کردیا جاتا ہے۔ اس کو کا بیس ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ اس کی ٹا نگ کائی جاتی ہے، بازو کا ٹا جاتا ہے، پیٹ چاک کیا جاتا ہے مگر اس کوکوئی علم نہیں ہوتا۔ جس وقت نشہ اترتا ہے ہوش میں آتا ہے پھر علم ہوتا ہے کہ میرا بازو کٹ گیا ہے یا ٹانگ کٹ گئی ہے وغیرہ۔ اس طرح آج دنیا کی دولت کا نشہ ہے، دنیا کی محبت کا نشہ ہے جس کی وجہ سے وغیرہ۔ اس طرح آج دنیا کی دولت کا نشہ ہے، دنیا کی محبت کا نشہ ہے جس کی وجہ سے بہیں بناہیں چل رہا کہ ہم جو پچھ کررہے ہیں اس کا بیجہ کیا آئے گا اور دودھ کا دودھ اور والا ہے؟ بس آ بھیں بند ہونے کی دیرہے بید دنیا کا نشہ اتر جائے گا اور دودھ کا دودھ اور یائی کا یائی ہوجائے گا اور کیادھ اسب سامنے آجائے گا۔

 جائیں گے۔اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت میں کھڑے ہوں گے دوز خ نظر آرہا ہوگا اور انجام بھی نظر آرہا ہوگا۔ پھر اٹھا کر دوز خ میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا ۔ ڈو ڈوا فی نظر آرہا ہوگا۔ پھر اٹھا کر دوز خ میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا ۔ ڈو ڈوا فینٹنگ فینٹر کے جھوا پے فتنے کا مزہ علامہ تفاوی میں نے المائے نے میں افتار سے ہورت بقرہ آیت نہر اوا میں ہے والفینٹیڈ اکشٹ ہے۔ شرک سے بڑا کوئی فتن نہیں ہے۔ سورت بقرہ آیت نہر اوا میں ہے والفینٹیڈ اکشٹ میں الفینٹ '' فتنہ ل سے بھی زیادہ تخت ہے۔ کوئلہ موس نے اگر جذبات میں آکر کسی موس کوئل کردیا اور دہ اس قل کواطلال نہیں جمعتا تو سزا بھگت کر سی دفت دوز خ سے نکل آئے گائین شرک کرنے والے کے لیے تو قطعاً میں نیادہ بھی زیادہ سے بھی نیادہ سے بھی بھی نیادہ سے بھی بھی نیادہ سے بھی نیادہ سے بھی

اوربعض فرماتے ہیں کہ فتنے ہے مرادعام فتنے بھی ہیں قبل ہوگیا بس ختم۔اورفتنہ تو چاتار ہتا ہے اور فتنے بازلوگ ہروفت فتنے میں ڈال کرد کھتے ہیں۔

حدیث پاک پس آتا ہے۔ الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللهُ مَنْ اَیْقَظُهَا "فَتَنْهُ اللهُ مَنْ اَیْقَظُهَا "فتنه ویوارہا ہے۔ اللہ اللہ مَنْ اَیْقَظُهَا "فتنہ کا کام کرنا ہے۔ اللہ اللہ ماری دنیا فتوں سے جمری ہوئی برا سخت گناہ ہے۔ شریعت کو بیقطعا گوار انہیں ہے۔ آج ساری دنیا فتوں سے جمری ہوئی ہے۔ کیا شہر، کیا دیہات قبل ، اغوا ، چوری ، ڈیکٹی ، نہ گھروں بی سکون ہے ، نہ بازاروں بی منہ ہوں بی سکون ہے ، نہ بازاروں بی منہ ہوگیا دیکٹی اللہ و ا

جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے کہ کب آئے گا حساب کادن۔ اب آگیا ہے اس کامزہ چکھو۔

اب مومنول كاحال سنو إنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعَيُونِ بِعِثْكَ بِربيزًا ر لوگ، کفروشرک سے بیخے والے اگناہوں سے بیخے والے باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ باغ ایسے کہ جن کا کھل جمعی ختم نہیں ہوگا اور چشمے ایسے جو بھی خَنَكُ نَبِيل بُولَ كَ اخِدِ فِي مَا أَتُهُ مُرَبِّهُمُ لِين والع بول محدوقة تين جود عامًا ان کوان کارب ۔ جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور ان نعستوں کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے يه چزي ان كواس ليمليل كى كه الله مُع كَانُواقَ بْلَدْلِكَ مَحْسِنِينَ بِعُلَى وهُ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ پر ہیز گاری کی زندگی بسر کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیصلہ ديا-اوران كى يى مفت ہے كانواقليد لامن اليل مايف جعون وورات كوبهت كم سوتے تھے۔ان کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں۔آنخضرت مُلاَین کے مایا کہتم ایسے شهوجاو تكالم حماد في النَّهَاد و جيفة في اللَّيْل "دن كولد ه بنام بهواوررات كو مردے سبنے رہو۔'' حاصل ترجمہ جاریائی ہے ہی نہ بلو۔ دن کوبھی نیکی کرواور رات کوبھی

ایک زمانه تھا کہ اگر کسی کی ڈاڑھی میں ایک بال سفید آ جاتا تو وہ تبجد شروع کر دیتا تھا باقی نمازوں کے تو پہلے ہی پابند ہوتے تھے۔ کہتے تھے جاء گم الند اید "تمہارے پاس ڈرانے والا آگیا ہے۔ "اب ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اب ہم ایسے پاگل ہیں کہ سارے طوفان ہمارے اوپرے گزرجا کیں ہم ٹس ہے من ہیں ہوتے۔ پاگل ہیں کہ سارے طوفان ہمارے اوپرے گزرجا کیں ہم ٹس ہے من ہیں ہوتے۔ فیالا نیکار ہفتہ یک بندوں کی تیسری صفت فیالا نیکار ہفتہ یک شنگ نیفرون اور وہ سحری میں میں بندوں کی تیسری صفت فیالا نیک بندوں کی تیسری صفت فیالا نیکار ہفتہ یک نیک بندوں کی تیسری صفت فیالا نیکار ہفتہ کیا تھا تھا ہوں کے اور وہ سحری اور وہ سحری میں میں سے ساتھ کی تیسری صفت فیالا کی تیسری صفح کی سے ساتھ کی ساتھ کی تیسری صفحت کی تیسری صفحت کی اور وہ سمری کی تیسری صفحت کی ساتھ کی تیسری صفحت کی تیسری صفحت کی سے کرنے کی تیسری صفحت کی تیسری کی کی تیسری کی کی تیسری کی

کے وقت بخشش ما نگتے ہیں اپنے رب ہے۔ اجادیث میں آتا ہے کہ سحری کے وقت اللہ تعلیٰ کی توجہ آسان دنیا کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور ریکی ہے کدرب اتر تا ہے جواس کی شان کے لائق ہے اور آواز دیتا ہے مکٹ مین مستفیر فاقیو کہ '' ہے کوئی جھے ہے شان کے لائق ہوالا کہ میں اس کو بخش دوں۔' ہے کوئی جھے پیار نے والا کہ میں اس کو قبولیت ہے بخشوں جو جھے سے سوال کرے میں اس کو پورا کروں ، ہے جھے سے کوئی رزق ما تکنے والا کہ میں اس کو پورا کروں ، ہے جھے سے کوئی رزق ما تکنے والا کہ میں اس کورزق دوں۔

توسحری کا ونت قبولیت کا وفت ہے۔ اس وفت دعا ئیں بھی قبول ہوتی ہیں ، استغفار بھی قبول ہوتا ہے۔ توبیہ فتیں بیان فر مائیں پر ہیز گاروں کی۔

तिम्हिल्म् किल्मिक्

وفي المواليم حق للتابل والمخروه وُفِي الْأَرْضِ الْتُ لِلْمُؤْقِنِينَ ﴿ وَفِي الْفُيسِكُمْ افْلَاتُبُصِرُونَ ﴿ وفي التكماء بن فكم وكاتوعكون فوريت التكماء والكرض إل الْعَلَى مِنْ مَا الْكُوْرَنُطِ قُونَ هَلُ اللَّهُ مَن الْكُورِيثُ ضَيْفِ إِبْرِهِيمُ لَيْ الْمُكْرُونِينَ ﴿ إِذْ مُحَكُوا عَلَيْهِ فَقَالُوْ اسَلَمًا قَالَ سَلَمُ وَوَمُ مِنْكُرُونَ ﴾ فَرَاءَ إِلَّى آهَلِهِ فِيكَآءَ بِعِبْلِ سَمِينَ فَقَرِّبُ إِلِيهُ مُقَالَ الا تَأْكُلُونَ ۚ فَأُوجِسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۚ قَالُوالِ تَحْفَ وَبِشُرُوهُ بِغُلِم عَلِيْهِ وَالْقَلْتِ امْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَلَّتْ وَجُمَّهُ أَوْقَالَتْ عَجُوزً عَقِيْمٌ وَالْوَاكُذُ لِكِ قَالَ رَبُكِ إِنَّهُ هُوَ الْعَكِيمُ الْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلَيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعِيمُ وَالْعُلِيمُ وَلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْع وَفِي أَمْوَالِهِ مُ اوران كم الول مِن حَقّ حَنْ بِ لِلسَّابِل

وَفِيَ أَمُوالِهِمْ اوران كَ الول مِن حَقَّ مِن مَ لِلسَّابِلِ الرَّوْنِ الرَّمُومُ كَ لِي وَفِيالاَرْفِ الرَّمُومُ كَ لِي وَفِيالاَرْفِ الرَّمِن مِن المِن مِن المَّهُوفِينِ المَّهُوفِينِ اللَّهُ وَفِينَ اللَّهُ وَالول كَ الرَّمْن مِن المِن اللَّهُ الرَّمْن اللَّهُ وَالول كَ لَيْ اللَّهُ وَالول كَ لَيْ اللَّهُ وَفِينَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بولتے ہو مَلْ الله كيا آئى ہے آپ كے ياس حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْرُهِيْمَ ابراہیم مالیا کے مہمانوں کی بات المصنے کرمین جوعزت والے تھے إذ دَخَلُوا عَلَيْهِ جَس وقت وه دافل موئة ان ي فَقَالُوْاسَلَمَّا كِيل الْحُولِ نِهُ اللهِ عَالَ سَلْعُ الرَأْمِيمِ مَلْئِهُ فِي كَهَا مُلَام فَوْعُرُ مُنْكُرُونَ اجْنِي اوگ معلوم ہوتے ہیں فراغ پس مائل ہوئے اِتی آخلہ ایے گردالوں كاطرف فَجَآءَ لِى لائة بِعِجْلِسَين للجُعْرُ الموثاتاز فقرَّبَة النَعِدُ لِيلِ الكُورِيبِ كِياان كِي قَالَ فرمايا اللاتَأْتُ لُونَ كِياتُم كمات نبيل فَأَوْجَسَ مِنْهُ مَ لِي مُحْول كياان ع خِفَة مَحْوف قَالَةُ اللَّهِ لَكُ لَا تَخَفُ نَهُ رَخُوف وَبَشَّرُوهُ اورخُوشُ خَرِي سَالَى انھوں نے اہراہیم مینے کو بغلیہ علیہ ایک علم والے لڑے کی فاقبکت المرات بسمامة كي يوى ان في صَدَّة استراست المرت موئ فَسَطَّتْ وَجْعَهَا لِيلَ اللَّهِ فَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَقَالَتْ اوركمن عَجُورٌ عَقِيمٌ برهما بها نجع قَالُوا وه كُنِ لِكُ كُلُلْتِ ای طرح ہوگا قال زَبُّكِ فرمایا ہے آپ كرب نے اِنَّهٔ بِحُمْك وہ هُوَالْحُبَيْدَ وَهُكِيم مِ الْعَلِيْدُ جَائِدُوالا مِ-

قیامت واے دن کامیاب ہونے والول کا ذکر چلا آرہا ہے۔ اب ان کے چند کام بناتے ہیں۔ فرمایا وَفِی اَمُولِ ہِمْ حَقَّ اور ان کے مالوں ہیں حق ہے لِسَالِلِ اَلَّمْ مِنْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ

ہاورخودسوال کرتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں میری مدد کرو۔

محروم وہ ہے جو حاجت مند ہے گرباضمیر، خوددار ہے۔ عزت فس کی خاطر کی سے سوال نہیں کرتا۔ اس لیے حکم ہے کہا پی زکو ۃ ، صدقات ، خیرات نکا لیے وقت اپ عزیز رشتہ داروں اور محلے داروں کا خیال رکھو۔ کیونکہ آ دمی کو اپ عزیز رشتہ داروں اور محلے داروں کا خیال رکھو۔ کیونکہ آ دمی کو اپ عزیز رشتہ داروں اور محلے داروں کا علم ہوتا ہے۔ ان کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یا در کھنا! زکو ۃ ،عشر ، فطرانہ ، مند ہونے کے ساتھ محجے العقیدہ بورمنت ، جسم اور کفارے کا بیسہ اس کو گئے گا جو ضرورت مند ہونے کے ساتھ محجے العقیدہ بواور نماز روز ہے گئی پابند ہو۔ باتی دیتے وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت واپنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بواور نماز روز ہے گئی ہے فر مایا کہ ان الفاظ کا استعمال اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو کہولے فقہ ایک کرام وقت ہے فر مایا کہ ان الفاظ کا استعمال اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو کہولے بھائی! بیتمہاری عدد ہے۔ دل میں نیت زکو ۃ ،عشر ، فطرانہ ، جو بھی دے رہا ہے ، اس کی کر لے ، ثواہب برابر ملے گا۔ رب تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔

بعض دفعہ ایہا ہوتا ہے کہ ایک آ دمی ضرورت مند ہے گرز کو ق عشر ،صدقے کے نام سے گھرا تا ہے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھو۔دل میں نیت کر کے ان چیزوں کا نام لیے بغیر دے دو۔ تو ساکل وہ ہے جو حاجت مند ہے اور مانگنا ہے اور محروم وہ ہے جو ماجت مند ہے اور مانگنا ہے اور محروم وہ ہے خو ماجت مند ہے گرنہ مانگنے کی وجہ سے محروم رہتا ہے۔

توفر مایا متقیوں کے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے وفی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شارنشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی الا رُضِ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شارنشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں قِلْمُو قِلِیْنَ یقین کرنے والوں کے لیے۔ زمین میں باغات وحدانیت کی دلیلیں ہیں قِلْمُو قِلِیْنَ یقین کرنے والوں کے لیے۔ زمین میں باغات

ہیں،میدان ہیں،درخت ہیں،عجیب عجیب شکلوں والے حیوان ہیں۔انسانوں کے گئاتم کے ماول اور خمونے ہیں۔ بیسب اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فر مایا دور جانے کی ضرورت بیں ہے وفت آنفی کے اور تہاری جانوں میں نشانیاں ہیں۔ سی تقیر قطرے سے اللہ تعالی نے خوب صورت انسان بنایا کہ وہ قطرہ انسان کے بدن سے نکلے تو سارابدن ناپاک بوجاتا ہے میاء مھین اس دلیل پانی سے انسان کاسار اجم بنایا، ہاتھ بنائے،منہ بنایا، یا وُں بنائے، کان بنائے ،سر بنایا سمجھ دی،عقل دی اورتمہار ہےجسم میں کتنے کارخانے لگائے؟ اپنے وجود برغور کرورب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں كى أَفَلَا يُضِرُونَ كيابِسِ م ديكية نبيس كركياتها وركهال يبنيج مو؟ رب تعالى كي قدرت كانكاركرنے والواور قيامت كے مكروالتمين اپناوجودنظر بين آتا وفي السَّماء رزقے اورآسانوں میں تہارارزق ب ومائو عدون اوروہ چر بھی وہیں ہ جس كاتم سے وعدہ كيا كيا ہے۔آسان سے بارش ہوتى ہے جس كے نتیج ميں اناج ، كھل، سزیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں جو محلوق کی خوراک بنتی ہیں۔ دوسری بات سے کہ ہر چیز کا عمق آسان بی ہے آتا ہے تو تہارے رزق کامر کرتو آسان ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ اوپر بی سے ہوتا ہے۔

(مفسرین کرام ایسینیز نے جو بچھ فرمایا ہے اس میں تو کوئی شک وشہوالی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند مشاہدے کی باتیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو خود میرا واقعہ ہے کہ میں چند ساتھ وی ساتھ ایک قصبہ میں بیٹھا تھا ایک ساتھی کے ڈیرے پر کہ بارش شروع ہوگئی۔ ہم کیاد کھتے ہیں کہ پانی کے ساتھ ڈڈیوں کی بارش ہورہی ہے۔ میں نے ساتھ دوڈیوں کی بارش ہورہی ہے۔ میں نے ساتھ ووٹی سے کہاد کھو! لگتا ہے اس علاقے میں ڈڈیوں کی ہوگئی اللہ تعالی نے پوری ساتھ ووٹی سے کہاد کھو! لگتا ہے اس علاقے میں ڈڈیوں کی ہوگئی اللہ تعالی نے پوری

کردی۔

ایک دوسرے ساتھی نے بتایا کہ ہم ایک گاؤں میں بیٹھے تھے کہ بارش شروع ہوگئی دیکھا کہ یانی کے ساتھ ساتھ مجھلیوں کی بارش ہور ہی ہے۔ غالبًا 12 یا 13 می 2014ء دیکھا کہ یانی کے ساتھیوں کی بارش ہوئی ہے۔ میں نے ساتھیوں ایک پیرلیس اخبار میں خبر آئی کہ سری انکا میں مجھلیوں کی بارش ہوئی ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ رب تعالی نے فرمایا ہے وفی السّماء رزقگ می "اور آسمان میں تمہارارز قل ہے۔ "محمد نواز بلوچ: مرتب)

تواللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا تو شخص رزق ملے گا اور جتنا تھم ہوگا اتنا ملے گا۔ کتنے آدمی ایسے ہیں کہ ساری عمر تڑ ہے رہتے ہیں لیکن سیر ہوکر کھا نا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور کئی آدمی ایسے ہیں کہ ساری عمر تڑ ہے دہتے ہیں گرا بنی دولت شار نہیں کر سکتے لیکن ایک بات یا و رکھنا! دولت کماتے وقت حلال وحرام کا فرق رکھنا ضروری ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے جس کے بدن میں حرام کا، سود کا، ایک ذرہ بھی ہوا
فالدند اولی ہم "دوزخ کی آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ "دودوزخ میں جائے گاجنت
میں جانے کا مستحق نہیں ہے۔ آج تو حال ہے ہے کہ حلال، حرام کی تمیز ہی ختم ہوگئی ہے اور
مارے حکم ان اور لیڈر اس میں سرفہرست ہیں۔ پاکستان کی دولت باہر کے ملکوں میں
مارے حکم ان اور لیڈر اس میں سرفہرست ہیں۔ پاکستان کی دولت باہر کے ملکوں میں
رکھوائی ہوئی ہے۔ دعا کرورب تعالی خلال کا دے چاہے تھوڑ ادے۔ وہی کام آئے گااس
سے حقیق زندگی ہے گی۔ حرام کھانے سے خداخوئی اور نیکی کی تو فیق سلب ہوجاتی ہے۔
سے ناتھ چیزیں کھانے سے آدی کی صحت نہیں بنی بلکہ بسااوقات برہضمی ہوجاتی ہے۔
ای طرح حرام مال بھی اپنا اثر دکھا تا ہے۔ چونکہ ہمارے جسموں میں حرام کا حصہ زیادہ
سے اس لیے ہمیں دین کی بات بھی ہجنہیں آتی۔

اور قیامت کا تھم بھی آسان کی طرف ہے آنا ہے فورَتِ السَّما ہِ لی قَتْم ہے آسان کے رب کی والارْضِ اورز مین کے رب کی اِنَّهُ اَ اَنَّهُ اَ اَنْهُ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

## متقبول کے امام کا تذکرہ:

اوپر ذکر تھا متقیوں کا۔ آگے متقیوں کے امام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم مالیے کی زندگی پیدائش سے لے کرآخر تک بجیب وغریب زندگی ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں سے عبارت ہے۔ امتحان بی امتحان بیں عراق کے ملک میں محوسلی بروزن طوبلی چھوٹا ساشہر تھا مگر وہ اس وقت ملک عراق کا وارالخلافہ تھا۔ اس کے قریب چھوٹی سیسی تھی '' اُر ''نامی، جہاں ابراہیم عالیے پیدا ہوئے نیم ود بن کنعان بادشاہ تھا جو بڑا کرتم کا مشرک اور ظالم وجا بر حکمر ان تھا۔ اپنی بات سے چیچے بننے والانہیں تھا۔ اس شہر میں کئی بت خاندہ تھا جس میں وہ خود آکر پوجا کرتا تھا۔

تفیروں میں آتا ہے کہ اس بت خانے میں بہتر (۲۲) بت ، نکائے اور سجائے ہو ئے تھے۔ حضرت ابراہیم ملئے نے عرصۂ دراز تک ان کو سمجھایا اور بردی تکلیفیں برداشت تیں سوائے ہوی محتر مدھنرت سارہ عبناتیا جوان کی چھازاد بہن تھی اور بھینیج لوط ملئے ہے ، لوط بن ہاران بن آزر، اور کوئی بندہ مسلمان نہ ہوا۔ یہ تینوں بزرگ عراق کے علاقے ہے ، بجرت کر کے شام کے علاقے میں آگئے تو اللہ تعالی نے لوط ملئے ہے کو نبوت

عطافر مائی اور سدوم کے علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کانام بحرمیت، بحرلوط ہے۔ حضرت ابراہیم مالیتے نے دمشق میں رہائش اختیار کی۔ دمشق اور بحرمیت کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں مقل اللہ عدیف ضیف ابر مین المت کر مین کیا ہے۔ معزز کہنے ہیں جاتب کے باس خبر ابراہیم مالیے کے مہمانوں کی جوعزت والے تھے۔ معزز مہمانوں کی جوعزت والے تھے۔ معزز مہمانوں کی خبر کیا آپ کے پاس پینی ہے۔ تفییروں میں تین کا بھی ذکر آتا ہے چوہ دی اور بارہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حقیقت میں یے فرشتے تھے، حضرت جبرائیل مالیا، حضرت میکائیل بارہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حقیقت میں یے فرشتے ہیں مالیا ہے کہ پاس عمر رسیدہ لوگوں کی شکل میں مالیا ہے ، حضرت اسرافیل مالیا ہے۔ یہ ابراہیم مالیا ہے جوشکل وہ جا ہیں اختیار کرسکتے ہیں۔ آئے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اختیار دیا ہے جوشکل وہ جا ہیں اختیار کرسکتے ہیں۔

حفرت جرائیل مالید آنخضرت مَنْ الله کی اس اکثر حضرت وجید بن خلیفہ کلبی رہے کی شکل میں آتے بہمی کسی اور آ دمی کی شکل میں آتے بہمی کسی اور آ دمی کی شکل میں آتے بہمی کسی اور آ دمی کی شکل میں آتے ہمی محتلف شکلیں اختیار کر آتے ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ بھی محتلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں ۔ انسان بن کر تما منے آجا کیں ، کتا ، بلا بن جا کیں ، سانپ بن جا کیں ، بھینسا بن جا کیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حالت پر رکھا ہے۔

جس وفت فرشتے ابراہیم مالیے کے پاس آئے اس وفت آپ مالیے کی عمر مبارک ایک سویہ اور اس وفت گھر میں ایک سویہ سال تھی اور بیوی کی عمر ننا نوے سال تھی ، ایک کم سو۔ اور اس وفت گھر میں بیوی کے سوااورکوئی نہیں تھا اِذْدَ خَلُواعَلَیٰہِ جس وفت وہ فرشتے ابراہیم مالیے پرداخل ہوئے فقالواسلما کی انھوں نے سلام کہا قال سَدہ ابراہیم مالیے نے سلام کہا یعنی سلام کا جواب دیا۔

مسئلہ یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے۔السلام علیم ورحمۃ اللہ کہاتہ بہتر،اگر صرف السلام علیم کے پھر بھی ٹھیک ہے۔سلام کا جواب دینے کے بعد فر مایا قوم منظر ہوتے ہیں۔ بیس آپ کی شنا خت نہیں کرسکا میرا آپ قوم منظر ہوتے ہیں۔ بیس آپ کی شنا خت نہیں کرسکا میرا آپ سے تعارف نہیں سے تعارف نہیں ہے۔ ناوا تف مہمان آئے تو آدمی پوچھتا ہے میرا آپ سے تعارف نہیں ہوگئے۔ بہت ہے اس اور کیسے آئے ہیں۔ گروہ مہمان بولے نہیں خاموش ہوگئے۔ بہتا ہی میں کہتے ہیں آؤروسے "گئے۔

ابراجيم ماليك المص فَرَاغَ إِلَّى أَهْلِهِ لِي مَالُل بُوتَ الْبِي كُمُرُ وَالُول كَي طرف کھر جھونپری کی طرح تھا فَجَآءَ بِعِجْلِسَمِيْن - سمين کامعنی ہے بلا موا ،موٹا تازہ پس لائے بچھڑ اموٹا تازہ ۔ اورسورہ ہودآ یت تمبر ۲۹ میں ہے آن جَاءَ بعیجل حَنِيْنِ " كَهِلِ آئِ الله والمجمرا" بجمر عكوذ كرك كمال الاركوشت بنايا اور اہلیمحتر مہے فرمایا کہ بچھ مسالا بنا دومہمانوں کے لیے۔اس نے بوے شوق کے ساتھ گوشت بھونا ، تیار کیا۔اس سارے وقت میں مہمان اپن جگہ بیٹھے رہے۔اتنے کام میں کافی وقت لگتا ہے۔ ذرمح کرنا، بنانا ، یکانا۔ بہت بڑی برات میں رکھ کر لے آئے فَقَدَّ اللَّهِ مَ اللَّهِ وَمِن إلى كُوتريب كيا، ان كے سامنے لاكرر كھ ديا۔ وہ ايك دوسرے كى طرف د مکھنےلگ گئے کہ ہمارے ساتھ بیکیا نداق ہے ہم کوئی گوشت خور ہیں۔وہ تو فرشتے تھے ، فرشتے کھاتے پیلتے نہیں ہیں ۔ ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی حمدو ثنا ہے۔حضرت ابراہیم علید کو کہنایدا قال فرمایا آلاتا گاؤن کیاتم کھاتے ہیں۔تم کھاتے کیوں نہیں؟وہ پھر بھی خاموش رہے ہو لے نہیں فاؤ جس مِنْ مُدخِیفَةً پی محسوں کیاان ہے کھ خوف۔ ابراہیم مالنظ کے دل میں کھٹکا ہوا کہ بیکھاتے نہیں کہیں میرے دشمن تو

تہیں ہیں۔

اس زمانے میں ڈاکوؤں اور چوروں کا دستورتھا کہ جن گھروں میں چوری، ڈکیتی کرنی ہوتی تھی ان گھروں سے پچھ کھاتے پینے نہیں تھے۔ کہتے تھے نمک حرامی کرنا ٹھیک نہیں ہوتے تھے نمک حرامی کرنا ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ آج نہیں ہوتے تھے۔ آج کوراور ڈاکو بھی بڑے شریف اور بھلے مانس ہوتے تھے۔ آج کل کے تو حکمران بھی بدمعاش ہیں۔ بدمعاشوں کی حکومت اور زور ہے۔

فرشتوں نے جب ابراہیم ملئے کودیکھا کہ خوف زدہ ہیں قائدُالا تَخَفُ
کہنے گئے خوف نہ کریں۔سورہ ہود آ بت نمبر ۲۰ میں ہے کہنے لگے آپ خوف نہ کریں
انّا اُدُسِلْنَا اِلٰی قَوْمِ لُوْطٍ '' بِشک ہم بھیج ہوئے ہیں قوم لوط کی طرف '' میں
جبرائیل ہوں ،یہ میکائیل ہے ، یہ اسرائیل ہے، عالمے ہم کھانا کھانے والے نہیں
ہیں آپ پریشان نہ ہوں۔

بغيرعلم غيب نبين جانتے بيجابلوں كاعقيده ب

دیکھو! فرشتے سامنے ہیں گفتگو ہورہی ہے، علیک سلیک بھی ہوئی ہے گر ابراہیم علیہ کوعلم نہیں ہوا کہ بیانسان ہیں یافرشتے ۔انسان بچھ کرہی بچھڑا بھون تل کرسامنے لا کررکھاادر آج بعض جاہل تم کےلوگ کہتے ہیں کہ پیغیرعلم غیب جانتا ہے اور حاضر وناظر ہوتا ہے۔ بھی ! موثی می بات ہے ابراہیم عالیہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ہیں دوسر نے نمبر کی شخصیت ہیں۔ بہلانمبر حضرت جمدرسول اللہ تالیہ گائے گائے ۔ تو جوکا نئات میں دوسر نے نمبر کی شخصیت ہیں ان کوعلم نہ ہوسکا کہ بیفر شتے ہیں یا انسان ہیں۔ تو پیغیبر کے لیے علم غیب کیے مان لیس ؟ حالانکہ جرائیل مالیہ کئی دفعہ ان کے باس دی مان لیس ، حاضر وناظر ہونا کیسے مان لیس ؟ حالانکہ جرائیل مالیہ کئی دفعہ ان کے باس دی الے کر آئے گرا آئے گائے اور تھا نہیں بہیان سکے۔ بچر جب نی عالم الغیب نہیں ہے تو

ولی کس طرح عالم الغیب ہوگیا؟ اور اُن کے بارے میں بیعقیدہ کہ اولیاء کی نگاہ میں عرش کے اسک کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ بیسب خرافات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ بال بذریعہ وی اللہ تعالی نے پیغیروں کو بہت کی چیزیں ہتلائی ہیں، مجورے کے طور پر بہت کچھ دیا اور ہتلایا ہے اس کا انکار نہیں ہے گر ہر چیز کاعلم نہیں دیا اور نظایا ہے اس کا انکار نہیں ہے گر ہر چیز کاعلم نہیں دیا اور نظیب، حاضر و ناظر صرف رب تعالی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔

توخير فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں وَ بَشَّرُ وَهُ بِغُلِمِهِ عَلِيْمِهِ اور انھوں نے خوش خبری سنائی ابراہیم ماہیے کو ایک علم والے لڑ کے کی۔سمجھ دارلڑ کے کی خوش خبری سَالَى \_اورسوره بودآيت نبراكيس ب فَبَشَرْنهَا باسْحَقَ وَمِنْ وَرَآءِ إسْطَقَ یم مقوب ''پس ہم نے خوش خری دی اس کواسحات کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔'' نام بھی خود تجویز فرمایا اور بتایا کہتم بیٹا بھی دیکھو کے اور بوتا بھی دیکھو گے۔ 'بیوی پہلے پردے میں تھی کہانسان ہیں۔ نزدیک کھڑی تھی کہ سی چیز کی ضرورت ہوئی تو اشارہ کریں کے لا دوں گی ۔جس وفت علم ہوا کہ بیفر شتے ہیں تو سامنے آگئیں کہ فرشتوں سے یردہ نہیں ہے کیونکہ ان سے کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یا نچے سال تک کے بچوں سے بردہ نہیں ہے اور جو بالکل بوڑھے ہوں کہ اٹھتے ہوئے گر پڑتے ہیں ان سے بھی کوئی بردہ ہیں ہے جیسا کہ مورہ نور میں ہے عَیْدِ اُولِی الْاِدْبة من الرّجال -فَاقْبَلَتِهُ مُرَاتُ فِي صَرَّةِ لِيس ما مع آئل بوي ال كي آسته آسته بولت ہوئے۔جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مظرمنٹر کرنا۔ صَدَّقَ کامعنی ہے آہستہ آہستہ با تیل كرنا كه ہم نے كياسمجھا تھا اور لكلا كيا؟ بچھڑا ذنج كيا ، بھونا ، تلا ، مسالے تيار كيے

فَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

جس نے آسان بنائے ، زمین بنائی ، ساری کا گنات بنائی ، اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ وہ رب جو حضرت ایوب مالیٹے کو سات لا کے ، تین لوکیاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے ایک لیے میں جوجا ہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے ایک لیے میں جوجا ہے کر سکتا ہے۔ البندا تعجب کی کوئی بات نہیں ہے اِنّاہ کھو الْمَدِیْدُ الْمَدِیْدُ الْمَدِیْدُ الْمَدِیْدُ الْمَدِیْدُ الْمَدِیْدُ الْمَدِیْدُ الْمَدِیْدُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

destablished the second

قَالَ قَمَا خَطْيُكُمْ إِيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ قَالُوۤ إِثَا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجُرِمِيْنَ ﴿ لِأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِبَارَةً كِنْ طِينٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِنْكَ رَيِكَ لِلْمُسْرِ فِيْنَ® فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ \$ فَهَا وَجُدُنَا فِيهَا غَيْرُ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكُّنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِيْنَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْكَلِيْمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ اَرْسَلْنَاهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطِن مُبِينَ فَتُولَى بِرُكِنِهِ وَقَالَ سَعِرُ الْوَجَنُونُ \* فَأَخَذُنْهُ وَجُنُودَةُ فَنَبُنُ نَهُمْ فِي الْبَيِّرِوهُ وَمُلِيُّمٌ وَفِي عَادِاذً ارْسَلْنَاعَلَيْهُمُ الرِيْحُ الْعَقِيْمُ فَمَا تَكُرُمِنْ شَيْءُ الْتَعْ عَلَيْهِ الاجعكَتُهُ كَالرَمِينُو وَفَيْ ثَمُوْدَادْ قِيْلُ لَهُمْ مَّكَعُوْ احْتَى حِيْنَ ° فَعَتُوْاعَنْ آمْرِ رَبِيهِمْ فَأَخَلَ تَهُ مُ الصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ®فَهَا استطاعوامن قيام وماكانوامنتصرين هوقوم نوج من قَبُلُ إِنَّهُ مُ كَانُوا قُومًا فِي قِينَ أَهُ عَالَيْ اللَّهُ مُ كَانُوا قُومًا فِي قِينَ أَنَّ عَ

قَالَ فرمایاابراہیم ملیے نے فکاخطبکف پی کیامہم ہے تہاری ایکھا اِنگآ الْکُرْسَلُوْن اے بھیج ہوئے فرشتو قالنوا انھوں نے کہا اِنگآ اُرْسِلُنَا ہِ شک ہم بھیج گئے ہیں اِلْی قور مُّجْرِمِیْنَ مجم مُوم کی طرف اُرْسِلُنَا ہِ شک ہم بھیج گئے ہیں اِلْی قور مُّجْرِمِیْنَ مجم مُوم کی طرف اِنْدُسِلَ عَلَیْهِمُ تاکہم پھینکیں ان پہ حِجَارَةً پھر مِن طِین اُن پہ حِجَارَةً پھر مِن طِین کارے سے ہوئے مُسَوَّمةً نثان لگائے ہوئے عِنْدَرَیّات آپ کارے سے ہوئے مُسَوَّمةً نثان لگائے ہوئے عِنْدَریّات آپ کے رب کے ہاں اِلْمُسْرِفِیْنَ صدے گزرنے والوں کے لیے فاخر جنا

ليس بم ني نكالًا مَن كات فِيهَا جوتها السِّتي مِن الْمُؤْمِنِينَ مومنوں میں سے فکاؤ بحد نافیھا پی نہیں یایا ہم نے اس سی میں غیر بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مسلمانول كالكهركعلاوه وَتَرَكّنَافِيْهَا اور جھوڑی ہم نے اس میں ایے شانی لِلَّذِیْرِ ان لوگوں کے لیے يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْآلِيْمَ جُودُرتَ مِن دردناك عذاب سے وَفِي مُولَمَهُ لَهِ ، اورموی مالیہ کے واقعہ میں بھی نشانی ہے اِذار سَلنٰہ جس وقت بھیجا ہم نے ان كو إلى فِرْعَوْنَ فرعون كى طرف بِسُلُطِين مُنْبِيْنِ مَحْلَى وليل ويركر فَتَوَتَى بِرُكْنِهِ لِينَ اللَّهِ عَامِ اصْ كَيَا بِي قُوت كِسَاتُهِ وَقَالَ اوركَهَا سُعِيمُ بِيجِادُوكُرِ مِ أَوْ يَحِبُنُونَ بِادِيوانِهِ بِ (معاذِ اللهُ تَعَالَىٰ) فَأَخَذُ لَهُ يس پكرا ہم نے اس كو وَجُنُودَهُ اور اس كِ شكروں كو فَدَرَدُنْهُمْ يس يجينك دياجم في النائو في النيق وريامين وهُوَمَلِيْمُ اوروهُمُكَّين تقا وَ فِيْ عَادِ اورقوم عادمين بهي نشائي ہے إذار سَلْنَاعَلَيْهِمُ جس وقت بيجي مم نے ان پر الرِیْحَ الْعَقِیْمَ ہوا جونامبارک تھی مَاتَ ذَرُمِن شَی عَ نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی شے کو اَتَتْ عَلَيْهِ جس بروہ چلتی تھی اِلاَ جَعَلَتُهُ مركرويت هي ال كالرَّمِيْمِ جي بوسيده مركم و قي حَدْدُ وَفِي حَمْوُدَ اور شمود قوم میں بھی نشانی ہے اِذْقِیْلَ لَهُمْ جس وقت کہا گیا ان لوگول سے تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينِ فَا مُده الله الوايك مدت تك فَعَتَوا يس الهول في سرشي

كى عَنْ أَمْرِدَ بِهِمْ الْخِربِ مَعْمَ كَمَامِنْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ لِي كِرُ النَّ لُوكُرُكُ فِي وَهُمْ يَنْظُرُ وْ الدوه و كيور مِ تَصْ فَمَا الشَطَاعُوا لِي نَهُ طاقت ركى انهول في مِنْ قِيَامِ كُرْبُ وَ بِي فَكَا الشَطَاعُوا لِي نَهُ طاقت ركى انهول في مِنْ قِيَامِ كُرْبُ وَ الدوح كَلَ قَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِيْنِ اور نه وه برله لينے والے تق وَقَوْمَ نَوْج اور نوح كى مَا كَانُوا مُنْتَصِرِيْنِ اور نه وه برله لينے والے تق وَقَوْمَ نَوْج اور نوح كى قوم ميں نثانى مِهم في ان كو تباه كيا مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمَ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَالِمُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الل

ربطآيات:

شک ہم بھیج گئے ہیں بحرم تو م کی طرف۔ وہ بحرم تو م لوط مالئے کی تو م تھی جوسدوم کے علاقے ہیں ہتی تھی۔ بہتی سدوم اور دشت کے در میان کانی فاصلہ تھا۔ تم اس طرح سجھوکہ ابراہیم ملطیع پشاور رہتے تھے اور لوط مالئے لا ہور رہتے تھے۔ وہاں کیا کرنا ہے ، کیوں نہیں جمان میں گئی نہ نہ سک مالئی ہم ان پر پھر کھیے گئی ہیں ؟ لینز سِل مَلْیُ ہِنے حَبَارَةً مِن طِنین تاکہ ہم بھینکیں ہم ان پر پھر گارے نے ہوئے میں کارے ویکا کر پھر بنائے ہوئے تھے جیسے کم ارلوگ برتن پکاتے گارے نے بیا کہ میں میں میں میں میں میں میں میں کی کارے ویکا کر پھر بنائے ہوئے تھے جیسے کم ارلوگ برتن پکاتے میں میں میں میں میں میں خوال کے ہوئے آپ کے دب سے والوں کے لیے۔ ہر پھر اس می میں میں میں کی نافر مانی کرنے والوں کے لیے۔ ہر پھر اس نافر مان پر پڑ کرا سے ہلاک کردے گا جس پرجس کا نشان لگا ہوا ہوگا۔

سورہ عکبوت آیت نمبر ۳۲ پارہ ۲۰ المیں ہے حضرت ابراہیم مالئے نے کہاتم اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے جارہ بہو اِنَّ فِیْهَا کُوطًا '' بے شک اس بستی میں لوط مالئے ہ بھی رہتے ہیں۔'' جو اللہ تعالی کے پنیمبر اور میرے بھینے ہیں۔فرشتوں نے کہا ہم خوب جانے ہیں اس بستی میں رہنے والوں کو گئے تقیقہ و اُھلہ اِلّا المُر اَتَهُ '' ہم ضرور بچا لیں گے لوط مالئے کے کواور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی ہوی کے۔''

### قوم لوط پرچار عذاب:

الله تعالى نے اس قوم پر چارت کے عذاب نازل فرمائے اور چاروں کا ذکر قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ایک عذاب کا ذکر تو یہاں ہے کہ ہم ان پر پھر پھینکیں گے۔ اور دوسر عذاب کا ذکر سورة القمر پارہ ۲۷ میں فیطمشنا آغینا ہم " نہیں ہم نے مٹادیں ان کی آئیس ایک کیے میں۔ "وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ تیسر ےعذاب کا ذکر سورة الحجر آیت نبر ۲۷ میں ہے فائحات تھم الصیحة "پی پکڑاان کوایک چی نے۔ "

حضرت جبرائیل مالید نے ایک ڈراؤنی آوزنکالی جس سے ان کے کلیج محیث گئے۔ اور چوشے عذاب کا ذکر سورة الحجرکی آیت نمبر ۲۲ میں بھی ہے قد عذاب کا ذکر سورة الحجرکی آیت نمبر ۲۲ میں بھی ہے قد محکونے کا درسورة ہود آیت نمبر ۸۲ میں بھی ہے قد محکونے اس سنیوں کے اور دوالے حصے کونیچ۔ "تو فی محکونے محکونے کے۔ "تو اس قوم پر جارت مے کے عذاب نازل ہوئے۔

فرمایا فاخر جنامی کان فیفاین المؤین پن مم ن الااسدوم سی میں سے جومومن تھے۔ حضرت لوط مالید ،ان کی دویا تین بیٹیال اور چندساتھی اور تھے۔ بیوی ایمان نہیں لائی۔ لوط مالید نے اپنی بیوی سے کہا کہ کھمہ پڑھ لواور ہمارے ساتھ چلو۔ بیوی ایمان نہیں لائی۔ لوط مالید نے اپنی بیوی سے کہا کہ کھمہ پڑھ لواور ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ مجھے تیرے کلے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا عجیب منظر تھا بیٹیوں نے منت کی ، پاؤں پکڑے کہ کہ پڑھ لو ہمارے ساتھ چلو۔ گراس نے کہا کہ میں نے دھر انہیں جھوڑ ا۔ جمور ٹا۔ اللہ تعالی کرے دھڑے سے بیائے۔ جاہ ہوگی دھڑ انہیں چھوڑا۔

فرمایا فک او بحد منافقه اغیر بیت فن المسلوین پی نه پایا ہم نے اس سی میں مسلمانوں کے ایک بھی اور باقی جودی بری حویلی تی اس میں کرے تھے۔ ایک مرے میں اوط علی ہے دہ ہے اور باقی جودی بندرہ موس سے وہ علی می مرول میں رہتے تھے اور باقی جودی بندرہ موس سے وہ علی میں سوائے ایک گھر کے میں رہتے تھے۔ گھر ایک ہی تھا۔ تو فر مایا نہ پایا ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کے قریر کے تالی ہی اور چھوڑی ہم نے اس بستی میں نشانی لللذین کے منافی آیک اور چھوٹی ہم نے اس بستی میں نشانی لللذین کے فافون ان ان او گون کے لیے جو خوف کھاتے ہیں العَدَاب الألیدَ وروناک عذاب سے نہ بی آئی کے حاور ہے۔ اس بستی کو جب الٹاکر کے پھینک ویا گیا تو دہاں کوئی شے عذاب سے نہ بی آئی کی کے ماور ہے۔ کی رائی کے جغرافی میں کے ماور ہے۔ کی رائی کی خواور ہے۔ کی رائی کی بی میں اس کا نام بر میت ہے، آب سیاہ۔ اس می کی شکل ہی کے ماور ہے۔ حضریت ابرائی میں ہے تھے اور لوط عالیہ کی قوم کی جابی کے بعد فر مایا وی تھی ہے۔

مُوْسَى اورموکی مالیا کے واقعہ میں بھی نشانی ہے اِذْ اَرْسَلَا ہُولِ اِلْ فِرْعُون جب بھیجا ہم نے موک مالیا کو فرعون کی طرف بِسَلُطن تَمِین کھی سنداوردلیل دے کر فرعون مصرکے بادشا ہوں کالقب ہوتا تھا۔ نام اس کا ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ داداریان وہ ہے جس نے یوسف مالیا کے لیے تخت خالی کر دیا تھا۔ یوسف مالیا کا کلمہ پڑھ کر حکومت یوسف مالیا کے حوالے کر دی تھی۔ کہنے لگا حضرت ضمیر گوارانہیں کرتا کہ آپ کا کلمہ پڑھ کے بعد بادشاہ رہوں۔ آج کوئی کری چھوڑ دی چھوٹی بات نہیں ہے۔ خدا چیا ہے دہ کتی ٹوئی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اس نے بادشاہی چھوڑ دی چھوٹی بات نہیں ہے۔ خدا کی شان اور قدرت کہ دادا کتنا نیک اور زم اور پوتا کتنا بداور سخت۔ ایک نے پینجبر کے کہتھیارڈال دیۓ اور دوسرے نے پینجبر کا مقابلہ کیا۔

جیسے ہماری تاریخ میں مروان بن حکم اپنے زمانے میں بڑا ظالم تھااس نے بڑی زیاد تیاں کی ہیں۔ اس کا بیٹا عبد العزیز قدرے اچھا تھا اور پوتا عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد بناا در پہلی صدی کا مجدد تھا۔ یہ رب تعالی کی قدر تیں ہیں۔

توفر مایا بھیجاہم نے موئی مالید کو کھلی سندو ہے کر۔ لاٹھی بھینئے تھے ال دہابین جاتی کھی مگر بیان میں ہاتھ ڈال کرنگا لئے تظے صورج کی طرح روش ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کئی نشانیاں تھیں فَنَوَ لَی بِر کُنِهِ پس اس نے اعراض کیاا پی قوت کے ساتھ، اپی فوج کے ساتھ، اپی فوج کے ساتھ اور کی طرف پشت کرلی وَقَالَ اور کہنے لگا سیح یہ موئ مالید جادوگر ہے آؤ تھجنو ہے یا دیوانہ ہے، پاگل ہے (معاذ اللہ تعالی ) محض انکار ہی منہیں کیا بلکہ موئی مالید کو جادوگر اور دیوانہ بھی کہا۔ یہ یا جادوگر ہے یا پاگل ہے اس کی اطاعت نہ کرنا ہے می موئی مالید کو دھمکیاں دیتا کہ میں تھے قید کردوں گا، میں تھے سنگسار

کردوںگا۔اورعوام کو کہتا خبردارا گرتم نے اس کی اطاعت کی تو بیس تمہارے بیج فرن کر دوںگا۔لوگ بے جارے ڈرے ہوئے تھے کیونکہ موئی علیہ کی بیدائش کے وقت بقول حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اس نے بارہ ہزار بیج ذرن کے تھے اور سے میارا منظرلوگوں کے سامنے تھا اور فرعون عَالیہ مِن الْمُسْدِ فِیْنَ '' ہواسرش صدے میرا منظرلوگوں کے سامنے تھا اور فرعون عَالیہ مِن الْمُسْدِ فِیْنَ '' ہواسرش صدے ہوئے والا تھا۔'اس کا لقب تھا فری الْاُوْتَاد میخوں والا۔جس کے ساتھ بھر تا تھا اس کو سولی پر ایکا کر میخیں ٹھونک و بتا تھا۔ پھر اس کے کارندے بھی ہوئے طالم تھے۔ کی بے چارے کو جب سولی پر ایکا کیا جا تا اور وہ تر بتا تو یہ تالیاں بجا کرخوش ہوتے کہ کیے ترپ رہا ہے اور یہ جا رہے ہوئے جان دے رہا ہے اور یہ شرافیس فی کرمزے لے دیے ہیں کہ وہ تر بتا ہوں یہ سامنے میں کرمزے لے دیے ہوئے جان دے رہا ہے اور یہ شرافیس فی کرمزے لے دے ہیں۔

ایمان کے اونا این پہلے تو بدمعاش کر داسیں نے میرے پینمبرال دا مقابلہ کروائی '' فَالْیَوْمَ نُنَجِیْلُک بِبَدَیْلِک لِتَکُونَ لِمَا خَلْفَكُ ایَةً '' پس آج کے دن ہم بچالیں گے تیرے بدن کوتا کہ ہوجائے وہ ان لوگوں کے لیے نشانی جو تیرے پیچے ہیں۔' تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ یہ دہ ہے جو کہتا تھا آن ارشہ کے ہم الاغلی [سورۃ النزعت: پارہ ۳۰] '' میں تمہار ابرار سہوں۔''

توفر مایا ہم نے پھینکا ان کودر یا میں اور وہ ملامت کرتا تھا۔ وَفِي عَادِ اور عادقوم يس بھی رب کی قدرت کی نشانی ہے اذار سلنا علیه مدالزیج العقیم جس وقت چھوڑی ہم نے ان پر ہوا جو نامہارک تھی۔ عَسقِیْسم اس مرداور عورت کو کہتے ہیں جن کی اولا دند ہولوگ اس کومنحوس کہتے ہیں ، نامبارک مطلب بیاہے کہ ایسی ہوا چھوڑی جو علمبارک تھی اس میں خیر بیں تھی۔وہ اتنی تیز تھی کہ اس نے بڑے برے قد آورلوگوں کواٹھا المُعاكر بِعِينًا كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل خَاوِيته [سورة الحاقه]" كوياكه مجورك ين المحارث كر مجينك ديية كت بيل م "الك فروجهي شبيام متاتذر من شيء نبيل جهوزتي تهي وه من شكو أتت عليه بس بروه آقى تقى اللاجعليَّة كالرَّ منه مركرديَّ تقى اس کوجیسے بوسیدہ ہڈی ہوتی ہے۔مرفے تے بعد آدمی کی ہڈیاں میجھ عرصہ تک رہتی ہیں مگر اس ہوا کی تا بیرتھی جس پر ہے جمر ری اٹھا کر پھینکا اور مذیاں الی کر دیں کہ ہاتھ لگاؤ تو ریزه ریزه جوجا کیل و فی تَمَوْ اور قوم شود کے واقع میں بھی نشانی ہے اِدُقِیْلَ لَهُمْدِ تَمَتَّعُوَا حَتَّى حِيْنِ جَس وفت كَها كَياان لوَّكُونِ سے فائدہ اٹھالوا بَك مدت تك \_ اس كي تفصيل ورة بودين اس طرح ہے كمان لوگوں نے كہا كہ ہم آب برايمان تب لائیں کے کہ چٹان سے اونٹی نکلے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جس چٹان برانھوں نے

باتھ رکھاوہ پھٹی اورا ذمنی باہر آئی۔حضرت صالح مالیے نے فرمایا ہے میری قوم! ملین نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهُ "بيالله تعالى كاونتنى تبارك لياك فاص نشانى ب- "الكو چھوڑ دواس کونہ چھیٹر نا۔ بیکھائے اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا گران ظالموں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں۔اونٹی نے آسان کی طرف منہ کر کے بوبروانا شروع كرديا \_حضرت صالح مالني من جب اوتمني كي آوازسني ، دوڑتے ہوئے آئے اور كمن لكاوظ المواتم في يكاحرك ك ع؟ تَمَتَّعُوا فِي دَادكُمْ ثَلَثَةً أَيَّام فاكده المفالوتم الييخ كمرول مين تمن دن تك ذلك وعُدْ عَيْدُ مَ كُذُوب يه الساوعده ہے جوجھوٹانہیں ہوگا۔' کل اٹھو گے تمہارے چبرے ڈردہوں گے، پرسوں اٹھو گے تمہاری شکلیں اور ہوں گی ، پھراٹھو گے تمہارے جہرے سیاہ ہوں گے۔ بیسب پچھ دیکھ کربھی کسی نے تو بہیں کی ،کوئی ایمان نہیں لایا کیونکہ دلوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔اللہ تعالیٰ جب كسى ترل كو تحت كرديتا بيتو كالمعجارة أو أشن قسوة [سورة البقره]" وه يقرك طرح ہوجا تاہے یااس سے بھی زیادہ سخت۔'' جا ہے مرد ہو یاعورت۔

## مسلمان قوم کی اخلاقی گراوٹ (پستی):

کل کا واقعہ ہے کہ میں چند ساتھ ہوائی جہاز میں سوار ہوااور باوضو تھا۔ عملے سے قبلے کی سمت پوچھی ۔ وہ اٹر کیال تو ہمارے گلے پر گئیں ۔ کہنے گلیس سفر میں کون ی نماز ہوتی ہے، جہاز میں کون ی نماز ہوتی ہے؟ وہ ہمیں قبلے کی سمت بتانے سے بھی تنگ ہور ہی تھیں ۔ حالانکہ وہ لڑکیال مسلمان کہلا نے والی ہیں ۔ پھر ایک ہیرے کو کاغذ پر کو کاغذ پر کھے کہ دی ہمیں بتلاؤ قبلے کی سمت س طرف ہے مگر انھوں نے بحث شروع کر دی۔ ہمیں سے سے میں بتلاؤ قبلے کی سمت س طرف ہے مگر انھوں نے بحث شروع کر دی۔ ہمیں سے نہیں بتلائی ۔ اللہ تعالی ہدایت دے اس قوم کو بردی سخت ہوگئ ہے۔ ان

ہے تو اخلاق میں انگریز بہت اچھے ہیں۔

پچھے دنوں میں امریکہ کے سفر پرتھا۔ میرے ساتھ مولوی محمد حنیف صاحب ہے

دھا گے والے۔ ہم نے میموں کو کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم شمیں

بچھلا کمرہ کھول دیتی ہیں وہاں پڑھلو۔ میں نے مولا ناکو کہا کہا دانان کہو۔ انھوں نے اذان

دی چھر ہم نے اپنا کیڑا بچھا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب تک ہم نماز پڑھتے

دے وہ میمیں وہیں کھڑی رہیں۔ اور مسلمانوں نے ہمیں اجازت نددی حیلے اور جمیں

کرتے رہے۔ میرال ہے ہمارا۔

de la company de

والتكاء بنينها بأيني وإتا

كَوْسِعُون ﴿ وَالْكَرْضَ فَرَشَنْهَا فَيْعَمَ لِلْكَاهِدُدُن وَمِنْ كُلِّ شَيْءً خَلَقُنَازُوْجَيُنِ لَعَكُمُ تِنَكُرُونَ ۗ فَغِيُّوَالِكَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمُ مِنْ نَذِيْدٌ مُّبِينَ ﴿ وَلِا تَجُعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَّا الْحَرِّ إِنِّي لَكُمْ قِينَهُ نَذِيْرُهُ مِنْكُ كذلك مَا آق الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ تَسُولٍ إِلَّا قَالُواسَاحِرُّاوَ جُنُونَ ﴿ اَتُواصُوا بِمِ بِلْ هُمْ وَوَمُطِاعُونَ ﴿ فَاللَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ عِمْلُومِ وَذَكِرُ وَإِنَّ الذِّكْرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاخَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلَالِيَعْبُكُونِ هَمَا الْرِيْدُ مِنْهُمُ مِّنْ رِّنْقِ وَمَا الْرِيْدُ انْ يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظلَمُوْاذَنُوْبًا مِّثُلَ ذَنُوبِ آصَعْيِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ۖ فَوَيْلٌ

لِلَّذِيْنَ كُفُّرُ وَامِنْ يَوْمِهِ مُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ يَا لَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَالسَّمَاءَ اورا سَان كو بَنَيْنُهَا بنايا بم نے بِآئيد باتھوں كے ساتھ قَ إِنَّالَمُوسِعُونَ اور بِيشَك البته بم قدرت ركھے والے ہيں وَالْأَرْضَ اورزُ مِين كُو فَرَشْنُهَا بَيُهَا يَكُمُ نَ فَيْعُمَ الْمُهِدُونَ لَيْ ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْء اور ہر چیزے خَلَقْنَا مَ نِيدِاكِ زَوْجَيْنِ جُورُ عِورُ لَا لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُوْنَ تَاكَمُ نصيحت حاصل كرو فَفِرُّ وَالِلَهِ لِيسَمْ بِهَا كُواللَّهُ تَعَالَىٰ كَى طرف النِّي لَكُمْ

ابشك مين تهارے ليے مِنْهُ اس كى طرف سے نَذِيْر مَهِيْنَ وُرانے والابول كهول كر وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ الله وادنه بناؤتم الله تعالى كساته إلما اخَرَ دوسرامعبود إنِّ لَكُء بِمُنكُ مِن تمهارے ليے منه اس كى طرف سے سَدِيْرِ عَبِيْنَ وَرائِ والا بول كھول كر كالمك اى طرح مَا آتَى الَّذِينَ نَبِيلِ آيان لوكول كياس مِنْ قَبْلِهِ مُ ان سے يہلے مِنْ رَّسُولِ كُوكَ رسول إلْاقَالُولِ مَرافعول نے كہا سَاجِر بيجادوكر ہے أَوْ يَجْنُونَ يَادِيوانه مِ اتَّوَاصَوْابِ كَياده ايك دوسر \_ كورصيت كرت إلى الى بات كى بَلْ مُعْدِقُومُ طَاعُونَ بلكه وه قوم برس فَتَوَلَ عَنْهُد پس آپان سے اعراض کریں فَمَا آنت بِمَلْوْمِ پس بیس ہے آپ یوکی ملامت وَذَيِيْ اورآب لفيحت كرين فَإِنَّ الذِّي يُن بِي عِبْك نفيحت تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نَفْع دِينَ جِايمان والول كو وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ اورنبیں پیداکیا میں نے جنوں کو وَالْإِنْسَ اورانسانوں کو اِلَّالِيَعْبُدُون مراس ليه كهوه ميرى عبادت كري مَآآر بندم نهم مِقْ وَرْقِ مِن بين اراده كرتاان مدرق كا قَمَاآريدًان يُطْحِمُونِ اور مِن بين اراده كرتاكم وه مجھے کھلائیں اِنَّاللَّهُ مُوَالدَّرُّاقُ بِشَكِ اللَّدَتِعَالَى بَى رزق دينے والا ب ذُوالْقُوَّةِ الْمَيْيُنِ المضبوط طاقت والاب فَإِنَّ لِلَّذِينَ لِيل بِحُسُك ان لوگوں کے لیے ظلکتوا جھوں نے ظلم کیا ذَنُوبًا وُول ہے مِنْلَ

ذَنُوبِ أَصْلِيهِمْ جِيهِانَ كَمَاتِهُولَ كَادُولَ هِ فَلَايَسْتَعْجِلُونِ لِي الْمُولِ كَلِي وَهِ اللّهِ اللّ وه جلدى نه كري فَوَيْلُ لِلّذِيْنَ كَفَرُوا لِي الماكت إن الوكول كے ليے جفول نے كفر كيا مِن يَوْمِهِمُ الّذِي يُوعَدُونَ الله ون جس دن كاان سے وعده كيا كيا ہے۔

سورت کی ابتدا میں مظرین قیامت کا ذکر تھا کہ وہ آپ سے بوچھتے ہیں اَ يَانَ يَوْمُ الدِيْن " قِيامت كادن كب آئكا " ومال الله تعالى في يواب ديا يَوْمَ هُدُ عَلَى التَّارِيفُتَنُونَ جَس دَنَ وه آگ برگرم كي جائيل كاس دن آئ كار "وه يه بھی کہتے تھے کہ ہم جب مرکزمٹی ہوجائیں گے تو دوبارہ لوٹا تا بڑی دور کی بات ہے۔اس شيح كاجواب دية بوع الله تعالى فرمات بي والسَّمَاء بَنَيْنُهَا اورآسان كوبم ن بنایا بانید این باتھوں کے ساتھ۔ آید کامعنی باتھ بھی ہے جو ہاتھ رب تعالیٰ ک شان کے لائق ہیں۔ قرآن یاک میں رب تعالی کے ہاتھوں کا ذکر ہے تبلوک الدینی بيدية الملك [سورة الملك]" بابركت بوه ذات جس كم باته مي بملك-"اور سورت ما كده آيت نمبر ١٣ مين ٢ بل يك أه مَنْسُ وْطَعْسَ " بلك الله تعالى ك دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں۔ ' یہاں رب تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ بس ہم یہ ہیں کے جواس کی شان کے لائق ہیں ہم تشبیہ ہیں دے سکتے کہ جیسے بیمبرا ہاتھ ہے اس میں یا نج انگلیاں ہیں چھوٹی بردی اور مقبلی ہے۔ حاشا وکلا کسی شے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسكتى كيونكه كيشي كيشيه شيء ذات بريكيس في جوباته ربتعالى ك شان کےلائق ہیں۔اور آید کامعنی قوت بھی ہے۔تو پھرمعنی ہوگااورآ سان کو بنایا ہم نة قوت كساته قرانًا نَمُوْسِعُونَ اور بِهُ ثُلُ بِم قدرت ركھنے والے ہيں برى

وسیع ۔ انسان کے بیجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس رب نے اتنا بڑا وسیع آسان بنایا ہے جو ہمیں نظر آرہا ہے اور اس کے اوپر چھآسان اور ہیں ۔اس کے لیے انسان کا دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔

دوسری دلیل: وَالْأَرْضَ فَرَشُنْهَا اورزمین کو بچهایا ہم نے فَنِغَمَ الْمُعِدُونَ لِیس کیا ہی خوب بچهانے والے ہیں ہم۔ زمین میں میدان ہیں، پہاڑ ہیں، المُعِدُونَ لیس کیا ہی خوب بچهانے والے ہیں ہم۔ زمین میں میدان ہیں، پہاڑ ہیں، سُلے ہیں، دریا ہیں، کتنی مخلوق اس میں آبادہ یہ سب پچھسمیں نظر آرہا ہے اور اس بات کو تم سلیم کرتے ہوکہ یہ سب پچھاللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بنایا ہے۔ تو کیا وہ اس جھوٹے سے انسان کودوبارہ پیدا نہیں کرسکتا۔

تیسری دلیل: وَمِن کے آبھی فَظَمَازَ وُجَیْن اور ہر چیز کوہم نے پیدا کیا جوڑے وڑے ۔ ہر چیز کورب تعالی نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ انسان بھی نرمادہ ہیں، جنات میں بھی نرمادہ ہیں، حیوانات میں بھی نرمادہ ہیں حتی کہ نباتات میں بھی نرمادہ ہیں۔ اور جوڑے جوڑے کا یہ بھی مطلب ہے کہ دات کے مقابلے میں دن بنایا، سیاہ کے مقابلے میں سفید بنایا، آسان کو بلند بنایا، زمین کو بست بنایا، میٹھے بنائے، کر وے بنائے۔ جس فرات نے یہ اضداد چیزیں بنائی ہیں وہ تصمیں دوبارہ پیدائہیں کرسکتا۔

توفر مایا ہر چیز کو ہم نے بنایا جوڑے جوڑے کھنگھ خَدَدَ کھے رُون تاکہ ہم نے بنایا جوڑے جوڑے کھنگھ خَدَدَ کھے رُون تاکہ ہم نصیحت حاصل کرو کہ جس ذات نے بیسب کھ پیدا کیا ہے وہ رب قادر ہے کہ شمیس دوبارہ بنائے لہذا جیل وجمت نہ کرو فَفِر وَ اللّٰ اللّٰهِ پس بھا گوتم الله تعالیٰ کی طرف کہ اس کے احکام مانو۔اس نے جو پچھ فر مایا ہے وہ حق ہے بچ ہے اس پڑم نے چلنا ہے اِنی لگھ فی فیڈ وَدانے والا لگھ فی فیڈ وَدانے والا کے فیڈ وَدانے والا

ہوں، رب تعالی کے عذاب سے کھول کر۔ گلی لیٹی نہیں رکھتا صاف لفظوں میں واضح کر کے تم کو بتا تا ہوں اگر تم نہیں مانو گے دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت کا عذاب تواپی حگے ہے ہی ۔ اس لیے رب تعالی کی نافر مانی سے باز آجاؤ۔

سردارانِ قریش کی فر مائش اور آنخضرت عَالَیْقِایُ کی استقامت

ایک موقع پر کفار کے بوے بوے سر داروں نے مشورہ کیا کہ اس کولا کچ دے کر خاموش کراؤ۔عقبہ ابن ابی معیط نے کہا کہ میں لڑکی دینے کے لیے تیار ہوں اگر وہ اپنے مشن ہے باز آ جائے۔ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں اس کے آ گے دولت کے ڈھیرلگانے کے لیے تیار ہوں اگر وہ جاری بات مان جائے ۔عقبہ بن ابی معیط کی جوان سال بڑی خوب صورت لژکیال تھیں اور دلید بن مغیرہ کے کا برا مال دار آ دمی تھا۔ چنانچے عقبہ بن ابی معیط نے آکر کہا کہ آپ جائے ہیں کہ میں سردار ہوں اور میری لڑکیاں بڑی خوب صورت ہیں اگر آب لا الله الا الله کی رث لگانی چھوڑ دیں تو میں آپ کولڑ کی کارشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مکہ تمرمہ میں سب سے زیادہ امیر آ دمی ہوں۔ اگر آ ب اپنی تبلیغ جھوڑ دیں تو میں آپ کوا تنامال دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ مزے سے زندگی گزاریں گے اور آپ کی سات پشتوں کے لیے کافی ہوگا۔ يركوئي حجوثي قربانيان نبين تحيس الركي پيش كرناء مال پيش كرنا۔ سب انتظار ميں تھے كه آپ كياجواب ديتے بين؟ آنخضرت مَالِيَّةُ نے فرمايا كرتمهار اختيار مين توصرف يمي ب نا كرشة بيش كردو، مال بيش كرسكة بو وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِة "الرب كوتتم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم میں طاقت ہوا ورتم سورج کولا کرمیرے دائمیں ہاتھ پر ر کھ دواور جا ندکوا تار کرمیرے بائیں ہاتھ پرر کھ دومیں پھر بھی اپنے مشن سے باز آنے کے

ليے تيارنہيں ہوں۔''

محققین فرماتے ہیں کہ سورج اور جا ند کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے دن کا بھی بادشاہ مان لواور رات کا بھی یادشاہ مان لومیں پھر بھی اپنی یات چھوڑنے کے لیے تیار تہیں ہوں ۔تمہارے لڑ کیوں کے رشتے پیش کرنے اور مال پیش کرنے کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں ہی کہوں گا ففِر وَاللَّاللهِ بِهَا كُومُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَاظِر فَ \_ بِشَكَ میں تمہارے لیے خدا کی طرف سے کھول کرڈرانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ورنہ جہنم کی بھڑ کتی ہوئی آگ میں جلو گے۔ میں تم سے یہی کہتا ہوں و لَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلْمَا أُخَرَ اورنه بناؤتم اللَّدتعالَى كما تحدد وسرامعبود والله تعالى ك سواکسی کوحاجت روا ،مشکل کشا،فریا درس ، دست گیرنه بناؤ۔ دنیا میں جتنے پیٹمبرتشریف لائ بين سبكا بي سبق ها يسقُّوم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ "أَب میری قوم اعبادت کرواللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا فر مایا اِنْ لَهُ عُرِينَهُ نَذِيْرِ مَّهِينَ لِهِ مُك مِن تبهارے ليے ہوں الله تعالیٰ کی طرف ہے ڈرانے والاکھول کر۔ ہات کوکھول کر بیان کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ کے پینمبروں نے جب بھی الله تعالیٰ کی توحید بیان کی تو بوے عمدہ پیرائے میں پیش کی پینجبروں کے وعظ کا اثر ہوتا تھا۔ کا فرینہیں مہتے تھے کہ ان کی بات کا اثر نہیں ہے۔ بلکہ وہ ظالم اس اثر کی کڑی جاد و کے ساتھ ملاتے تھے۔ بیہ ج<del>اد</del> وگر کہاں کے جادو کا ہمارے دل د ماغ پر اثر ہوتا ہے اور د بوانداس وجدسے کہتے تھے کہ ساری قوم ایک طرف ہے اور بیا یک طرف ہے۔ . ظاہر بات ہےسارا بجمع ایک طرف ہواور ایک آ دمی دوسری طرف ہوتو لوگ اس کو يا كل بى كہيں كے فرمايا كذلك اى طرح جس طرح آپ كوكها ہے مَا أَتَى الّذِينَ

مِن قَيْلِمِهُ مِن رَّسُولِ مَهِين آيان لوگوں كے پاس ان سے پہلے كوئى رسول - پہلى قوموں کے پاس جو بھی رسول آیا اِلاقالوا مرانھوں نے کہا سَاحِرُ اَوْ عَجْنُونُ سِ جادوكر ہے يا ديوانہ ہے۔ سوروس پاره ٢٣ ميں تم يات عكى ہوكہ كے كى كافرول في آب يَالْيَكُ كُو سُمِو كُذَّاب كهار" بيجادوكر إدرجمونا ب(معاذ الله تعالى)-"تو الله تعالى نے آپ اللي كسلى دى كراكرية بي اللي كا وركية بي جمونا كت بي ال یریثان نہ ہوں آپ مالی سے پہلے جتنے پنمبر بھی تشریف لائے ہیں کا فروں نے ان کو جادوگر بھی کہا ہے اور دیوان بھی کہا ہے آئو آضواب کیاوہ ایک دوسرے کو وصیت كرتے بي اس بات كى \_كيا پبلول نے پچھلوں كووصيت كى ہے كہ جب كوئى پيغمبرآئة تو اس كوجاد وكركهنا، ويوانه كهنا فرمايا به وصيت نهيس كى بَلْهُمْهُ قَوْمٌ طَلَاعُونَ بلكه وه قوم ہے سرکش۔ جوسر کشی اُن کے مزاج میں تھی وہی سرکشی اِن کے مزاج میں بھی ہے فَدُولَ عَنْهُ اے نی کریم عَلْقِی ایس آب ان سے اعراض کریں ان کواس طرح کا جواب نہ دیں۔ کیونکہ اگرآپ بھی جواب میں ان کوجا دوگر، دیوانہ کہیں گے تو فرق نہیں رہے گا۔ آب ان کی باتوں سے اعراض کریں۔

تاریخ گواہ ہے کہ کافروں نے جتنے بھی بخت الفاظ اور کر سے الفاظ آپ مَالْہِ اللّٰہِ کَا کہ سامنے کہ آپ مَالْہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کَا ہُوا بِہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ الل

كى يرواندكريں وَذَيعِنُ اورآپ تفيحت كرين ان كوتمجماتے رہيں فيانَ الذِّحْرِي تَنْفَعُ الْمُوَّ مِنْدِنَ لِيل بِشك نصيحت تفع ديتي ہے ايمان والوں كو۔ جن كے دلول ميں خیرا در طلب ہے یقینا اچھی باتیں ان کو فائدہ دیتی ہیں اور جن کے دل اوند ھے اور الٹے ہوتے ہیںان کو کچھفا نکرہ نہیں ہوتا۔ دہ تو یہی کہیں گے مُسا نَیفْقُهُ کَیْنِیرٌ المِّمَّا تَقُولُ [مود: ٩١] " تبين بمجهة مم بهت ى وه باتين جواب كهته بين " حالانكه شعيب ملطاء خطیب الانبیاء تنے اپنے دور میں۔ برے صبح اور بلیغ تنے۔ برے عمدہ پیرائے اور انداز میں بات کرتے تھے مگر مخالفوں نے کہددیا کہ آپ کی بہت ی با تیں ہمیں سمجھ ہیں آتیں۔ يغمبركوني اوربولي تونهيس بولتا كيسي عجيب بات - الله تعالى فرمات بي ومنا أدسلنا مِنْ دُسُول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ [ابرابيم: ٣]" اورنبيس بيجابم نے كوئى رسول مراس كى قوم کی زبان میں۔ 'پیغمبر کی زبان بڑی صاف ہوتی ہے اور وہ قوم کی زبان میں بات کرتا ہے۔اوروہ پھر بھی شہم مطلب سے کہم نے آپ کی بات نہیں مانن \_ آج بھی اگر بات نہ مانی موتولوگ کہتے ہیں کہ جھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی کہ میں نے مانی نہیں ہے۔لہٰذا آپ نفیحت کرتے رہیں مومنوں کونفیحت نفع دیتی ہے۔

فرمایا و مَناخَلَقْتُ الْجِنَ وَ الْإِنْسَ الْآلِیَ عَبُدُونِ اور نبیس بیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگراس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آبیت کریمہ میں مخلوق کے پیدا کرنے کی غرض بیان فر مائی ہے کہ میں نے ان کواس لیے بچید اکتیا ہے کہ میں نے ان کواس لیے بچید اکتیا ہے کہ میں کا دت کریں مگر آج کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کا فروں کو تو چھوڑ وجو مانے والے ہیں مسلمان کہلانے والے ہیں ان میں کتنے ہیں عبادت کرنے ا

#### عيان راجه بيال

کھلی چیز کے لیے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ کہتے ہیں کہ اس وقت و نیا کی کل آبادی

پانچ ارب کے قریب ہے۔ ان میں ایک ارب اور تعین کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں جو

کلہ پڑھتے ہیں۔ مردم شاری کرنے والوں نے اس میں مرزائیوں کو، ذکر یوں کو، شیعوں

کواور تمام باطل فرقوں کو مسلمانوں میں شار کیا ہے۔ لیکن جوا پے آپ کو شیح مسلمان کہتے

ہیں ان میں سے کتے ضیح عبادت گزار ہیں؟ دیکھو! ابھی تک بعض منحوں سوئے ہوئے

ہیں۔ اس وقت اٹھیں کے جب ان کو پیشاب، پا خانہ تک کرے گایا اس وقت اٹھیں گے

جب دوکا نیں کھوئی ہوں گی یا وفتر جانا ہوگا۔ کیا مرداور کیا عور تیں۔ لبی لبی راتوں میں بھی

ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ زندگی ختم ہو جائے گی مگر آن کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ رب

تھائی نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس آیت کر یم کو

انچی طرح یا در کھنا ہے۔

انچی طرح یا در کھنا ہے۔

فرمایا و مَاخَلَقْتُ الْحِرَى وَالْمِنْسَ إِلَّالِیَعْبُدُونِ اور نہیں پیداکیا ہم نے جوں اور انبانوں کو گراس لیے کہ وہ میری عبادت کریں ۔ سونے اور دوسری چیزوں کے ۔ لیے پیدائیس کیا فرمایا مَا آرین کو مِنْهُ مُنْ فَنْ زِّدْقِ مِنْ بَیْسِ ارادہ کرتا ان ہے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا ۔ ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ تو الله تعالی نے خود لیا ہے و مَا مِنْ دَا آیَة فِی الْاَدْ فِی اِلّا عَلَی اللهِ دِذْقُهَا [ ہود: ۲]" تعالی نے خود لیا ہے و مَا مِنْ دَا آیَة فِی الْاَدْ فِی اِلّا عَلَی اللهِ دِذْقُهَا [ ہود: ۲]" اور نہیں ہے کوئی کے فی جو اللہ جانور زمین میں گر اللہ تعالی کے ذم ہے اس کی روزی ۔ " تو فرمایا میں نہیں ارادہ کرتا ان سے روزی کا قَمَا آرین کہ وں ۔ مِن نہ کھا تا میں نہیں ارادہ کرتا کہ وہ مجھے کھلا کیں ۔ میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں ۔ میں نہ کھا تا

مول، نه بيتامول بلكسب كوكملاتا بلاتامول إنَّ اللهُ مُوَالدِّرَّاقُ بِحُسُك الله تعالى بى رزق دین والا ب ذُوالْقُوَ قِالْمَتِیْنِ مضبوط اور تھوں طاقت والا ہے۔ رزق کے کیے جھلے نہ ہوئے پھرو(مارے مارے نہ پھرو)۔ بے شک کمانے کاحق ہے مگراس طریقے سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔آگےرب تعالی فرماتے ہیں فاق لِلَّذِينَ ظَلَمُواذَنُوبًا- ايك لفظ ع ذُنُوب ذال كے ضے كماتھ ، يرجع ع ذَنْبُ کے ۔اور ذَنْتُ کامعنی ہے گناہ۔اور ذُنُوب کے معنی ہوں کے بہت سارے گناہ۔ اورایک لفظ کے ذئے وب ذال کے فتح کے ساتھ۔اس کامعنی ہے ڈول، جو کنویں میں ڈال کریانی نکالتے ہیں۔وہ ڈول اگریانی سے جراہوانہ ہوتویانی کے اویر تیرتا ہے اور اگر مجرا ہوا ہوتو وہ ڈوب جاتا ہے۔معنی ہوگا بے شک ان لوگوں کے لیے جضوں نے ظلم کیا ، دُول ہے۔ مراد ہے بھرا ہوا دُول۔ تو اب وہ دُوس کے مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحِيهِم جیے ان کے ساتھیوں کا ڈول ہے۔ جیسے بیلے لوگوں کے ڈول بھرے گنا ہوں سے اور وہ ڈوب سے اور دنوب کامعنی حصہ بھی ہے۔ تو پھرمعنی ہوگاان ظالموں کے لیےرب تعالیٰ کی گرفت کا حصہ ہے جیے حصہ تھا پہلے لوگوں کے لیے فَلایَسْتَعْجِلُونِ پی وہ جلدی نہ کریں۔جلدی سے نہیں مانگنا جاہیے۔اس دن ظالموں کے لیے کوئی خرنہیں ہوگا۔ کیوں جلدی کرتے ہیں؟ فَوَ یُلْ لِلَّذِیْنِ کَفَرُوا پی ہلاکت ہے، تابی ہے، خرابی ہان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ کب ہوگ؟ مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ اس دن جس دن کاان ہے وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا میں تو تھوڑی بہت سز ااور تنبیہ ہوتی ہے اصل تابي وعدے والے دن ہوگی۔

بننز ألذ ألخم الخوير

تفسير

( مکمل )

(جلد....

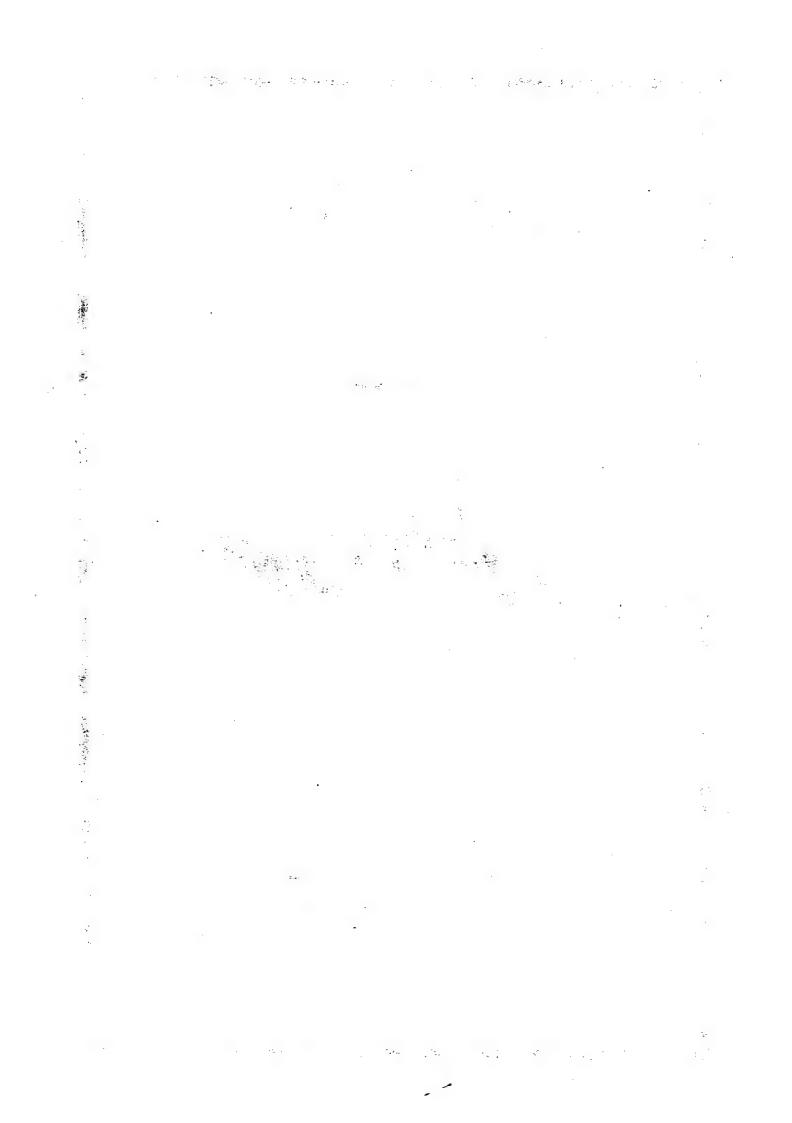

# ﴿ الياتِهَا ٢٩ ﴿ وَهِ الطُّلُومِ مَكِنَّيةً ٢٤ ﴿ وَهُ وَعَالَهَا ٢ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

بني الله الرَّحْمُر الرَّحِيْمِ وَالتَّلُونِ وَكِنْبِ مَسْطُونِ فِي وَيْ مَنْ الْمُعَنُّونِ فَ وَكِنْبِ مَسْطُونِ فِي الْمَعْنُونِ وَالسَّقُونِ الْمَرْفُوعِ فَوَ الْبَكْثِرِ الْمُسْجُورِ فِي الْمَاكِنُونِ فَالْكَالِكُ لُو الْعَالَى مُ الله مِنْ دَافِعِ فَ يَوْمُ تَمُوْرُ التَّكَاءُ مُورًا فَوَيَسِيْرًا فِي الْكَيْرَافُ ﴿ فَوَيْلُ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُكِدِّبِينَ ﴿ الَّذِينَ اللَّهُ مَنْ فَي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴾ ﴿ فَوَيْلُعُبُونَ ﴾ يؤمريك عُون إلى نارِجَه تَمَدِعًا هُ هٰذِو التَارُ الَّتِي كُنْ تُمْدِعِمًا تُكَنِّ بُوْنَ ﴿ اَفْسِعُرُهٰ ذَا آمُ آنَتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اوْلاتَصْيرُوْاسُوَاءُ عَلَيْكُو النَّاتُجُونُونَ مَاكُنْتُوْتِعُمْلُونَ ® والقُلُود فتم بطوركي وَكِتْبِ مَسْطُود فتم بِهِ مِي كَاب كَ فِيرَقِي مَّنْشُورِ كَشَاده كاغذين قَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ مَمْ مِ آباد محرى والشقف المرفوع شم بالمدحجت كى والبَغر المشجود

قتم ہے مندری جو یانی سے جراہوا ہے ان عَذَابَرَیْكَ بِشُك آپ كے رب كاعذاب لَوَاقِع واقع مونے والا به مَّالَه نہيں باس عذاب كو مِنْ دَافِع كُولَى ثالْنَهُ وَاللَّا يَوْمَ تَمُورُ السَّمَا عَمُورًا حِل دن حركت كرك آسان حركت كرنا وَتَسِيرُ الْجِبَ الْسَيْرُ الْجِبَ الْسَيْرُ الْحِبَ الْسَيْرُ الْجِبَ الْسَيْرُ الْحِبَ الْمُعْلَى عَلَيْ الْمُعْلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ

تعارف سورت :

اس سورت کا نام طور ہے۔ پہلی ہی آیت میں طور کا لفظ موجود ہے۔ اس سورت سے پہلے پہلے پھتر وال نمبر ہے۔ یہ سورت مکہ سے پہلے پھتر وال نمبر ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے دورکوع اورانیاس (۴۴) آیتیں ہیں۔

خصیت ہیں۔ پہلانمبرحضرت محدرسول الله مَالَيْنَ كَا ہے دوسر انمبرحضرت ابراہیم مَالَئِد كَا الله مَالَئِد كَا الله مَالَئِد كَا كَا الله مَالِئِد كَا الله مَالِم مَالُول مَالِم مُولَد مَالُول مَالِم مُولَد مَالِم مُولَد مَالِم مُول مَالْمُول مَالِم مُول مَالْمُ مُول مَالِم مُول مَالِم مُول مَالِم مُول مَالِم مُول مَالْم مُول مَالْم مُول مَالِم مُول مَالِم مُول مُول مَالْم مُول مُلْلُم مُول مَالْم مُول مَالْم مُول مَالِم مُول مَالْم مُول مَالِم مُول مَالْم مُول مَالْم مُول مَالِم مُول مَالْم مُول مُول مَالْم مُول مُول مَالْم مُولِم مُولِم مُولِم مُولِم مُولِم مُولِم مُولِم مُولِم مُولِم مُول مُولِم مُولِم

جارمقامات بردجال داخل نبيس موسكے گا:

اوراحادیث میں آتا ہے دجال ساری دنیا میں گھوے گا مگر جارمقامات برنبیں جا سکے گا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر فرشتے اس کے منہ پر مار کر بھگا دیں کے داخل نہیں ہونے ویں گے۔ مدینہ منورہ میں بھی واخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر فرشتے اس کو مار کر چیچے ہٹادیں گے۔کوہ طور پر چڑھنے کی کوشش کرے گا مگر چڑھ ہیں سکے كا\_اور چوتھامقام بيت المقدس ہے۔اس ميں ايك بہاڑ ہے صبيون ہا پہلے ہے اور يا بعد میں معافی حضرات صیبون لکھتے ہیں۔ بیغلط ہے۔ بیہ پہاڑ سطح سمندر سے یا نجے ہزارفٹ کی بلندی پر ہے جیسے کوہ مری ہے یا کستان میں صبیون پہاڑ کے او پرشہر آباد ہے جس کا نام بیت المقدی ہے۔مفعول کے صینے کے ساتھ اور ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے۔ اس بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ ہے جس پر اس وقت یہود کا قبضہ ہے۔ انھوں نے اس کو اپنا دارالخلاف بنایا ہوا ہے اور اس کو مروشلم بھی کہتے ہیں۔اس مقام میں بھی و جال داخل نہیں ہو سكے گا۔ داخل ہونے كى كوشش كرے گا مكر فرشتے داخل نہيں ہونے ديں گے۔ان جار مقامات برشیطان تعین کے نایاک قدم نہیں پہنچیں گے

كِتْبِ مُسْطُودٍ كَاتْسِر :

تو فرمایافتم ہے طور بہاڑی جہاں موی مائیے اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے رہے وَ یَشْبِ مَّسْطُورِ اور شم ہے کھی ہوئی کتاب کی مفسرین کرام میسینے اس کی ایک تفسیر سیکرتے ہیں کہ کتاب مسطور ہے مرادتو رات ہے۔ کیونکہ پہلے طور کا ذکر ہوااور طور پر یہی کہ کتاب اور صحیفہ کتاب اللہ مسطور ہے مراد ہے جو بھی ہو۔ چار آسانی کتابیں تو مشہور ہیں۔ قرآن کریم ، تورات ، انجیل اور زیر ان کے علاوہ صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موکی کا ذکر بھی آتا ہے اور دیگر انبیاء علیا پر بھی صحیفے تازل ہوئے ہیں۔ ان سب کو ماننا ہمارے ایمان میں داخل ہے المت نیا باللہ و مکنیکتیہ و محتیفہ کل کتنی کتابیں اور صحیفے تازل ہوئے ہیں ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کا پابند نہیں بنایا کہ سب کے نام اور تفصیل معلوم کریں۔ تو دوسری تفییر بیہوئی کہ ہر آسانی کتاب مراد ہے بہ شمول قر آن اور تفصیل معلوم کریں۔ تو دوسری تفییر بیہوئی کہ ہر آسانی کتاب مراد ہے بہ شمول قر آن

اور تیسری تفییر میرکتے ہیں کہ کتاب مسطور سے مرادلوح محفوظ ہے۔لوح محفوظ میں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس دفت سے لے کرفنا ہونے تک ہرآ دمی کا اور ہر شے کا ریکار ڈموجود ہے۔

اور چوشی تغییر میہ کرتے ہیں کہ کتاب مسطور سے مرادا عمال نامہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کرمرنے تک ہماری ہر نیکی بدی فرشتے اس میں درج کرتے ہیں جو قیامت والے دن ہر آ دی کی گردن میں لاکا ہوا ہوگا اور رب تعالیٰ فرما کیں گے اِقْدر اُء کی تلبک " اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے۔" تو کتاب مسطور سے مرادا عمال نامہ ہے ہیں میں ساری با تیں کھی ہوئی ہیں فی دَقِی مَنْ اُمُنَ مُنْ وَ کتاب مسطور سے مرادا عمال نامہ ہے ہیں میں ساری با تیں کھی ہوئی ہیں فی دَقِی مَنْ اُمُنْ مُنْ وَ کتاب مسطور سے مرادا عمال نامہ ہوئی ہیں اُن دَقِی مَنْ اُمْنَ مُنْ وَ کتاب مسطور سے مرادا عمال نامہ ہوئی ہیں اُن دَقِی مَنْ اُمْنَ مُنْ اُنْ اُمْنَ مُنْ اِنْ اور تبوک ہوئی ہوئی تھی چوڑے ہوں پر لکھ لیے ہے آتا تھا مگر بہت مہنگا ماتا تھا۔ لوگوں نے جو بات کھنی ہوتی تھی چوڑے ہوں پر لکھ لیے

تھے یا چڑے پر کھ لیتے تھے۔اباس کالازی معنی کرتے ہیں کشادہ ورق۔ بیقریہ ہے کہاں سے مرادلوح محفوظ ہے کہ وہ ایک لمی چوڑی تختی ہے جس پرسب پچھ کھا ہوا ہے۔

اس کوتم اس طرح سمجھو کہ یقر آن جو ہمارے سامنے ہے گئے اوراق پر کھا ہوا ہوا ۔

اورایک کاغذ پر بھی پوراقر آن کھا ہواد یکھا ہوگا۔ گراس کو حافظ پڑھ سکتے ہیں یا تُر د بین اورایک کاغذ پر کھا ہواد کھے تو لیا۔اس طرح کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ گرتم نے اپنی زندگی میں ایک کاغذ پر کھا ہواد کھے تو لیا۔اس طرح محفوظ میں بھی سب پچھ کھا ہوا ہے قائبنت المعفوذ منم ہے آباد گھرکی۔ بیت لوح محفوظ میں بھی سب پچھ کھا ہوا ہے قائبنت المعفوذ منم ہے آباد گھرکی۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے ساتویں آسان پر کھبۃ اللہ کے عین برابر ہے۔فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے روزانیا اس کا طواف کرتے ہیں اور جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا پھر عمر بحر اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ بیت المعور کا طواف بھی بندہیں ہوا کعبۃ اللّٰد کا طواف بھی بند بھی ہوجاتا ہے۔

كعبة اللدير باغيول كاقبضه

آج سے چندسال پہلے کی بات ہے جب باغیوں نے کعبۃ اللہ پر قبضہ کیا توسترہ دن مسلسل نہ اذان ہوسکا ، نہ جماعت ، نہ طواف ہوسکا ۔ ان کے قبضہ کرنے کی وجہ کیاتھی؟ تو میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے دریافت کیا تو مخلف قتم کی با تیں سامنے آئیں ۔ ایک بیہ بات بتلائی گئی کہ پچھ فہ ببی تتم کے لوگ تھے جنھوں نے حکومت کونوٹس دیا کہ عرب کی سرزمین جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے یہاں سینما گھر اور ٹی، وی جیسی خرافات جوتم نے شروع کردی ہیں تیسے خبیس ہیں ان کوختم کرد۔ حکومت نے اس کا کوئی اثر نہ لیا۔ کیونکہ حکومت وہاں کی ہویا کسی اور جگہ کی وہ اپنی بے ہم یکہ کے اشارے اثر نہ لیا۔ کیونکہ حکومت وہاں کی ہویا کسی اور جگہ کی وہ اپنی بے ہم یکہ کے اشارے

کے بغیر نہیں جگتی ۔ امریکہ جو کہے گاوہ کریں گے۔ یہ بے اختیار لوگ ہیں۔ تو جب حکومت نے نہ مانا تو انھوں نے بغاوت کردی۔

دوسری بات بیہ بتلائی گئی کہ فدہبی تتم کے فوجی تنے جنھوں نے وقت کے حکمر انوں کے خلاف بغاوت کی کہموجودہ حکمران اسلام کے مطابق نہیں چل رہے۔عرب میں مکمل اسلامی حکومت ہونی چاہیے جبیبا کہ پینتالیس (۴۵) کے قریب نہ ہی ذہن رکھنے والے ہارے فوجی تھے جو کشمیر میں کچھ کرنا جائے تھے لیکن ان کو پچھ نہیں کرنے دیا گیا۔ کل کے اخبار میں تھا کہان کو جبر أريٹائر کر ديا گيا ہيہ کہہ کر کہ انھوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ حالاتکہ انھوں نے کوئی بغاوت نہیں کی اور نہ ہی حکومت سے براہ راست ککر لینا جات عقد وه كشمير ميل مسلمانول يرمظالم برداشت نهكرن كي وجد المكانول برمظالم برداشت نهكر في وجد المكاكدوبال مندو، سکھ،مسلمانوں کے ساتھ زیاد تیاں کررہے ہیں،عورتوں کے ساتھ زیاد تیاں کرتے ہیں۔ ا يك ايك عورت للح ساتھ جاليس جاليس ہندو،سكھ بدمعاشى كرتے ہيں لہذاان كا دفاع کیا جائے۔ دین دارمجے العقیدہ لوگ تھ لیکن حکومت نے ان کو پچھ ہیں کرنے دیا۔ جنر ل اسلم بیک کابیان تم نے کل کے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ان فوجیوں کے ارادوں کی قدر کرنی جا ہے تھی ۔ تو وہ بھی اس طرح کے مذہبی لوگ کتھے جنھوں نے کارر دائی کی تھی ۔ حا اوربيه بات بھی کھی گئی کہ پچھٹنرادے اقتدار پر قبضہ کرنا جائے تھے۔ اقتدار کا نشہ

اور بیہ بات بھی کمی گئی کہ مجھ شہرادے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اقتدار کا نشہ براہوتا ہے۔ ان شہرادول نے مجھ فدہبی لوگ اپنے ساتھ ملائے انقلاب لانے کے لیے مگرنا کام دے۔

توفر مایات ہے آبادگھری والسَّففِ الْمَرْفَق ع تشم ہے بلند جھت کی۔ مراد اُسان ہے جوہم سے لاکھول میل دور ہے والْبَحْرِ الْمَسْجُورِ مَنْم ہے سمندری جو

پانی ہے بھرا ہوا ہے۔ جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ دنیا کے سوحصوں میں ہے اکہتر (اک)
حصوں پر پانی ہے اور انتیس (۲۹) جھے خشک ہیں۔ ان انتیس حصوں پر دنیا کی ساری
حکومتیں قائم ہیں۔ تو فر مایا پانی ہے بھرے ہوئے سمندر کی تم ہے۔ ان سپ کا جواب ہے
اِنَّ عَذَابَ دَ بِلْكَلُواقِع ہونے والا ہے میں ان میرورواقع ہونے والا ہے میا
لَائِمِن دَافِیج نہیں ہے کوئی اس کو ہٹانے والان عذاب اللہ تعالی چاہے دنیا میں بھیج،
عام ہرزخ ، قبر میں یا میدان حشر کی سرا ہویا دوزخ کا عذاب ہواس کوکئی ہٹائہیں سکتا۔
ایک میں واقع ہوگا تھوڑ السَّما ہمؤرا جس دن حرکت کرے گا آسان حرکت
کرنا۔ آج تو زمین بھی ساکن ہے آسان بھی ساکن ہے۔

سائنس دانوں کے دوطقے ہیں۔ایک طبقہ کہتا ہے زمین حرکت کرتی ہے ، سورج ،

چاندا پی جگہ کھڑے ہیں۔ایے پاگل بھی موجود ہیں۔اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ زمین اور
آسان اپنی جگہ کھڑے ہیں اور سورج اور چاند سُکُلُّ فِی فَلَکْ یَسْبَعُونَ [سورہ سین ]

'' یہ سب اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں۔' قرآن کریم سے بھی فابت ہے گئے۔۔۔ لُّ یہ بھوی لاکھ لو مُسْمِنی [فاطر: ۱۳]' ہرایک چلتا ہے ایک مقرر مدت تک ۔' ہاں اگر کوئی معقول دلیل پیش کر سورج اور چاند کی حرکت کو تسلیم کرنے کے بعد کہ زمین میں حرکت ہے تو ہم تسلیم کرلیں گے۔لیکن اگر کوئی معقول دلیل نہ ہوتو ہم قرآن کریم کوئییں جوڑ سے تے تو ہم تسلیم کرلیں کے لیکن اگر کوئی معقول دلیل نہ ہوتو ہم قرآن کریم کوئییں جوڑ سیتے۔ یوئکہ سائنس دانوں کے نظر یے بدلتے رہتے ہیں۔

سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں نظریہ قرآن اٹل ہے طالیس دملتی یونانیوں کا تھیم جوآج سے ساڑھے تین ہزارسال پہلے گزراہاں کا نظریہ تھا کہ پانی بسیط ہے، مفرد ہے۔ یہی نظریہ دنیا میں چلتا رہا۔ پھر کیونڈس (Cavendus) آیااس نے اپی تحقیق پیش کی اور کہا کہ پانی مرکب ہے اس میں آسیجن بھی ہے اور ہا کہ پانی مرکب ہے اس میں آسیجن بھی ہے اور ہائیدروجن بھی ہے۔ اب سائنس دانوں نے پہلانظریہ چھوڑ کر کیونڈس (Cavendus) کانظریہ اپنالیا ہے۔

لاؤد سيبكراورسائنس دان:

لاوُ ڈسپیکر کے بارے میں سائنس دانوں کا اختلاف تھا۔ ایک گردہ کہتا تھا کہ اصلی آواز ختم ہوجاتی ہے اور بیاس کے مثل آواز بیدا کرتا ہے۔ جیسے گنبد یا بہاڑ سے دامن میں آدی آواز دیتا ہے تو اصل آواز ختم ہو کرنی آواز پیدا ہو کروا پس آتی ہے۔ تو علاء نے فتویٰ دیا کسپیکر پرنماز جا کرنہیں ہے۔ جیسے گنبد کی آواز آئے اور امام کی اصل آواز سنائی نددے تواس میں امام کی اقتداء سے نہیں ہے۔ یہ بڑئی فقند کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں امام کی اقتداء سے نہیں ہے۔ یہ بڑئی فقند کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں امام کی اقتداء سے نہیں ہے۔ یہ بڑئی فقند کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں امام کی اقتداء ہے نہیں ہے۔ یہ بڑئی فقند کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں انہ سے انہ انہ میں موجود ہے۔ انہ سے نہیں انہ سے انہ سے فید

پھر سائنس دانوں نے مل کر آپیں میں مشاورت کی تحقیق کی تو پچانوے فیصد سائنس دانوں نے فیصلہ دیا کہ اصل آواز ہی ہے اور بیآلہ اس کو دو چند کر دیتا ہے، اس کو بردھا دیتا ہے۔

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی میند نے پہلے فتوی دیا تھا کہ پیکر میں نماز درست نہیں ہے۔ پھر جب سائنس دانوں کی رائے بدلی تو حضرت نے پہلے فتوی سے رجوع فر مایا اور فتوی دیا کہ پیکر برنماز درست اور جائز ہے۔ تو سائنس بدلتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کا تھم اٹل ہے۔

توفر مایا جس دن حرکت کرے گا آسان حرکت کرنا وَ تَسِیز الْجِبَالُ سَیْرًا اور چلیں گئے بہاڑ چان ہوتا چلیں گئے بہاڑ چلنا۔ آج آدی ان بہاڑوں کی مضبوطی اور بلندی کو دیکھے کر جیران ہوتا ہے۔ چن کے علاقے میں ایک بہاڑ ہے سطح سمندر سے نو ہزار فٹ کی بلندی پر۔ بس

پھرتی پھراتی چوٹی پر جاتی ہے۔ جھے بھی ساتھی وہاں لے گئے۔جب ہم چوٹی پر پہنچاتو میں نے شیشہ کھولا کہ دیکھوں توسہی۔ برسی تیز ہوا منہ کوگلی اور ڈرائیور نے کہا شیشہ نہ کھولو۔ تو پیمضبوط بہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں کے۔ریزہ ریزہ ہوکر پٹنگوں کی طرح ارس کے توفر مایا چلیں کے پہاڑ چلنا فویل یَوْمَیذِ لِلْمُكَذِّبِینَ کِس اللَّاکت ہے اس دن حصلانے والوں کے لیے۔ جوثواب دعقاب کو حصلاتے ہیں، جنت و دوزخ کو حمثلات میں توحید کو جمثلاتے ہیں۔ کون ہیں؟ الّذِین وہ ہیں مُعَدفِ خَوْضِ يَّلْعَبُوْنَ جود نياَوَى باتوں ميں کھيل رہے ہيں۔ نمازيں جاتی ہيں تو جائيں ئی، وی و کھھ رہے ہیں نماز کی پروا ہی نہیں ہے۔ دنیا تو ویسے ہی کھیل تماشا ہے ہم نے اس کوتماشا در تماشا بناديا ٢ - معلوم موجائ كا يَوْمَ يُدعَون إلى الدينار جَهَنَّهَ دَعًا جس ون ان كو و حکیلا جائے جہم کی آگ کی طرف دھکیلا جانا۔اللہ تعالیٰ کے فرشتے مجرموں کوجن کے ہاتھوں میں جہو کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی دھکے مار کر دوزخ کے قریب لے عائيس كاورالله تعالى كى طرف سے كہيں كے هذوالنّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَاتُكَذِّبُونَ یہ ہے وہ آگ ہے جس کوتم جھٹلاتے تھے دنیا میں۔ کہتے تھے کوئی تہیں اَفسیفر هٰذَآ كيالى بي جادوب أمْ أَنْتُدُلَا تُبْصِرُ وْنَ يَاتُمْ دَيْ عَيْ نَهِينَ - بِيآ كُتُمْ كُونْظُرْنِينَ آرہی۔کون وہاں انکار کرے گا؟ الله تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی زبانی تھم ہوگا إضلَوْهَا الم بحرموا واظل بوجاوًا سآك من فَاصْدِرُ وَا أَوْلَا تَصْدِرُوا صَر كروياصرندكرودوزخ كے جھيلنے ير، برداشت كرنے برصبركروياندكروچ مكاراكوئى نہيں۔ دنیا کی آگ میں لو ہا بھل جاتا ہے، تانبا بھل جاتا ہے اور دوزخ کی آگ تواس ہے انہتر گنا تیز ہے۔اللہ تعالی اس سے بیجائے اور ایمان اور اعمال درست کرنے کی

توفق عطافر مائے۔ تو فر مایا صبر کرویانہ کرد سوّ آج عَلَیٰ ہے ۔
یں دونوں حالتیں۔ یہ کارروائی تمہارے ساتھ کیوں ہور ہی ہے اِنْمَاتُہُزُونَ مَا گُنْتُهُ تَعْمَلُونَ عَلَائُمُ وَمَا گُنْتُهُ تَعْمَلُونَ بَعْمَلُونَ بَعْمِلُونَ بَعْمَلُونَ بَعْمِلُونَ بَعْمَلُونَ بَعْمَلُونَ بَعْمَلُونَ بَعْمِلُ مِنْ مِنْ فَعْمِلُونَ بَعْمِلُونَ فَعْمَلُونَ فَعْمَلُونَ فَعْمُلُونَ فَعْمَلُونَ مُعْمَلُونَ فَعْمُلُونَ فَعْمُلُونَ مُعْمَلُونَ فَعْمُلُونَ فَعْمُلُونَ مِعْمَلُونَ فَعْمُلُونَ فَعْمُلُونَا فَعْمُلُونُ فَالْمُعُمُونُ فَعْمُلُونُ فَعْمُلُونُ فَعْمُلُونُ فَعْمُلُونُ فَعْمُلُونُ فَعْمُلُونُ فَعْمُ فَعُمُلُونُ فَعْمُلُونُ فَعُلِمُ فَالْمُعُمُلُونُ فَعُلِمُ فَالْم

विकार विकार विकार

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتِ وَنَعِيْمِ فَالْهِيْنَ مِمَّا النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَ وَقُهُمْ رَبُّهُمْ عَنَابَ الْجِينِو كُلُوْا وَالثِّرِيُوْا هَنِيًّا لِمَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ مُثَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَّصُفُونَةٍ وَزَوَّجَنْهُمْ بِعُوْرِعِيْنَ ® وَالَّذِينَ الْمُنْوَا وَالَّبُعَتُهُ مُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانِ الْحَقْنَابِهِمُ ذَرِّيَّتُهُمْ وَمَا الْتَنْهُمُ مِنْ عَمِلِهِمْ مِنْ شَيْءُ كُلُّ الْمُرِي إِمَاكُسُ رَهِينٌ ٥ وَامْدُدُنْهُ مُ يِفَالِهُمْ وَلَكُمْ مِيمًا لِيثَنَّهُ وَنَّ كُنُونَ فِيهَا كَأْمًا لَا لَغُوُّ فِيهَا وَلَا تَأْتِينُمُ وَيُطُونُ عَلَيْهِ مُ غِلْمَانُ لَهُ مُكِأَنَّهُمُ لُوْلُؤُ مُكُنُونُ ﴿ وَاقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يُتَسَاءُ لُوْنَ ﴿ وَالْوَالِالْكَا لَيَّا قَبْلُ فِي آهُلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَا بِ التَّمُومِ اِنَاكْنَامِنَ قِبْلُ نَنْعُوْهُ إِنَّا هُوَ الْبِرُ الرَّحِيْعُ عَالَى الْبُرُ الرَّحِيْعُ عَالَى

صف بصف بچھی ہول گی وَزَقَ جُنْهُم اور ہم ملادیں گےان کو بِحُوْدٍ عِيْنِ مُوثِي آنكھول والى حورول كے ساتھ وَالَّذِيْنَ المَنُوا اوروه لوگ جو ایمان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِیَّتُهُمْ اوران کی پیروکی کی ان کی اولادنے بِإِيْمَانِ ايمان ميں اَلْحَقْنَابِهِمْ جم ملادي كان كماتھ ذُرّيَّتَهُمْ ان کی اولادکو وَمَا اَنْتُنْهُمُ اور ہم بیں کی کریں گے ان کے لیے قربی عَمَلِهِ أَن كُمُلُ سِ مِّنْ شَيْءٍ مِهُمَّى كُلُّ الْمُرِئُ مِرَادَى بِمَا كست جوال في كمايام رَهِين كروى ركها موام وَ وَأَمْدَدُنْهُمْ اورہم ان کو مدودیں کے بفاکھے کھلوں کے ساتھ وَلَخم اور کوشت كماته مِمَّايَشُمَّهُونَ السمل عجوده عالي كم يَتَنَازَعُونَ وه ول لَكَي كرر م بول كَ فِيهَا الن جنتول مين كَاسًا بيالے بول كَ لَالَغُو فِيْهَا نَهِ بِهِ وَلَى مُولَى اللهِ مِنْ وَلَا تَأْثِيْهُ اورنه كُولَى كَناه وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ اور پُھري گان ڪِسامنے غِلْمَانُ لَهُمُ سِيُحان کے لِي كَأَنَّهُمْ كُوياكُهُوه لُؤُلُو مُولَى بِين مَّكُنُونَ بِرد عِمِن جِهِ موے وَاقْبَلَ بَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضِ اور متوجه بول كان ميں سے بعض بعض كى طرف يُتَسَاّعَ أَوْنَ ايك دوسرے سے يوچيس كے قَالُوَا كہيں كے إِنَّاكُنَّا جِنْكَ بَمِ تَصْ قَبْلُ اللَّهِ يَهِ فِي آهُلِنَا الْحِاللَّ فَانْهُ میں مُشْفِقِین ورنے والے فَمَنَّاللهُ عَلَیْنَا کی احسان کیا الله تعالی

نے ہارے اوپ وَوَفَنَا اور بِجایا ہمیں عَذَابَ الشَّمُوْمِ لُو کے عذاب الشَّمُوْمِ لُو کے عذاب السَّمُومِ الْکُو سے اِنَّاکُنَا بِشُک عَے ہم مِنْ قَبُلُ اللَّ سے پہلے نَدْعُوٰهُ الکو کے وَاللّٰ اللّٰ اللل

#### ربطآيات:

السورت کی ابتد عمی اللہ تعالی نے چند چیز ول کی تسمیں اٹھا کرفر مایا کہ قیامت ضرورا ہے گی ، مجرموں کو مزاہوگی جس کی تفصیل بیان ہو چک ہے۔ اب مومنوں کے متعلق فرمایا کہ قیامت بر پاہونے کے بعد اِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنْتِ وَ نَعِیدُ ہِ بِشَک بر بیز گار باغوں اور نعتوں میں ہوں گے فیچھین مزے اڑار ہے ہوں گے بیما بہت سب ان نعتوں کے المھ فرر بھی فیچھین مزے اڑار ہے ہوں گے بیما بہت سب ان نعتوں کے المھ فرر بھی فی جیا۔ آخری درجہ ہے خلاف اولی چیزوں سے بیان تقوی کی ہمائے کرام ایسے شخص کی گوائی کو بول نہیں کرتے ۔ اگر کوئی روایت کے خلاف ہے کرام ایسے شخص کی گوائی کو بول نہیں کرتے ۔ اگر کوئی روایت بیان کرے تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ ای طرح بغیر کسی عذر کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بیان کرے تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ ای طرح بغیر کسی عذر کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بیشا ہے کہ کا فی کے خلاف ہے۔

توفر ہایامتق باغوں اور نعمتوں میں مزے اڑا رہے ہوں گے۔ اس چیز کے ساتھ جو ان کے رہے نے ان کوری وَ وَقُدُهُ مُ رَبُّهُ مُ عَذَابَ الْجَدِیْدِ - جحدم کامعنی شعلہ مارنے والی آگ ۔ معنی ہوگا اور بچایا ان کو ان کے رہ نے شعلے مارنے والی آگ کے عذاب سے۔ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو کہا جائے گا سے گؤاؤا اُر بُوا کھا واور بیو

فرمایا وَالَّذِیْنِ اَمَنُوْ اوروہ لوگ جوایمان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ دُرِیَّتُهُمْ مُرِیان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ دُرِیَّتُهُمْ مِرِی کی ان کی اولاد نے ایمان میں اَلْحَقْنَا بِهِمْ دُرِیَّتَهُمْ ہم لادیں گان کے ساتھ ان کی اولاد کو وَمَا اَلَتُنْهُمْ قِنْ عَمَلِهِمْ قِنْ مَنْ اور ہم کی نہیں کریں گان کے لیے ان کے المال میں سے پچھی ۔

اب بات مجھیں۔ وہ اس طرح کہ ایک آ دمی مومن موحد بردانیک پارسا ہے۔ اس کی اولا دہے ،لڑکے ہیں ،لڑکیاں ہیں، پوتے ، پوتیاں ،نواسے ،نواسیاں ہیں۔ بیسب ذریت میں شامل ہیں۔ بیکی مومن موحد ہیں۔ مومن ہونے کے حوالے سے بابا جی کے بیروکار ہیں گرمل اسے نہیں ہیں جتنے بابا جی کے ہیں۔ اب بابا جی کوتو جنت میں بلند مقام میں اعلیٰ ہے گراس میں مطے گا آگر چہ جنت میں کوئی چیز ناقص نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر مقام ہی اعلیٰ ہے گراس میں

بھی در ہے موجود ہیں۔ جیسے ہوائی جہاز میں سفر کیا ہوگا۔ دہ سارا ہی آرام دہ ہوتا ہے گر اس میں بھی فرسٹ کلاس ہیں نڈکلاس ہے۔اب بابا جی تو تقویٰ ،طہارت اور کٹر ت اعمال کی وجہ سے قرد کلاس میں گئے اور اولا د اعمال کی کی وجہ سے قرد کلاس میں ہوگئے ہیں۔ ہوگ ۔ یہ بزرگ چاہیں ہوسکتی ہیں۔ ہوگ ۔ یہ بزرگ چاہیں ہے کہ ہم سب اسمے رہیں۔ تو اس کی چندصور تیں ہوسکتی ہیں۔ ایک یہ کہ بابا جی کو قرد کلاس میں پہنچا دیا جائے۔ گریہصورت نہیں ہوگ کیونکہ ان کے اعمال کا یورا بدلہ نہ ہوا۔

دوسری صورت بہ ہے قر ڈکلاس والوں کوسینڈکلاس میں پہنچا دیاجائے اور باباجی کو بھی سینٹی کلاس میں پہنچا دیاجائے اور باباجی کو بھی سینٹدکلاس میں پہنچا دیاجائے اور سب استھے ہوجا کیں۔ یہ بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ باباجی کے اعمال کے بدلے میں کمی آئے گی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ اولا دوراولا دکو بابا جی ہے اعمال کی برکت سے فرسٹ کلاس میں پہنچا دیا جائے۔ بہی صورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولا دکو ان کے ساتھ ملا کلاس میں پہنچا دیا جائے۔ بہی صورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولا دکو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس سے یہ بات بھی بھھ آئی کہ خاندان میں ،گھر میں کی ایک آ دمی کا نیک ہونا صرف اینے لیے بین ہوتا ہے۔

جیے قرآن پاک حفظ کرنے والے کواپی برادری کے دی آ دمیوں کی سفارش کا موقع ملے گا گئیڈ م قد و بحب ہو چک موقع ملے گا گئیڈ م قد و بحبت تھم النّا د "ان سب کے لیے دوز خ واجب ہو چک ہوگی۔ "اور جس نے قرآن پاک یاد کیا اور اس پڑمل کیا اس کے والدین کے سر پر رب تعالیٰ ایما تاج رکھیں گے جو سورج ہے بھی زیادہ چکیلا ہوگا۔ تو گویا حافظ صرف اپنے لیے حفظ نہیں کر رہا بلکہ دوسروں کے لیے بھی کر رہا ہے۔ اس کے حفظ کرنے میں جتنے معاونین میں اس اندہ ہیں، وہ سب ان نعمتوں کے سختی ہیں۔ اگر کسی نے ایک وقت کا کھانا حافظ کو

دیا ہے وہ بھی ان نعتوں سے فائدہ اٹھائے گا (بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ کھلا یا ہو۔ بلوچ)

تو فرمایا ہم طادیں گے ان کے ساتھ ان کی اولا دکواور نہیں کی کریں گے ان کے ساتھ ان کی اولا دکواور نہیں کی کریں گے ان کے ساتھ ان کی اولا دکواور نہیں کی کریں گے ان کے مائل میں رہی ان کا میں ہے کی شک گئی انسے کی گئی انسے کی سے کی میں رہی انسی کا بدلہ اس کو ملے گا۔ رہی کا معنی کر ماہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ جس نے جو کمایا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ رہی کا معنی گروی ہے اِن گان خیراً فکو اُن گان شراً فکر اُنسی میں کو اُن کان خیراً اللہ ملے گا۔ 'بعض ایسے بُر سے اعمال ہیں جن کو بُر اللہ ملے گا۔ 'بعض ایسے بُر سے اعمال ہیں جن کو بُر اللہ ملے گا۔ 'بعض ایسے بُر سے اعمال ہیں جن کو بُر اللہ ملے گا۔ 'بعض ایسے بُر سے اعمال ہیں جن کو بُر اللہ میں تھو کنا، پھل کھا کر چھلکاراسے میں بھینک دینا۔ گھروں میں کوڑا کر کٹ کا پڑار بہنا، صفائی نہ کرنا، راستے پہلغم تھوک دینا، میں گھینک دینا۔ گھروں میں کوڑا کر کٹ کا پڑار بہنا، صفائی نہ کرنا، راستے پہلغم تھوک دینا، بیتمام گناہ کے کام ہیں۔

اسلام بردایا کیزہ اورصاف سقرامذہب ہے اورصفائی کو پہند کرتا ہے۔ نیکیوں کا وجہ سے ایسی برائیاں مث جاتی ہیں مگران لوگوں کی کہ جن کی نیکیوں کا بلہ بھاری ہون فلی نمازیں پڑھتے ہوں، امر بالمعروف نہی عن المئر کرتے ہوں۔ نمازیں پڑھتے ہوں، فلی روزے رکھتے ہوں، امر بالمعروف نہی عن المئر کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے گئید آلله سیّاتیو نو حَسَد نُتِ [فرقان: ۲۰]" تبدیل کردے گا اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں۔"اگر نیکیوں کا بلہ بھاری نہ ہواتو تبدیل کردے گا اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں۔"اگر نیکیوں کا بلہ بھاری نہ ہواتو پھر پچھی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی کی بچاس نیکیاں ہیں اور بچاس بدیاں ہیں تو جنت اور دوز نے کے درمیان ایک مقام ہے اعراف۔ وہاں رہیں گے جب تک اللہ تعالی کومنظور ہوگا۔

حدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت مالی کے بوچھا گیا حضرت اعراف والے کون موں گے؟ تو آپ مالی نے نے مالی من استوٹ حسناته و سیناته "جس ک

نکیاں اور برائیاں برابر ہیں ہ'اگرایک نیکی پڑھ جاتی جنت میں چلا جاتا، ایک بدی بڑھ جاتی جہنم میں چلا جاتا۔ تو فرمایا ہرآ دی اپنی کمائی میں رہن ہے وَاَمْدَدُنْهُمْ بِفَا کِھَةِ اور ہم ان کو مدودیں کے پہلوں کے ساتھ قَدَیْم اور گوشت کے ساتھ قِنَیْم اور ہم ان کو مدودیں کے پہلوں کے ساتھ قَدَیْم اور گھٹ کے ساتھ قِنَیْم اور ہی کے پہلوں کے ساتھ قِنَیْم اور کی کھٹ میوہ چاہیں کے وہ ان کو ملے کئی تَشَنَیْرُونَ کا لفظی معنی تو ہا ایک دوسرے سے چیننا۔ مگر یہاں مراد ہول گی کو ایک دوسرے سے چیننا۔ مگر یہاں مراد ہول گی کرنے ہوں گے فینیا جنت میں گاستا پیالے میں لاکھو کی کرنا۔ وہ دل گی کررہے ہوں گے فینیا جنت میں گاستا پیالے میں لاکھو گوگ قینیا اس میں ہے ہودگی ہی نہیں ہوگا۔ ویک آئین پینے کے لیے پیالہ ہاتھ میں لے گا دوسرااس سے لے لےگا۔ اس میں کوئی لڑائی جھڑ انہیں ہوگا نداتی اور دل گی ہوگی۔ دل دوسرااس سے لے لےگا۔ اس میں کوئی لڑائی جھڑ انہیں ہوگا نداتی اور دل گی ہوگی۔ دل ایس صاف ہوں گے جیے شوشہ ہوتا ہے کی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی جذبہ نہیں ہوگا۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِ مُعِلَمُ الْ لَهُ الْمِر الرَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فِيَّ أَهُلِنَا مُشْفِقِينَ البِّ اللَّ مِن ورن والله حوف زده من كه خدا جان مرن کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا ، قبر میں کیا ہوگا ، میدان حشر میں کیا ہوگا ۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت ميں پيش ہول گے تو كيا ہے گا؟ ہم بہت خوف زدہ تھے پس ہوا كيا فَمَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لِي الله تعالى في مار اوراحان كيا وَوَفْسَاعَذَابَ التَّمَوْع - سموم الي مرم ہوا کو کہتے ہیں جومسامات میں داخل ہوجائے۔ تومعنی ہوگا اس أو كے عذاب سے بچایا جومسامات میں داخل ہونے والی ہے۔اللہ تعالیٰ کا بڑااحسان ہے کہ مومن دنیا میں مجمی رب تعالیٰ کونہیں بھولتا اور آخرت میں بھی نہیں بھولتا۔ مرتے وفت بھی اس کی زبان پر كلمه بوكا - جب فرضت يوجهت بين مَنْ دَبُّكَ تُوكبتا ب دَبِّي الله جب يوجهت بين مَنْ نَبِيكَ تُوكِبَابِ بي محمد مَثَلِينَ جب يوجِي مَا دِينكَ تُوكِبَا ے وینی الاسلام میرادین اسلام ہے۔ بیتب بی کے گااگر اسلام یر چلتار بااوراگر اسلام كى خالفت كرتار بائتوكس منه ع كم كا ديسنى الاسلام اوراكرآب مَنْ الله کی پیروی نہیں کی تو کس منہ سے کہ گا کہ میں آپ مَنْ لَیْنَ کا امتی ہوں اور محمد مَنْ لَیْنَ میرے پنجبرہیں۔ اور کہیں کے اِنّا کے تّامِن قَبل بشک ہم تھاس سے پہلے دنیا میں نَدْعُونُ الى كويكارتے- ہم كتے تصاللہ تعالى ہى ہمارا ماجت روااورمشكل كشاہ، فریادرس ہے۔رب تعالیٰ ہی ہارادست گیرہے ہم ای کو پکارتے تھے اِنَّهُ مُوَالْبَرُّ بے شک وہ نیک سلوک کرنے والا ہے۔ بد " زبر کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے نیک سلوک كرنے والا اوركسرے كے ساتھ موتواس كامعنى بيكى۔ الرّحيف وہ بے حدمهر بان

destruction of the second

# فَنُ كِرْفِكَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ

رَبِكَ بِكَاهِنَ وَ لَا جَنْوُنِ أَمْرَيْهُ وَلُونَ شَاعِرُّنَ تَرَبُّضُ بِهِ رَبْبُ الْمُنُونِ قُلْ تَرَبُّضُوا فَإِنِّ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُتَرَبِّضِيْنَ أَمْرَ الْمُنْوَنِ وَكُلْ تَرَبُّضُوا فَإِنِّ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُتَرَبِّضِيْنَ أَمْرُ الْمُنْوَلِكُمْ الْمُنْوَلِكُمُ الْمُنْوَلِكُمُ الْمُنْوَلِكُمْ الْمُنْفِيكُمْ الْمُنْوَلِكُمْ الْمُنْوَلِكُمْ الْمُنْفِيكُمْ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيكُمُ الْمُنْفِيكُمْ الْمُنْفِيكُمْ الْمُنْفِيكُمُ الْمُنْفُولُكُمْ الْمُنْمُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمِنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيكُمُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُكُمُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُكُمُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُكُمُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُكُمُ الْمُنْفُلُكُمُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُكُمُ الْمُنْفُلُكُمُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُولُ الْمُلْمُلُولُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ

فَذَيِّرُ پِن آپ فِيهِ تَرِين فَمَا آئْتَ پِن بِينَ بِن آپ بِينَ بِين آب بِن فَمَتِ رَبِّكَ الْجُرْبُونِ الْجِربِ كَفْلُ سِ بِكَاهِنِ فَالْ لَكَالْخُوالِ الْجَرْبُونِ الْوَرِن وَيُوالَّ كَا اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُعُلِّلِ اللْمُعُلِّلِ اللْمُعُلِّلِ اللْمُعُلِّلِ الْمُعُلِّلِي اللْمُعُلِّلِ اللْمُعُلِّلِي اللْمُعُلِّلِ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِّلِ اللْمُعُلِّلِي اللْمُعُلِّلِ اللْمُعُلِّلِي اللْمُعُلِّلِ اللْمُعُلِّلِهُ اللْمُعُلِّلِ اللْمُعُلِّلِ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِّلِ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ

وہ قوم ہے سرسی کرنے والی اَمْ يَقُولُون کياوہ کہتے ہيں تَقَوَّلَهُ يہ نِي قرآن كو كمرلايام بَلْلا يُؤْمِنُون بلكه وه ايمان تبيل لات فَلْيَأْتُوا ين جا ہے كدلائيں وہ بحديث كوئى بات مِثْلِة ال جيسى إنْ كَانُوا صدِقِيْنَ الريس وه ع أَمْخُلِقُوا كياب پيداك عني مِنْغَيْدِ شَی اینرسی چیز کے آغ محدالْ خلِقُون یادہ خود پیدا کرنے والے ہیں أَمْخَلَقُواالسَّمُوٰتِ يَانْحُول في بِيداكيا آسانول كو وَالْأَرْضَ اورزمين كُو بَلْ لَا يُوقِنُونَ بِلَكِهِ وهِ يقين نهيل ركف أَمْعِنْدَ هُمْ خَزَ آبِنُ رَبِّكَ كِيا ان کے پاس ہیں آپ کے رب کے فرانے اُم ھُمُ الْمُصَيْطِرُون ياده دارہ نے لگے ہوئے ہیں اُمْ لَهُ عُسُلُمْ اِن کے یاس کوئی سیرھی ہے يَّنْتَمِعُوْنَفِيْهِ جَلِي بِرُهُ مُرضَّة بِي فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ لِي عِلْيَا كملائ ان كاسن والا بِسُلُظن مَينِ كُونَى كُلَى وليل اَمْ لَهُ الْبَنْتُ كيارب تعالى كے ليے بيٹيال ميں وَلَكُونَ اورتہارے ليے بيٹے بین آم تَسْنُلُهُ مُ أَجُرًا كیا آب ان سے سوال کرتے ہیں کسی معاوضے کا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمِ لِيل وه ال تاوان كى وجه سے مُّثْقَلُوْنَ بوجه كے نيے والے ہوئے ہیں۔

مشرکین کا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کوچھوڑ نا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ جیسے آج کل شادی بیاہ ، مثلی ماحول کی سمیس ہیں اکثریت ان کوغلط بھھتی ہے لیکن ماحول کی وجہ سے نکل شادی بیاہ منتنی اور ماتم کی سمیس ہیں اکثریت ان کوغلط بھوڑ تی ، برادری وجہ سے نکل نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کیا کریں ناک نہیں رہتا ، برادری نہیں حجوڑ تی ، برادری

ناراض ہوجائے گی۔ بس اس تاک اور براوری نے بیڑاغرق کردیا ہے۔ ای طرح وہ لوگ کفروشرک کی رسموں میں مبتلا تھے۔ ان کے سامنے جب تو حیدورسالت کا مسئلہ پیش کیا جاتا، قیامت کا مسئلہ پیش کیا جاتا تو ماحول کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھرآپ میں جاتا تو ماحول کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھرآپ میں نے کہ میں میں سے مین میں سے یہ بھی سمجھ کہ یہ شاعر ہے، کا بن ہے، دیوانہ ہے، اس کے پھند سے میں نہ آتا۔

رب تعالیٰ آپ منظیٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَدَیِّد کِیں آپ اُس اُس اُس نے ہیں آپ نفیحت کرتے ایک کریم میلیٰ اِس اُس نفیحت کریے رہیں آپ نفیحت کریے رہیں فَمَا آنْتَ بِیعُمَتِ رَبِّكَ پُنہیں ہیں آپ اپ این این این کے کہنے ہے نہ آپ کا ہمن ہو فال نکا لنے والے قَلاَ عَبْنُونِ اور نہ وہوائے ہیں۔ ان کے کہنے ہے نہ آپ کا ہمن ہو جا کیں گے اور نہ دہوانے ہوجا کیں گے۔

#### فال نكالنے اور نكلوانے كى ممانعت:

ترندی شریف میں صدیث ہے مَنْ اَتنی کَاهِنَا "جُوآدمی کا بن کے پاس گیا فَصَدَّقَه ' پھراس کی تقدیق کی جواس نے کہا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا اُنْذِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ لِيل اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو آنخضرت میں گیا پر نازل ہوئی ہے۔ 'وہ کافر ہے اس شریعت کا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کا بمن کی تقدیق نہیں کرتا بلکہ دل تھی ہے کہ فال نکالوتو چالیس دن رات کی نمازوں کا اجر باطل ہو جاتا ہے۔ اگر تقدیق کرتا ہے ایمان کی دولت سے محروم ہوجاتا ہے۔ فال نکالنے والا غیب قرنبیں جانا غیب کا علم تو صرف پروردگار کے پاس ہے۔

ضادكا قبول اسلام:

مشركين مكه في آب مَلْقِينًا كِمتعلق برامشهوركيا كه بدكائن باورد يواند ب. دور، وراز کے علاقوں تک یہ بات پینی کہ عبد المطلب کا پوتا ہے ماں باپ اس کے فوت ہو سي عربت كى وجهس ويوانه موكيا ب- ازدشو قبيل كاليك آدى تفاجس كانام ضماد تقا۔ وہ پاگلوں اور دیوانوں کا علاج کرتا تھا۔انسانی ہمدر دی کے تحت وہ آنخضرت مَنْ اللَّهُ ك ياس بهنيا- كهنه لكاكياآب مَلْقِيلًا في ازدهن قبيلي كانام سناب؟ آب مُلْقِلًا في مايا ہاں میں نے سنا ہے۔کوئی صادنا می آ دمی بھی سنا ہے جود بوانوں کودم کرتا ہے اور رب تعالی شفادیتا ہے؟ آپ عَلْقِیْ نے فرمایا ہاں سنا ہے۔ کہنے لگاوہ فقیر میں ہوں آپ مَلْقِیْ کے یا سم من انسانی به دردی کے تحت آیا ہوں کوئی فیس نہیں لینی میں آپ کودم کردوں گا سے آ الله يَشْفِيكَ عَلَى يَدِى مسلم شريف كى روايت بكر "شايدالله تعالى آپ كوشفاد \_ دے میرے ہاتھ پر۔'' آنخضرت ملی اس کی بات س کرمسکرائے اور فرمایا دیکھو!ان لوگول نے کتناز بردست پر دپیگنڈہ کیا ہے کہ دور دراز تک میرے دیوانے ہونے کی تشہیر ہورہی ہے۔آپ مَلِی انہیں موایا کہ اللہ تعالی کے فضل دکرم سے میں دیوانہیں ہوں۔ اس نے کہا پھر آپ مالی کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ مالیکا کو دیوانہ کہتے میں۔ آنخفرت مَالِیَّ نے خطبہ پڑھاجو آپ حفرات جمعہ میں سنتے ہیں الحمد لله نحمدہ و نستعینه ونستغفرہ اس کے بعدسورہ والسماء والطلاق پڑھی۔ اس کی آنکھوں ہے آنسوجاری ہوگئے۔ عربی اس کی مادری زبان تھی۔ جیسے جیسے آپ مَنْ اللّٰهِ کُلّ آنکھوں ہے آنسوجاری ہوگئے۔ عربی اس کی مادری زبان تھی۔ جیسے جیسے آپ مَنْ اللّٰهُ پڑھتے جائے تھے وہ روتا جاتا تھا۔ کہتا تھا یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ میں خودشاعر ہوں، مقرر ہوں، میں جمعتا ہوں یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ ضاد آیا تھا تو کا فرتھا گیا تورضی الله تعالی عند ہوکر بسحالی بن کر گیا۔

تو فرمایا آب این رب کے فضل سے قال نکالنے والے نہیں ہیں اور نہ آب دیوانے ہیں۔ فرمایا آم یَقُولُور شاعر کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیشاعرے لَتَرَبَّص به رَيْبَ الْمُنُون - ريب كامعنى بِرُوش اور منون كامعنى زمان بحى باور موت بھی ہے۔معنی ہوگا ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں زمانے کی گردش کا یا موت کی گردش کا۔ دونوں معنی سیجے ہیں کہ مرجائے گا ہمارا پیجیما جھوٹ جائے گایاز مانے کی گردش كانتظاركرتے ميں كەزمانے كے ساتھ يديليث جائے اوراس طرح كے حالات نہ ربیں ۔ تو آپ علی کوشاعر بھی کہتے تھے۔ سورہ کیسین میں اللہ تعالی فرماتے ہیں و منا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ " اورتبيل بم في سلماني يغير كوشعروشاعرى اورنه بى ال كُلائَق مَي ـ "كيول؟ سوره شعراء يل آتا عوالَيْهُمْ يَتْقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ [آیت:۲۲۷]" اور بے شک وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔" ہمارے دور کے بہت بڑے شاعرعلامہ اقبال مرحوم ہیں۔ ایسے شاعر کہیں صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔وہ خود اقراركرتے ہيں:

گفتار کابی غازی توبنا کردار کاغازی بن ندسکا

گفتارکیسی تھی اور کردار کیسا تھا؟ اللہ تعالی سب کومعانی وے۔ اور اللہ تعالی کے پیفیر کی بنان یہ ہے کہ جودل میں ہوتا ہے وہ زبان پر ہے۔ اور چوزبان پر ہے وہ کمل میں ہے۔ یہاں دور گی نہیں ہے۔ اسی لیے رب تعالی نے فرمایا کقٹ کان کٹم فی دسول الله السوۃ حسن تھ حسن تھ [الاحزاب: ۲۱]' البتہ تھیں تہارے لیے اللہ تعالی کے رسول میں اچھا مئونہ ہے۔ 'نماز میں ، روزے میں ، چلنے پھر نے میں ، کھانے ہیں ، ہر ہر فعل اور ہر ہر حرکت میں تہارے لیے جسم نمونہ ہے۔

تو فرمایا کیا ہے کہتے ہیں شاعر ہے ہم انظار کر رہے ہیں زمانے کی گروش کا تھیٰ آب كهدي وَبَصُوا تُم انظار كرو فَإِنَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ لِي بِعَكُ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں گے کون کا میاب ہوتا ے۔ بیسورت کی مے تھوڑ ہے ہی عرصے کے بعد بدر کامعر کہ پیش آیا جس نے کافروں کی كرتور كے ركادي -ستر مارے كئے ،ستر كرفتار ہوئے اور جوميدان جھوڑ كر بھا كے وہ شرمندگی کی وجہ سے کئی کئی ماہ اینے گھروں میں داخل نہیں ہوئے۔ جب گھروں کو گئے توعورتیں شرم (عار) دلاتی تھیں اور کہتی تھیں اس ذلت ہے تو بہترتھا کہتم بھی مرجاتے۔ توفر مايا انتظار كرويس بهى تمهار عساتها تظاركرنے والا بول أَمْ تَأْمُرُ هُمْ أَخْلَمُهُمْ بِهٰذَآ كَياتُكُم كُرتى بين ان كوان كى عقليل اليي باتين كرنے كى - بھى شاعر كہتے بين بھى كابن كت بي بهى ديوانه كت بي أمهد قوم طاعون ياية ومسرشى كرنے والى ے -سرکشی کی بنیاد یرائی یا تیں ان کے ذہن میں آتی ہیں اُمْ يَقُولُون تَقَوَّلُهُ ياب كت بي كديه ني قرآن خود كرك لاياب بلُلايؤمنون بلكهوه ايمان نبيس لات فَلْيَانَوْ الْبِحَدِيْثِ مِثْلِهَ لِي حِلْتِ كَهُوهُ لا تَمِن كُونَى بات قرآن ياك جيسى إن كَانُوُا

صٰدِقِیٰنَ اگر ہیں وہ سے۔اللہ تعالی نے اس کے متعلق ان کوتین سم کے لینے کیے ہیں۔ قرآن یاک کا چیلنے :

يهلا چيلنج پندر موي يارے ميں مذكور ، قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَاتُوا بِمِثْلُ هَذَا الْقُرْانِ " آبِفر مادي الراكثي موجاكي انسان اور جنات سارے اس بات يركه وه لائيس اس قرآن كي شل لاي آتُون بيشيه وكو كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا [سوره بن اسرائيل: ٨٨] نبيس لاسكيس كاس كمثل اكرجه بعض ان کے بعض کے مددگار ہوں۔''اگر ایک آ دمی بقول ان کے قرآن بنا سکتا ہے تو تمام انسان اور جنات مل کر کیوں نہیں بنا کتے ۔اس موقع پر ان کویہ چیلنج قبول کر کے کہنا عا ہے تھا کہ ہم لے آتے ہیں۔ کی سال اس چیلنج کو گزر گئے چیلنج قبول نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالى نے چینج میں کھے چھوٹ (رعایت) دے دی۔ فرمایا فَا تُدوا بعَشْر سُور مِثْلِه مُ فَتَ رِيابٍ [ بهود: ١٣] " لا وَاس جيبي دِن سورتين گفري بوئيس-" يعني ايك سوچوده سورتوں میں سے ایک سو حیار سورتیں شمص معاف بیں صرف دی سورتیں بنالاؤ۔ ' سلے چینج میں انیانوں اور جنوں کا ذکر تھا اس میں مین دُون الله کالفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کوچھوڑ کرجنوں ،انسانوں ،فرشتوں کوبھی ساتھ ملالو۔ یہ چیلنج قبول کرنے کی بھی کسی نے ہمت نہ کی۔

آخر میں رب تعالی نے فرمایا و إِنْ کُنتُمْ فِنَى رَیْبٍ مِمَّا نَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُوْدَةٍ مِنْ مِنْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنتُمْ طِدِقِیْنَ فَاتُوا بِسُودَةٍ مِنْ مِنْ مِنْ مُونِ اللّهِ إِنْ كُنتُمْ طِدِقِیْنَ فَاتُوا بِسُودَةٍ مِنْ مِنْ مِنْ مُونِ اللّهِ إِنْ كُنتُمْ طِدِقِیْنَ فَاتُول کی ہے [البقرہ: ۲۳]" اور اگر ہوتم شک میں اس چیز کے بارے میں جوہم نے نازل کی ہے البقرہ: بندے پریعن محمد مُنظِینَ پریس لاؤتم ایک سورت اس جیسی اور بلاؤتم این حددگاروں این بندے پریعن محمد مُنظِینَ کُونِ اللّهُ مَا ایک سورت اس جیسی اور بلاؤتم این حددگاروں

کواللہ تعالیٰ کے سوااگر ہوتم ہے۔ 'اللہ تعالیٰ کے سواساری کا نئات اکھی ہوجائے قرآن کریم کی سورتوں میں سے تین سورتیں کریم جیسی ایک چھوٹی ہیں۔ سورة العصر، سورة النصر اور سورة الکوثر۔ ان تین آیات والی سورتوں سبب سے چھوٹی ہیں۔ سورة العصر، سورة النصر اور ساتھ ہی فرمادیا وکٹن تنفعگوا ''اورتم ہرگز جتنی کوئی چھوٹی می سورت نہیں لا سکا اور نہ لا نہیں لاسکو گے۔''آج تک صدیاں گزرگی ہیں کوئی چھوٹی سی سورت نہیں لا سکا اور نہ لا سکے گا قیامت تک لیکن شوشے چھوٹے نے کوئی باز نہیں آتا۔ جھوٹے سے جھوٹا آدمی میں خاموش ہوجائے اس کا بھی تصور بھی نہ کرنا۔ بلکہ جھوٹا زیادہ با تیں کرتا ہے۔ ہار مانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ مشہور کہاوت ہے'' کیا یدی کا شور با۔''

یہ بدی روڑی (کوڑاکرکٹ کے ڈھیر) پر پھررہی تھی وہاں دھاگے تھے ان میں اس کے پاؤں پھنس گئے۔اڑتی ہے پھڑ پھڑاکرگر جاتی ہے۔کوے نے دیکھا خالہ پھنس ہوئی ہے اس کوچھڑا دوں۔آکراس نے بوچھا کیا ہواہے؟ کہنے گئی زمین تول رہی ہوں۔ بدی زمین کوتول رہی ہے۔اندازہ لگاؤ! خاموش تو پدی بھی نہ رہی ۔ تو دنیا میں خاموش کوئی نہیں رہتا۔ باطل سے باطل فرتے والا بھی بھی خاموش نہیں رہے گا۔ گر سمجھ دارلوگ باتوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔

تو فرمایا پس جا ہے کہ لائیں وہ کوئی بات اس قرآن جیسی اگر وہ سے ہیں آم خُلِقُو اُمِن خَیْرِ شَیْ عَبِی اللّٰ کَ کَالفظ خَالِق پر بولا گیا ہے۔ کیاوہ پیدا کیے گئے ہیں خالق کے بغیر۔اللّٰدتعالی نے ان کو پیدانہیں کیا آم هُمُدُالْ خُلِقُونَ یاوہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔خود خالق بنتے پھرتے ہیں آم خَلَقُو الشَّمُوٰ بِقَ وَالْدَّنَ یَا اَمْ اللّٰ مُول نے بیرا کیا آسانوں کواور زمین کو بَلُ لَا یُوْقِدُون بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے کی چیز کا۔نہ بیدا کیا آسانوں کواور زمین کو بَلُ لَا یُوْقِدُون بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے کی چیز کا۔نہ

ايمان كا، نة وحيدكا، ندرسالت كا، نه قيامت كالالكتاب لوكائز لهذاالقُران عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيبٍ [زخرف: ١٣]" كيول نيس اتارا گياية رآن كى بدے آدی پردوبستیوں میں سے۔" مکہ مرمہ میں ولید بن مغیرہ بردامال دارآ دی ہے اس پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ طائف میں عروہ بن مسعود تقفی بڑا سردارتھا اس پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ قرآن کے لیے یہ بیتم ہی رہ گیا تھا۔ رب کو یہ بیتم ہی ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آمعِنْدَهُمْ خَزَآبِنُ دَیِّكَ کیاان کے پاس بین آپ کے دب کے خزانے کہ وہ جس کو چاہیں نبوت دیں اور جس پر چاہیں قرآن نازل کریں اُم مُعَدُّ المُتَصَيْظِرُ وَنَ ياده دارو في لكي موع بين كماس طرح كي تقيد كرت بين أَمْلَهُ عُ سُلَمً - سُلَمٌ كامعنى إيرهى - ياان كياسيرهى به يَسْتَعِعُونَ فِيهِ جسير چڑھ کر نے ہیں رب تعالی کی باتیں کہ ان کو پنجمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی اور مخلوق کے درمیان واسطہ پنجبر ہیں۔رب تعالی پنجبر کو احکام دیتے ہیں وہ مخلوق تک پہناتا ہے۔اگرالی بات ہے کہان کے پاس سرحی ہے کہس پر چڑھ کرخود سنتے ہیں فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ لِي عِلْبِ كَلاعُ ال كاسف والا بِسَلْطِن مُبِين كولَى على دلیل۔اس بات پرواضح دلیل پیش کرے کہ دیکھو! پیسٹرهی میرے پاس ہاس پرچڑھ كرمين عرش تك جاتا ہوں اور رب تعالیٰ کے حكم میں خود سنتا ہوں ، فرشتوں كود مجمتا ہوں ۔ محض شوشے چھوڑنے سے پچھنیں بنآ۔

پر بہت ی قویس تھیں جن میں عرب کے مشرک بھی تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں میں اس لیے پردے میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں میں اور تہارے لیے بیٹے ہیں۔ البَدُتُ وَلَکُمُ الْبَدُونَ کیارب تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تہارے لیے جیٹے ہیں۔

کیسی تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسندنیس کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسندکرتے ہیں۔
سورۃ النحل آیت نمبر ۵۸ میں ہے و اِذَّا بُشِر اَحَابُهُمْ بِالْأَنْثَى "اور جب خوش خبری
دی جاتی ہے ان میں سے کی کو بینی کی ظلّ وَجُهَهُ مُسُودًا وَهُو کَظِیمٌ ہوجاتا ہے
اس کا چبرہ سیاہ اور اس کا دل گھنے لگ جاتا ہے۔" بلکہ بعض ایسے تھے جو گھر سے بھاگ
جاتے تھے کہ لڑی بیدا ہوگئ ہے۔

ايك تاريخي واقعه:

تاریخی واقعہ ہے کہ ابوحزہ ایک چودھری تھا جو بڑا مال دار اورخوب صورت جوان تھا۔ ڈیرااس کاہر وفت آبا درہتا تھا مجلس لگی رہتی تھی ۔لوگوں کوشراب کباب کھلاتا پلاتارہتا تھا۔ ڈیرااس کاہر وفت آبا درہتا تھا مجلس لگی ہوئی تھی کہ لونڈی نے آکر کان میں کہا آپ کے ہاں لڑکی تھا۔ چنا نچہ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی کہ لونڈی نے آکر کان میں کہا آپ کے ہاں لڑکی ہوئی ہے۔ جب اس نے بیسنا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگیا مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور پھروا پس گھر نہیں آیا۔اس کی بیوی نے قصیدہ پڑھا جس کا ایک شعریہ ہے:

مالى حمزة لا يَاتِينًا غضبانًا ان لا نكدا لينن تالله ما ذاك في ايدينا نحن كزرع لزارعين نبتست فيسمسا تسذرعونسا

''میرے خادندکو کیا ہوگیا ہے میرا کیا قصور ہے۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو رب تعالی نے پیدا کی ہے یا میں نے پیدا کی ہے؟ ہم تو ایسے ہی ہیں جسے کھیتی ہوتی ہے کھیتی کرنے والوں کے لیے۔ ہم تو وہی پچھا گائیں گی جو بیج ہمارے اندر ڈالا جائے گا۔''

اوظالمو! اپنے لیے لڑے پیند کرتے ہواوررب تعالیٰ کے لیے لڑکیاں۔اللہ تعالیٰ

کے پیغمبر کی بات تمہاری بچھ میں کیوں نہیں آتی۔ یہ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے اور بچھتے؟

اَمْ مَسْئَلْهُ مُسْفَلَقُ مُرَا کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کی معاوضے کا کہ ان کو خطرہ ہوکہ ہمارے اوپر بوجھ ڈالے گاہم سے چندہ مانے گاکیا اس لیے بھا گتے ہیں؟ فَهُمْ فِینَ فَمْ مُنْفِلُونَ پی وہ اس تاوان کی وجہ سے بوجھ کے پنچ ڈالے ہوئے ہیں، بوجھ کے نیچ آئے ہوئے ہیں۔ والانکہ ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کھن ضدی لوگ ہیں۔ اللہ تعالی حق میں حالانکہ ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کھن ضدی لوگ ہیں۔ اللہ تعالی حق کے ساتھ ضد سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ حق سجھنے اور حق پر چلنے کی تو فیقی عطافر مائے۔

تو فیق عطافر مائے۔

#### जेर्द्य के लेक्ट्र के

# آمرُعِنْكُ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمُ يَكْتُبُونَ ٥

اَمْ يُرِيْدُونَ كَيْنَا فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا هُمُ الْكَيْدُونَ ﴿ وَإِنْ يَرُوا كِمُ فَا مِنَ اللهِ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنْ يَرُوا كِمُ فَا صِّلَا اللهُ عَيْدُاللهِ عَمَا يُشْرَكُونَ ﴿ وَإِنْ يَرُوا كِمُ فَا مِنْ اللهِ عَمَا يُشْرَكُونَ ﴿ وَإِنْ يَرُوا كِمُ فَا يَعْمَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَالْمَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْنَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْنَ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِولَ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِكُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

آغِ عِنْدَهُ مُ الْغَيْبُ كَيَالُ كَيْلُ فَيْلِ فَهُ مُ يَكُنُدُ وَ فَهُ مُ يَكُنُدُ وَ كَيْدُ اللّهِ فَهُ مُ يَكُنُدُ اللّهِ وَاللّهُ وَمِي آئِ بِينَ لَهُ مُ الْمَكِيدُ وَنَ وَبِي آئِ بِينَ لَا مُ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهِ اللّه تَعَالَى اللّهِ عَلَيْلُ اللّهِ اللّه تَعَالَى اللّه عَمْدُ اللّهِ اللّه تَعَالَى اللّه عَنْدُ اللّهِ اللّه تَعَالَى اللّه عَنْدُ اللّهِ اللّه تَعَالَى اللّه عَنْدُ اللّهِ اللّه تَعَالَى وَاتَ يَاكُ مِ عَنْدُ اللّه اللّه وَاللّه وَمِي اللّه وَاللّه الله وَاللّه وَمِي اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ ا

النال دن سے فِنْهِ يُصْعَقُون جس ميں وہ بِ موش كردية جاكيں ك يَوْمُ جَسُون لَايْغَنِي عَنْهُمُ نَهِيل كَفَايت كرك كَلْ كَيْدُهُمُ ان كى تدبير شَيْئًا كِهُ مِنْ قَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ اورندان كى مددك جائے كى وَإِنَّ لِلَّذِيْنِ اور بِشَك اللوكول كے ليے ظلموا جوظالم بيں عَذَابًا عذاب م دُوْنَ ذٰلِكَ اس علي وَلكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَيْنَ اکثران کے لایعلمون نہیں جانے واضیر اورآپ مبرکریں لِمُحْدِرَيِّكَ الْخِربِ كَعَمْ مِ فَالْكَ بِأَعْيَنِنَا لِي بِمُكَآبِ ہاری آنکھوں کے سامنے ہیں وَسَیّع بِحَدِرَ بِلّک اور سیج بیان کریں این رب كى حمر كى حِيْرِ تَقُوْمُ جس وقت آپ اشتے ہيں وَمِنَ الَّيْلِ اور رات كو فَسَيِّخة يس اس كي بيان كري وَإِذْبَارَالنَّجُوع اورستارول کے پشت پھیرنے کے بعد سیج بیان کریں۔

عالم الغيب اورائبآء الغيب كافرق:

الله تعالیٰ کی ایک صفت ہے عالم الغیب والشہادة۔ آسانوں اور زمینوں کا ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ صفت صرف پروردگار کی ہے۔ سورة نحل آیت نمبر کے یہ کے بیٹ السّلوت و الآر من "اورالله تعالیٰ بی کے لیے ہے غیب آسانوں کا اور ذمین کا۔ "اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک ہیں غیب کی خبریں ۔ غیب کی خبریں الله تعالیٰ نے اپنے پیغیبروں کو بتلائی ہیں کسی کو کم اور کسی کو کی خبریں ۔ غیب کی خبریں الله تعالیٰ نے اپنے پیغیبروں کو بتلائی ہیں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ۔ سب سے زیادہ خبریں الله تارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول الله تعلیٰ کو بتلائی کا کو بتلائی ک

ہیں۔ کیونکہ آپ مناظم مفات میں تمام مخلوق سے بردھ کر ہیں۔ چنانچہ آل عمران آیت نمبر ۳ میں ہے دالیت مِن آئب آءِ الْغَیْبِ نُوْجِیْهِ اِلَیْتُ " بیغیب کی خبروں میں ہے دلیت مِن آئب آءِ الْغَیْبِ نُوْجِیْهِ اِلَیْتُ " بیغیب کی خبروں میں ہے ہم آپ کی طرف وی کرتے ہیں۔ "اور سورة ہود آیت نمبر ۴ میں ہے تیل کی فرق مِن آئباءِ الْغَیْبِ نُوْجِیْهَا اِلَیْتُ " بیا تیس غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم وی تیل کے مِن آپ کی طرف۔ "
سیا تیس کے مِن آئباءِ الْغَیْبِ نُوْجِیْهَا اِلَیْتُ " بیا تیس غیب کی خبروں میں سے ہیں ہم وی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ "

انبیائے کرام علی نے جو پھے بیان کیا ہے وہ غائب کی خبریں ہیں غیب نہیں ہے۔ آخضرت مَلْ اِللَّے نے اپنے سے پہلے کے واقعات بھی بیان فرمائے اور اپنے بعد قیامت تک آنے والے اہم اہم واقعات بیان فرمائے۔ فرمایا یا جوج اجوج چھوڑے جا ئیں گے، دجال نکلے گا، حضرت عیسیٰ علی اظہور کا ہوگا، مہدی آئیں گے۔ بے شار زار لے آئیں گے۔ ای طرح آپ علی ای خلی نے ہمیں بتایا کر قبر میں نیک آدی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کر ہے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میدان محشر میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے ہوتا ہے، کر بی صراط ہے گزرتا ہے، جنت میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا۔ ہمیں تو کسی چیز کاعلم نہیں تھا ہے ساتھ کیا جو ای خور پر آپ علی گئی ہے۔ اس کی بی سب کی سب کی بیں جو پیغیروں ہی نے بتائی ہیں۔ یہ سب کی سب غیب کی خبریں ہیں جو پیغیروں ہی نے بتائی ہیں۔ ان چیز وں میں مخلوق عالم اسباب میں پیغیر کی حتاج ہے۔ پیغیر ہی بتلائے گا۔

رب تعالی فرماتے ہیں آئم عِنْدَهُ مُرانِ کے پاس غیب ہے۔ جو اوگ آپ مَنْ لَائْ کَی باس غیب ہے۔ جو اوگ آپ مَنْ لَائْ کَی بُوت کا افکار کرتے ہیں کیا ان کے پاس غیب ہے فَہُمُ یَکْتُبُونُ نَ لوگ آپ مَنْ لَائِیْ کَی بُوت کا افکار کرتے ہیں کیا ان کے پاس غیب ہے فہمُ یکٹنبون کی بہلے کیا ہوا اور آئندہ کیا ہوگا، قبر، حشر میں کیا ہوگا، جنت ، دوز خ کے حالات کیا ہیں۔ یہ چیزیں انھوں نے ازخود حاصل کرلی ہیں۔ ہوگا، جنت ، دوز خ کے حالات کیا ہیں۔ یہ چیزیں انھوں نے ازخود حاصل کرلی ہیں۔

ظاہر بات ہے کہ ساری چیزیں پیغیبروں نے بتلائی ہیں اور ان چیزوں ہیں ہم ان کے عتاج ہیں۔ یہ ضرورت نبوت کی دلیل ہے۔ پیغیبر کے بغیر سلامل نہیں ہوسکتا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ رب تعالی سمجھ سکتا کہ رب تعالی سمجھ سکتا کہ رب تعالی سے بینے ہو اس چیز سے ناداض ہے۔ یہ طلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نیک ہے، یہ بدی ہے۔ اس جہان کی با تیں، اسکلے جہان کی با تیں، یہ سب غیب کی خبریں ہیں اور پیغیبروں نے بتلائی ہیں۔ ان کے پاس کون ساغیب ہے کہ وہاں غیب کی خبریں ہیں اور پیغیبروں نے بتلائی ہیں۔ ان کے پاس کون ساغیب ہے کہ وہاں سے دیکھ کران کوان چیزوں کاعلم ہوگیا ہے آئے یہ یہ یہ دولوگ جوکا فر ہیں وہی اپنی تدبیر کسی تدبیر کا فالله فیڈی ڈوا کھ ٹھ الْدَیکی نَدُونَ کی بیں وہ لوگ جوکا فر ہیں وہی اپنی تدبیر کسی تدبیر کا فالله فیڈی ڈوا کھ ٹھ الْدَیکی نَدُیر

#### دارالندوه میں ایک اہم میٹنگ:

اس سے مرادوہ تد ہیر ہے جو ہجرت سے پہلے انھوں نے آنخصرت مَنْ اللَّا ہے متعلق دار الندوہ میں کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا دارا تھا جہاں بیٹے کریدلوگ پیس مارتے ہے۔ یہ مجدحرام کی متعلق میں شامل ہوگیا ہے۔ کیونکہ مجدحرام کی متعدم میں شامل ہوگیا ہے۔ کیونکہ مجدحرام کی توسیع کرنی گئی ہے۔ اس وقت چند خاندان تھے انھوں نے جو بھی بات کرنا ہوتی تھی دارالندوہ میں کرتے تھے۔

چنانچ ابوجہل، عتب، اور ولید وغیرہ نے مشورہ کیا کہ محمد مَنْ اللّی کی تبلیغ روز بہ روز بروت پوسی چلی جارہی ہے، منے ان کو مارا بھی ہے ان کے ساتھی زخی بھی کیے ،شہید بھی کیے ، شہید بھی کیے ، شہید بھی کیے ، شہید بھی کی تین سال تک نظر بند بھی کیالیکن اس کے پروگرام میں کی نہیں ہوئی۔ ہم نے اب آخری فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ تمام خاند انوں کے سربراہوں کی میٹنگ بلائی گئی۔ چوکیدار کو میرواروں کے نام لکھ کردیئے کہ ان کے سوااندرکوئی نہ آئے۔ جب سارے اکتھے ہوگئے موگئے

الطور

ابھی گفتگوشر دع نہیں ہوئی تھی کہ ایک بزرگ شخصیت آئی وہ مقائی نہیں تھا۔ چوکیدار نے اندر جا کر بتلایا کہ ایک بزرگ بوی عمدہ شکل وصورت گا آیا ہے یہاں کا معلوم نہیں ہوتا اندر آنا چاہتا ہے اس کو آنے دوں یا نہیں؟ انھوں نے کہا کہ اس کو پوچھوتم کہاں سے آئے ہو۔ چوکیدار نے پوچھو کم بتلایا کہ وہ نجد سے آیا ہے نجد مکہ مرمہ سے کافی دور ہے انھوں نے ہو چوکیدار نے پوچھو کر بتلایا کہ وہ نجد سے آیا ہے نجد مکہ مرمہ سے کافی دور ہے انھوں نے کہا کہ اس کو اندر آنے دو۔ وہ بھی آ کر ممبر کی خیثیت سے بیٹھ گیا۔ یہ آنے والا اہلیس لعین تھا جو بزرگ کی شکل بنا کر آیا تھا۔ ایجنڈ سے کے مطابق گفتگوشر وع ہوئی۔ کہنے گئے کہ ہم سب اپنا پوراز در لگا بھے جیں گئیں اس کے مشن میں کی نہیں آئی ہم سب اکتا ہے جیں۔ آن ہم سب اپنا پوراز در لگا ہے جیں گئیں اس کے مشن میں کی نہیں آئی ہم سب اکتا ہے جیں۔ آئی ہم نے تم سب کو بلایا ہے کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ ایک آدی نے اٹھ کر کہا کہ اس کونظر بند کر دو۔ نہ اُس کوئی ملے اور نہ وہ کس کو۔ پچھلوگوں نے آئی کی تائید کی۔ ابوجہل نے اٹھ کر کہا مشہور مقولہ ہے۔

· مَنُ جَرّب المجرّبُ فقى حلت به الندامة

'' جوآ دمی تجربہ شدہ بات کا تجربہ کرتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔' ایک بات کا دوبارہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔سوا تین سال تک ہم نے ان کوشعب ابی طالب میں قید کیا ہر طرح سے پہرہ دیا رات کو بھی اور دن کو بھی ۔لیکن ان دنوں میں بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رَفَاتَد جیسی شخصیت انہی دنوں میں مسلمان ہوئی۔لہذا ایک چیز کا بار جربہ بیں کرنا چاہے۔محرک نے کہا کہ میں اپنی تجویز واپس لیتا ہوں۔

دوسراا شااس نے کہااس کوجلاوطن کردونہ تم اس کودیکھواورنہ وہ تم کودیکھے۔ایک دو نے اس کی بھی تائید کی۔ ابوجہل نے کھڑے ہوکر کہا تہاری تجویز بھی صحیح نہیں ہاس نے اس کی بھی تائید کی۔ ابوجہل نے کھڑے ہوکر کہا تہاری تجویز بھی صحیح نہیں ہاس کے کہتم جانتے ہواس کی زبان آھل مِنَ الْعَسْلِ ''شہدہے بھی زیادہ میٹھی ہے۔'

تیرہ سال ہم نے اس کافٹ کرمقابلہ کیا ہے مگر روک نہیں سکے۔ وہ جس علاقے میں بھی جائے گا ہماری طرح کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرے گا وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر جماعت تیار کرلے گا اور تم پرحملہ کر کے تعصیں کچل وے گا اور تمہارے مظالم کا جواب دے گا۔ تواس تیجویز دالی لیتا ہوں۔
تیجویز کے محرک نے کہا کہ میں اپنی تجویز والی لیتا ہوں۔

اب تیسرااشاس نے کہا پھرایک ہی صورت باقی بی ہے کہاس کوئی کردو۔ وہ نجد

ے جو بزرگ مہمان آیا تھااس نے کہا کہ جھے بھی بی رائے مناسب گئی ہے۔ سب نے
اس رائے کی تائید کی اوقیل کے لیے آ دی منتخب کر لیے گئے۔ رات بھی مقرر ہوگئی ، وقت

بھی مقرر ہوگیا۔ان لوگوں نے جب آپ تالیق کے گھر کا محاصرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب
پر نیند مسلط کردی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ آمخضرت تالیق ان کے سروں پرٹی ڈال
کرتشر یف لے گئے۔ جس کورب رکھاس کوکون تھے۔ بلکہ تھوڑے ہے عرصہ کے بعد
سیسب مشورہ کرنے والے بدر کے میدان میں ذات کی موت مرے۔اس کے متعلق رب
سیسب مشورہ کرنے والے بدر کے میدان میں ذات کی موت مرے۔اس کے متعلق رب
تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ ادادہ کرتے ہیں تدبیر کا کہ آمخضرت تالیق کو شہید کردویا جائے
اور دین اس طرح مث جائے۔ پس وہ لوگ جو کا فرجیں وہی آتے ہیں تدبیر شن ۔ وہ خود
تدبیر کا شکار ہوں گے۔

فرمایا اَمْلَهُمْدُ اِللَّهُ عَنِیْ اللهِ کیاان کے لیے اللہ تعالی کے سواکوئی اورالہ ہے،
معبود ہے، نذرونیاز کے لائق ہے، مشکل کشا اور جاجت روا ہے؟ سُنہ لحن اللهِ عَمَّا فی مشکل کشا اور جاجت روا ہے؟ سُنہ لحن اللهِ عَمَّا فی مشکل کشا اور جاجت روا ہے؟ سُنہ لحن الله عَمَّا نے مِن کو یہ لوگ شریک بناتے مِن ویہ وک شریک بناتے میں۔

# طال وحرام کا اختیار صرف رب تعالی کو ہے:

خدائی اختیارات الله تعالی نے کسی کوئیس دیئے۔حضرت فاطمہ دَٹائِنیا ہے کسی نے كماكم على رَفَاتُدَ ابوجهل كالرى جوريد روفت عناح كرناجا ست جير \_ الخضرت مَثَلِينَا نے حضرت علی رَفِائِد کو بلا کر فر مایا کہ میں نے سناہے کہتم جویریہ کے ساتھ تکاح کرنا جا ہے مو كمن لكم بال حضرت! اراده توب فرمايان لوا تست مُحَرّمًا حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَدَامًا " مِن حرام كوحلال اورحلال كوحرام نبيل كرسكتا\_" بين اس كامجاز نبيس بول بدرب تعالی کا کام ہے۔اس کے ساتھ نکاح کرنا تہارے لیے طال ہے لین اللہ تعالیٰ کے رسول کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی اسٹھی نہیں ہوسکتیں ۔میری بیٹی کا مزاج اور ہے اوراس کی بیٹی کا مزاج اور ہے۔میری بیٹی اس کے ساتھ گز ارانہیں کر سکتی۔مطلب یہ ہے کہ اگرتم اس کے ساتھ نکاح کرنا جا ہے ہوتو میری بٹی کوطلاق دے دو۔ چنانچے حضرت علی رین تر نے حضرت فاطمہ روائن کی زندگی میں اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کے بعد متعدد عورتوں سے نکاح کیے۔ اکیس لڑ کے اور انیس لڑ کیاں ہوئیں۔ حرام ، حلال کا اختیار صرف رب تعالیٰ کو ہے۔کون اس سے یو چھ سکتا ہے کہ چھوٹا سا بٹیر حلال کیا ہے جو ایک لقمہ بنآ ہادراتنا برا المقی حرام کیا ہے جس کو پورا قصبہ کھا سکتا ہے؟

تواللہ تعالی پاک ہے شریکوں ہے۔ اس کے سوانہ کوئی حاجت رواہے، نہ مشکل کشاہے، نہ کوئی قانون ساز ہے گریہ شرک استے ضدی ہیں وَ اِفَ قَدَوَ اِکسْفَاقِینَ النَّمَا اِسْاقِطُنا اوراگرید کی حیس کوئی کلڑا آسان کی طرف ہے گرتا ہوا۔ اگران پرعذاب کا کوئی کلڑا آسان کی طرف ہے گرتا ہوا۔ اگران پرعذاب کا کوئی کلڑا آسان کی طرف ہے گرے اور ان سے کہا جائے کہ یہ عذاب تم پر آرہا ہے تو تَقُولُوْ اللہ کا کوئی کلڑا آسان کی طرف ہے گرے اور ان سے کہا جائے کہ یہ عذاب تم پر آرہا ہے تو تَقُولُوْ اللہ کا کوئی کلڑا آسان کی طرف ہے گرا۔ استے ضدی ہیں کہ مانے تَقُولُوْ اللہ کا کوئی کھڑا۔ استے ضدی ہیں کہ مانے تَقُولُوْ اللہ کا کوئی کھڑا۔ استے ضدی ہیں کہ مانے

كِتْرِيبْ بِينَ آتْ فَذَرْهُمْ لِين آبِ يَهُورُونِ اللهُ حَلَى يُلْقُوْ ايَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَضِعَقُونَ يهال تك كمالا قات كري الني الدن عب ون من مي بيب موش كيه جائيس كر، قيامت كرن فصيق مَنْ فِي السَّلُواتِ وَ مَنْ فِي الدَّرْضِ إِلَّا مَنْ شَاء الله [الزمر: ١٨]" ليس بهوش بوجائ كاجوب آسانول مي اورجوب ز مین میں مگروہ جس کواللہ جا ہے۔ "سب پر ہے ہوشی طاری ہوگی سوائے موی ماہنے کے۔ بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت مَلْقِیّا نے فرمایا کہ مجھے جب ہوش آئے گاتو میں دیکھوں گا کہ موی مالیا عرش کا یا یہ پکڑ کر کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالی نے ان کو بے ہوشی سے مشتیٰ کیا ہے یا طور کے اویر ان کو جو بے ہوشی ہوئی تھی اس كيدليس بهوش بيس بوئ فرماياس دن كانظاركري يؤم لايغني عَنْهُمْ كندة من أنا جس دن ان كوكفايت نبيل كرے كى ان كى كيدان كو پچھ بھى - كتنى بھى تدبيري كرين وه وفت نبيل عليكا وَلَاهُمْ يُنْصَرُون اورندان كى مددك جائكى وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلْمُواعَذَابًا وَفِي ذَلِكَ اور بِشَك ان لوكول كے كيے جوظالم بي عذاب ہے اس عذاب سے پہلے مجمی شکست ، بھی قط سانی ، بھی بیاری بھی سی طرح کا عذاب بمى كى طرح كاعذاب وَلِكِنَّا كُثَّرَهُمْ لِلايَعْلَمُونَ لَيَكُنَّ أَكُثْرُ الْ كَنْبِينَ جانة وَاصْبِر اورآبِ مبركري اے ني كريم مَثْلِينَةُ!ان كى حركتوں پر،ان كى باتوں ر لِمُعَدِدَيْكَ الْخِرب كَمْم كَي فاطر فَانْكَ بِأَعْيُنِنَا لِي بِمُكَ آب ہاری آ تھوں کے سامنے ہیں، ہاری گرانی میں ہیں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے و سَيْغ بِحَدْد رَبِّك اور بيع بيان كرين اليغرب كى حمد كى سبحان الله و بحمده يرهيس عِينَ تَقُوْهُ جَس وتت آب المُصّح بين -

بعض مفرین کرام ایستان فرمات بین کدافت بین نیند \_ واس وقت پرهیس الدحمد لله الّذِی احْمیان اللهم پرهیس اور الدحمد لله الّذِی احْمیان ابعد ما اَماتنا و اِلّیه النّشود سُبحانک اللهم پرهیس اور بعض حضرات فرمات بین که جس وقت آپ بلخ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے خطب پرهیس الدحمد لله نحمده و نستعینه به بعض فرماتے ہیں که جس وقت مجلس سے بعض قرات بین کہ جس وقت مجلس سے اُنھیں تواس وقت پڑھیں سُبحانک اللّهم و بحمدیات کا اِللّه اِلّا اَ نُت اَسْتَغْفِرُ کَ وَاتْمَالُون اوررات کو بھی وَاتْمَالُون اوررات کو بھی فَسَیّخهٔ لیستی بیان کریں رب تعالی کی سجان الله و بحمده و

صدیث یاک میں آتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے آخب الْکلام اِلّی اللّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بحَمْدِه "اللَّدتَعَالَى كويه كلام بهت بياراب-"اور بخارى شريف مل روایت بے جار کلے اللہ تعالی کو برے بیارے ہیں سبحان الله وَالْحَمْدُ لِلْهُ وَكَا إلىة إلَّا الله والله اكبر - تيسر على كاورد بروقت ركوياكم ازكم دوسوم تبدوزانه برعواور دوسومر تنبه استغفار پر عوادر دوسومر تنبه درود شریف پر عوراس کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں ہے۔ عور تیل جن ونول میں نماز نہیں پڑھ سکتیں ان دنوں میں بھی پڑھیں کوئی یابندی نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے پڑھو، گھر میں پڑھو، دکان اور دفتر میں پڑھو و إدبار النُّهُوع اورستارول كے پشت كھير نے كے بعد من كے وقت طلوع آ فاب سے يہلے. ستار نظر نہیں آتے اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی بوی فضیلت ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے جوسے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفناب تک ذکرواذ کارمیں رے اس کو کمل جے وعمرے کا تواب ملتا ہے بغیر کسی کی کے۔

مثال کے طور پر نماز باجماعت پڑھ کر درس سنو۔اس کے مقابلے میں تم چوہیں

کھنے عبادت کروتو اس درس کا تواب زیادہ ہے۔ بعض لوگ درس کے دوران میں تبیح پھیرتے رہے ہیں۔ یہ بری غلطی اور نادانی کی بات ہے۔ درس بالکل خاموثی کے ساتھ سنو۔ یہ بہت بردی عبادت ہے۔ تو فر مایا ستاروں کے بشت پھیرنے کے وقت تبیح کرو۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالی کی حمہ وثنا کثر ت سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی میں موق فیق عطافر مائے۔

MIL

(120)

जिस्का जिस्सा विश्वा

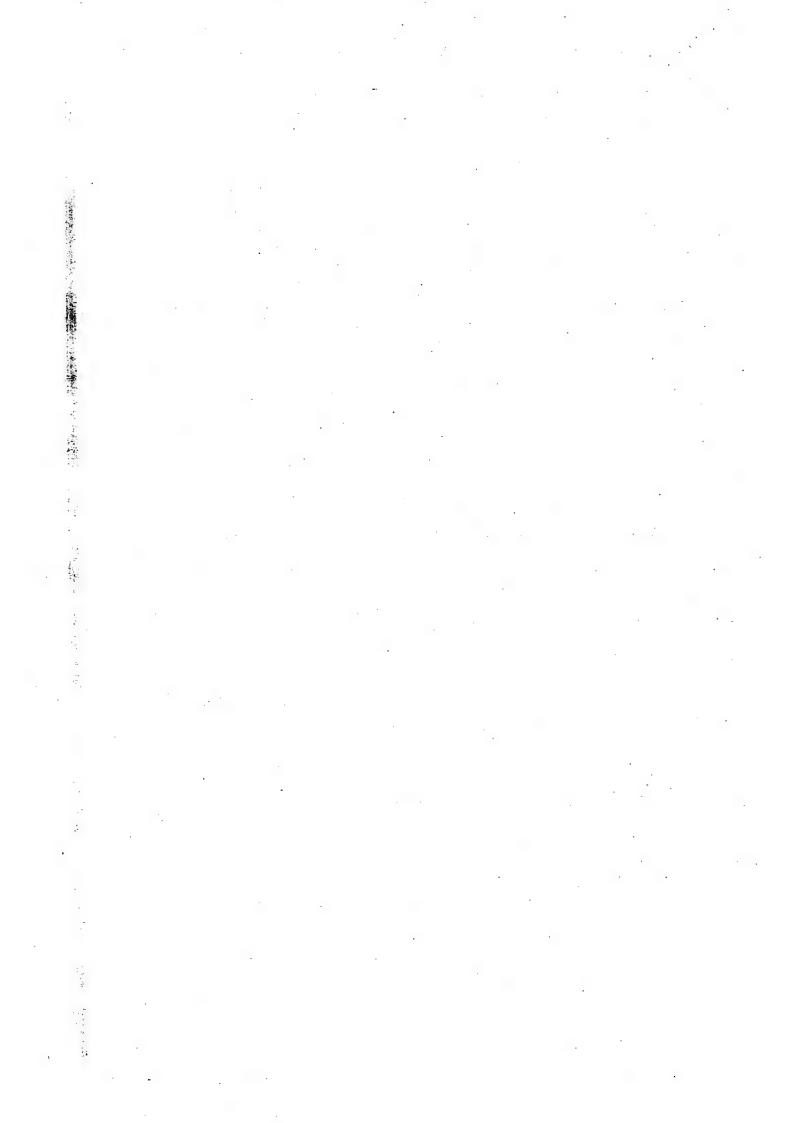

بننز النه البج الخيم

ر ممل)

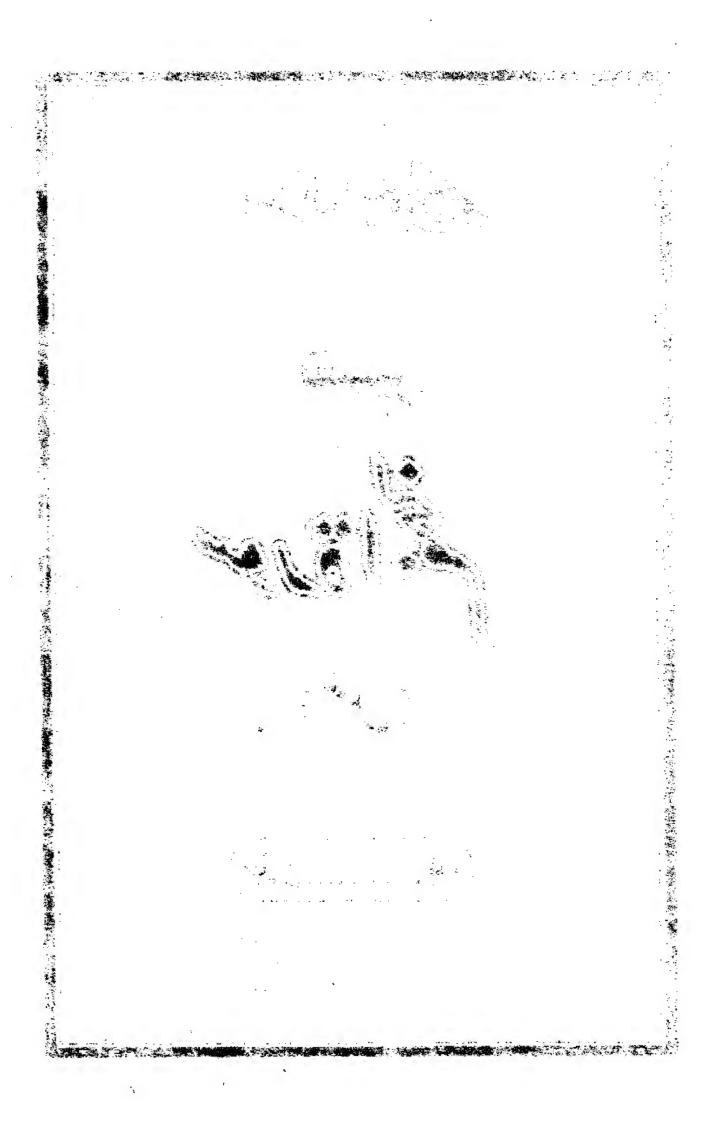

# ﴿ الياتِهَا ١٢ ﴾ ﴿ مُنورَةُ النَّجُو مَكِينَةٌ ٢٣ ﴾ ﴿ رَبُوعَاتُهَا ٣ ﴾ ﴾

# بِنْ مِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ٥

والنَّهُ واذاهُوى مَاضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَاغُوى وَمَايُنْطِقُ عَنِ الْهُوى أَنْ وَمَرَّةً الْهُوى أَنْ وَكُنْ الْفُولَا وَمُرَّا الْمُعَلِينَ الْمُولِينَ وَكُنْ الْمُؤْولَ وَكُنْ الْمُؤْولَ وَكُنْ الْمُؤْولَ وَكُنْ الْفُؤلِدُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَكُنْ الْفُؤلِدُ الْمُؤْولَةُ عَلَى مَا يَرِي وَ لَقَنْ رَاهُ نَذُلَةً الْخُولِي فَا كُنْ بِالْفُؤلِدُ مَا رَاى وَ اَنْ الْمُؤْولِدُ الْمُؤْولِدُ عَلَى مَا يَرِي وَ لَقَنْ رَاهُ نَذُلَةً الْخُولِي فَا كُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِيمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعُلِيمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ الللْمُ اللَّهُ وَلِمُ الللْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُل

وَالنَّجْمِ اورسم مِستارے کی اِذَاهَوٰی جبوه گرا مَاضَلُ صَاحِبُکُوْ نہیں بہکاتہ اراساتھی وَمَاغَوٰی اورنہوہ براہ ہوا وَمَا صَاحِبُکُوْ نہیں بہکاتہ اراساتھی وَمَاغَوٰی این خواہش سے اِنْ هُوَالْاوَ حَیُ بَیْطِقُ اورنہیں بولتاوہ عَنِ الْمَوٰی این خواہش سے اِنْ هُوَالْاوَ حَی نہیں ہوہ مگروی یُوْلی ، جووی کی جاتی ہے عَلَمَهُ تعلیم دی اس کو شید نہدالْقُوٰی سخت قوتوں والے نے ذُوْمِرَّ وَ جوطاقت والا ہے فَاسْتَوٰی پی وہ سیرہ ابوا وَهُوَ بِالْا فَقِ الْاَعْلَى اوروہ بلند کنارے برتھا فَاسْتَوٰی پی وہ سیرہ ابوا وَهُوَ بِالْا فَقِ الْاَعْلَى اوروہ بلند کنارے برتھا

أَنْعَدَدَنَا كِهُروه قريب موا فَتَدَنَّى لِس اورقريب موا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن يس بوااندازه دو كمانول كا أوأذني باس ي بحى زياده قريب فأولجي الى عَبْدِه پس اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف مَآ اُو لحی جو وحی کی مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ نَبِينَ جَعْلًا يا ول نے مَارَای جو يَحُمَاس نے ديكھا أَفَتُمُرُونَهُ كَيالِي مُ ال كماته جُمَّرُ الرقيم على مَايَدِي ان چیزوں پرجواس نے دیکھی ہیں وَلَقَدْرَاهُ اورالبت تحقیق پیغیرنے دیکھااس كو نَزْلَةً أُخْرَى الك اور دفع بحى عِنْدَسِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى سدرة المنتلى کے پاس عِنْدَهَاجَنَّةُ الْمَانِي ال کے پاس جنت الماویٰ ہے اِذْ یَغْشَی السِّدرة جس وقت وُ هانب ليابيري كورخت كو مَايَغُهُم جس جِيز اینے رب کی بڑی نشانیاں۔

#### تعارُف سورت :

اس سورت کا نام عجم ہے اور عجم کا لفظ پہلی آیت کریمہ ہی میں موجود ہے۔ بیسورة کمہ کمرمہ میں نازل ہو چکی تھیں اس کا تیکیسواں کمہ کمرمہ میں نازل ہو چکی تھیں اس کا تیکیسواں نبرہے۔اس کے تین رکوع اور باسٹھ آیتیں ہیں۔

الله تبارک و تعالی شم اٹھاتے ہیں وَالنَّجُمِ إِذَاهَوٰ اور شم ہے ستارے کی جب وہ گرگیا۔ مراد ہے غروب ہوگیا۔ ہمارے تمہارے لیے قانون یہ ہے کہ ہم غیراللہ کی

قتم نہیں اٹھا سکتے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حکف بیفیو الله فقک آشوک بالله میں منہ چاند جس نے غیر اللہ کفتم اٹھا کی اس نے شرک کیا۔ ہم نہ ستارے کو شم اٹھا سکتے ہیں ، نہ چاند کی ، نہ سورج کی ، نہ نبی کی ، نہ ولی کی ، نہ کعیے کی ، جو بھی غیر اللہ ہاس کی شم اٹھا نا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی پ کلے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی پ کلوق والا قانون لا گونییں ہوتا۔ ہم کسی چیز کوطل ، حرام نہیں کر سکتے ۔ اللہ تعالی نے بے شار چیزیں طال اور بے شار چیزیں حرام کی ہیں۔ ہم اسے بچوں کونییں مار سکتے رب تعالی روز انہ ہزاروں کو مارتا ہے اسے کوئی نہیں پوچے سکتا۔ لہذار ب تعالی کی ذات کو اپ اور بوان سا اور اپ قالی کی ذات پوتیاں نہ کرو۔ تو فر مایا تم ہے ستارے کی۔ بیکون سا در اپ آب کور ب تعالی کی ذات پر قیاس نہ کرو۔ تو فر مایا تم ہے ستارے ہوئے ہیں ستارہ ہے؟ این عباس می تا ہے ہو ہیں کہشاں مراد ہے۔ یہ اکھے ستارے ہوئے ہیں ستارہ ہے جیں۔ حضرت بجا ہم میں جائے ہیں گوٹر کا کہتے ہیں۔ حضرت جا ہم میں جائے ہیں سکوٹر کی کہتے ہیں۔ حضرت جا ہم میں جائے ہیں سکوٹر کی کہتے ہیں۔ حضرت جا ہم میں جائے ہیں سیارے ہیں ہیں ہیں سیارے ہیں سیارے ہیں سیارے ہیں ہیں سیارے ہیں ہیں ہیں س

بعض مفسرین آرام بیسیم فرماتے ہیں چاند مراد ہے کہ چاندگی روشی ہانست دوہر سے ستاروں کے زیادہ ہوتی ہے۔ امام انفش میسید فرماتے ہیں جم سے زمین کے پودے مراد ہیں۔ رب تعالی فرماتے ہیں شم ہے ستارے کی جب وہ چلتے غروب ہو جائے منافی کے مافیل فرماتے ہیں بہکا تمہارا ساتھی غلطی ہے۔ ساتھی سے مراد ہوائے منافیل کے اور نہوہ ہوارہ ہوا۔ دیدہ و دانستہ غلط راسے پر چلئے کی دو بی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بید کہ آدی غلط بہی کا شکار ہو کر غلط راسے پر چل پر الدتعالی نے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرت منافیل اسے دوسراید کہ قصد اغلط راسے پر چلے ہیں اور نہ دودوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرت منافیل کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرت منافیل کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرت منافیل کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرت منافیل کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرت منافیل کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرت منافیل کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے ضرت منافیل کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے خصرت منافیل کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے خصرت منافیل کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے خصرت منافیل کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے خصرت منافیل کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے کی دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے کے دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے کہ دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے کی دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے کی دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے کی دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے کہ دونوں کی نفی فرمائی کہ دونوں کی نفی فرمائی کہ آئے کہ دونوں کی نفی فرمائی کی دونوں کی نفی کی دونوں کی کو دی کی دونوں کی کا شکار ہوکر غلط دراست پر چلے ہیں اور نہ دونوں کی دونوں کی نفی کہ دونوں کی کو دونوں کی دو

نے متعین کیا ہے اس پر چلے ہیں۔

اس بات کے ساتھ ستارے کی کیا مناسبت ہے کہ رب تعالیٰ نے ستارے کی قسم اٹھا کریہ بات بیان فر مائی ہے؟مفسرین کرام بیشیغ فر ماتے ہیں کہ جس *طرح ستارہ طلوع* ہونے سے لے کرغروب ہونے تک لائن نہیں جھوڑ تا ای طرح استحضرت مَثَلَیْتُ سیدھے راستے پر ہیں دائیں ہائیں نہیں ہوتے۔اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہستارے دونتم کے ہوتے ہیں۔ایک ثوابت ، جوانی جگہ تکے رہتے ہیں ، اپنی جگہ سے ملتے نہیں ہیں۔اور ووسرے سیارات ہیں جو چلتے ہیں اور بے شارایسے ستارے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کسی کا راستہ مشرق ہے مغرب کی طرف ہے اور کسی کا مغرب ہے مشرق کی طرف ہے۔کسی کا شال ہے جنوب اورکسی کا جنوب سے شال کی طرف ہے۔ اور ان کی تیز رفناری ہمار ہےتصور میں بھی نہیں آسکتی لیکن آج تک کسی نے نہیں سنا کہ تارہ ،ستار ہے کے ساتھ مکرایا ہو۔ جبکہ ہوائی جہاز اور بحری جہاز مکراتے رہتے ہیں ، گاڑیاں مکراتی ہیں ، بندے فکراتے ہیں مگروہ رب تعالٰی کا نظام ہے۔تو جس طرح ستارہ اپنی لائن نہیں چھوڑ تا اى طرح حضرت محمد رسول الله مَنْ عَلَيْنَا سيد هے رائے سے نہيں بنتے وَ مَا يَنْطِقُ عَن انبھائی اوروہ نہیں بولتا اپنی خواہش ہے۔ یعنی جو بات زبان سے نکلتی ہے اس میں خواہش نفسانی کا دخل نہیں ہوتا ۔ ہاں!اگر تمھی اجتہادی غلطی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فر ما دیتے ہیںاس سےاصلاح ہوجاتی ہے۔تورائے میںغلطی لگ سکتی ہے۔

## واقعه تابيرُل :

چنانچہ آنخضرت مَثَلِی جب بجرت کر کے مدینظیبہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ زراعت بیشہ تھے۔ ایک دن آنخضرت مَثَلِیکی نے ان کودیکھا کہ زکھجوروں کا بورامادہ

سمجور پر ڈال رہے ہیں۔ اس کو وہ تابیر خل کہتے تھے اور اس سے پھل زیادہ ہوتا تھا۔ مجوروں میں زبھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں۔ اور علم نباتات والوں نے ثابت کیا ہے کہ ہریودے میں زمادہ ہوتے ہیں۔

توخير آتحضرت علی نے ان سے يو جھا كەكياكرر ہے ہو؟ توساتھيوں نے بتلايا کہ تا بیرخل کررہے ہیں۔ زنھجور کا کھل لے کر مادہ تھجور پرچھٹرک دیتے ہیں۔اس طرح الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے فصل بری اچھی ہوتی ہے۔ فر مایا اس کوچھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ آپ مَالْ اَلْ اِلْ الله الله الله الله تعالیٰ کی شان کہ اس سال نصلیں بہت کم ہوئیں۔مثلاً:اگر کسی کی ہیں من تھجوریں ہوتی تھیں تو اس کو حار من ملیں۔ آنخضرت مَنْكَيْنَةِ كو بتلایا كەحضرت ہم نے آپ مَنْكِیَّةُ كے حكم پر تابیر خل چھوڑ دی تھی فصلیں کم ہوئی ہیں۔اس موقع پر آنخضرت مَالِي فَا فَر مایا اِنْمَا آنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمُ أُخْطِئ وَ أُصِيبُ " مِن بَعِي تمهاري طرح بشر مول ميري رائے غلط بھي موسكتي ہے اور سيح جَى بوسكتى إِذَا أَمَرْتُكُمْ شَيْءٌ مِنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوهُ جب مِن تَحص كُولَى وين كى بات بتلاؤں تواس كوضرور لے ليا كرو كيونك وہ رب تعالیٰ كی طرف سے ہوتی ہے اور جب میں شھیں کوئی دنیا کی بات کہوں تو (انتم اعلم بامور دنیا کم ) دنیا کے معاملات تم بہتر سجھتے ہو۔''لین جب میں اپنی رائے ہے کوئی بات کہوں تو اس میں غلطی بھی ہو عتی ہے۔ مگرآپ مَنْكَ اِلْمَانِ خِورائے دی تھی اس میں کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی بلکہ ہمدردی تھی کہ كياضرورت ہے اس مشقت كى كه ايك درخت ير چڑھو، اُنتر و پھر دوسرے ير چڑھو، اُنتر و۔ اس طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں جوآب مٹائیٹ کی رائے تھی وہ ان کے حق میں مفیدتھی اس میں نفس کی خواہش نہیں تھی ۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغیبراینی خواہش نفسانی

سے نہیں بولتا إن هُوَ إِلَا وَ عُن يُولِي نِہِيں ہوتی وہ بات مروی جووی کی جاتی ہے عَلَمَهُ مُدَ مِنْ اِللَّهُ وَ مُن اللَّهُ وَ مُن اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَ مُن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ

تو فرمایاتعلیم دی اس کو سخت توت والے نے ذور مرقیق جوطانت والا ہے فاستیوی پس وہ سیدھاہوا و کھو بالا فق الا غلی اور وہ بلند کنارے برتھا فیقد دی گھر وہ قریب ہوا فیکائ قاب قوسین پس اندازہ تھا دو کھر وہ قریب ہوا فیکائ قاب قوسین پس اندازہ تھا دو کمانوں کا اَوَا ذی یا اسے بھی زیادہ قریب آنحضرت مالی نے جرائیل مالیے کو اُسل میں ساری زندگی میں دو مرتبد کی ما ہے۔ ایک مرتبہ جب کہ آپ مالی فارح ا میں سے جو جبل نور پر ہے، جرائیل مالیے نے آسان کے سارے کنارے کو گھرا ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ معراج والی رات سدرة المنتی کے پاس جرائیل مالیے کواپنی اصل شکل میں دوسری مرتبہ معراج والی رات سدرة المنتی کے پاس جرائیل مالیے کواپنی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی دفعہ تشریف لائے ہیں یا تواندری اندرول پر گھنٹی کی طرح دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی دفعہ تشریف لائے ہیں یا تواندری اندرول پر گھنٹی کی طرح کوان ہوتی تھی نظر نہیں آتے تھے یا کی دیباتی کی شکل میں۔ اکثر حضرت دجیہ بن خلیفہ کی دیکھتے تھے اور آپ مالیک ہیں دیکھتے تھے اور آپ میکھتے تھے اور آپ مالیک ہیں دیکھتے تھے اور آپ مالیک ہیں دیکھتے تھے اور آپ میکھتے تھے اور آپ میکھر کی کور کی کھتے تھے اور آپ میکھر کے کھتے تھے اور آپ میکھر کے کھتے تھے اور آپ میکھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر

# معراج كى رات أتخضرت مَالِينَا كَى الله تعالى عدملا قات:

قریب ہونے کوآپ اس تناظر میں سمجھیں کہ زمانہ جاہلیت میں لڑائی کے ہتھیار شیر، کمان، بگواریا نیزہ ہوتے تھے۔ اگروشن دور ہوتا تو تیر سے دار کرتے تھے، دوچار قدم پر ہوتا تو نیزہ استعال ہوتا اور دست بددست لڑائی تکوار سے ہوتی تھی۔ اگر دوآ دی آپ سیں دوئی کا حلف لینے تو دونوں اپنی کمانوں کو برابر دکھ کر جوڑتے تھے کہ میں تمہار ادوست ہوں اور تم میرے دوست ہو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑا تو میں تمہارے ساتھ ہوں گااور میرے ساتھ کوئی لڑا تو میں تمہارے ساتھ ہوں گااور میرے ساتھ ہوں گا دو سے سو فرمایا جرائیل مالیے آنخضرت میرے ساتھ کوئی لڑا تو تم میری طرف سے لڑو گے۔ تو فرمایا جرائیل مالیے آنخضرت میرے ساتھ کوئی لڑا تو تم میری طرف سے لڑو گے۔ تو فرمایا جرائیل مالیے آنخضرت تم نیرے ساتھ کوئی لڑا تو تم میری طرف کے استے قریب ہوئے جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر ادر زیادہ اس سے ترب ہوئے قریب ہوئے جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر ادر زیادہ اس سے ترب ہوئے نی گائی خبرہ ماآؤ کی گیس اس نے دی کی اپنے بندے کی طرف جودی کی۔

مفسرین کرام پیشنیم کا ایک گروه بیمطلب بیان کرتا ہے کہ وتی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے جرائیل ملئیے کی طرف جوانھوں نے وتی کی آنخضرت میں کھی طرف بینی اللہ تعالیٰ کے جرائیل ملئیے کو کھم دیا اور انھوں نے آنخضرت میں گئی کھی دیا ۔ جبکہ دوسرے دھزات فرماتے جیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب مراد ہے ۔ معران کی رات آنخضرت میں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب مراد ہے ۔ معران کی رات آنخضرت میں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب مراد ہے ۔ معران کی رات آنخضرت میں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی واللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی واللہ تعالیٰ کی جودی کی ۔ یہ دی جرائیل مائے ہی وساطت کے بغیرتھی ۔ آپ میں کی خود اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور تین چیزیں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور تین چیزیں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور تین چیزیں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ میں گئی کو عطا فرمائیں۔

بياس نمازي جوبعديس پانچ ره تئيں۔

اسس سورة بقرہ کی آخری آیات امن الرسول سے مشکر آخرتک۔حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو بی آیت پر سے بی آیات اس کے لیے کافی ہیں۔اس کا ایک مطلب بی بھی بیان فر ماتے ہیں کہ اگر عادت ہے تبجد کی مگر کسی دن نہیں اٹھ سکا۔اگر بیا آینیں پڑھ کر سویا ہے تو اس کو اللہ تعالی تبجد کا ثواب عطا فر ماتے ہیں۔ اور بیہ مطلب بھی بیان فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو چور، ڈاکو، دشمن اور شیطان ہے محفوظ رکھے گا۔

اس...تیسری به بشارت ملی کهتمهاری امت میں ہے اس شخص کی مغفرت کردوں گا جواس حالت میں مراکداس نے میرے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہرایا۔

توفر مایا پس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو و تی کی متاکے ذکب الفو ادُمَارَای نہیں جھٹا یا ول نے اس چیز کوجس کو دیکھا یعنی نہیں غلطی کھائی آنخضرت میں ہوئی۔ پہلا نے جو پچھاس نے جو پچھاس نے دیکھا۔معراج کی رات جو پچھ دیکھا اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ پہلا آسان ، دوسرا آسان ، تیسرا آسان ، چوتھا آسان ، پانچواں ، چھٹا، ساتواں آسان ، عرش بھی دیکھا، جو پچھ بھی دیکھا سیح طور پر دیکھا غلطی نہیں بھی دیکھا، جنت بھی دیکھا میں ، دوز خ بھی دیکھا ،جو پچھ بھی دیکھا سیح طور پر دیکھا غلطی نہیں کھائی آئی آفٹیلر و کیکھا غلطی نہیں ہیں۔ کھائی آئی آفٹیلر و کیکھا غلطی ایک کھائی دوس نے دیکھی ہیں۔

 قیل وقال کے کہا اسٹنٹ وص دھ فٹ "دمشر کین کو جب جربیجی توان کے لیے یہ بات بری انوکھی اور زالی تھی۔ "کہنے گئے یہ کیے ہوسکتا ہے ہم یہاں سے اونٹوں پر چلتے ہیں دو، ومہینے لگ جاتے ہیں مبحد اقصیٰ پہنچنے میں اور یہ کہتا ہے کہ میں رات کو وہاں بھی گیا پھر آسانوں پر گیا۔ او پر جانے والی بات چھوڑ دو ہمیں مبحد اقصیٰ کی چیزوں کے متعلق ہتا ہے۔ ان لوگوں کے حافظ بڑے تیز ہوتے تھے۔ علامتیں انھوں نے یاد کررکئی تھیں۔ ہتا ہے۔ ان لوگوں کے حافظ بڑے تیز ہوتے تھے۔ علامتیں انھوں نے یاد کررکئی تھیں۔ امتحان لینے کے لیے آگے۔ کہنے لگا اے جمد ( انگیائی ) آپ کہتے ہیں میں مجد اقصیٰ کی ہوے مینار کتنے ہیں؟ اور جھوٹے مینار کتنے ہیں؟ سنگ بیش کے کہتے ہیں اور جھوٹے مینار کتنے ہیں؟ سنگ بیش کے کتنے ہیں۔ منگ بیش کے کتنے ہیں ، منگ بیش کے کتنے ہیں۔ فر مایا وہ نشانیاں پوچھیں جو مجھے یا دئیس تھیں (اور نہ بی آپ علی تھے۔ مرتب)

مثلاً: دیکھو! اس معبد کا سنگ بنیاد میں نے اپنے گنبگار ہاتھوں سے رکھا ہے اور سالہاسال سے میں اس میں آجارہا ہوں۔ اگرتم مجھ سے پوچھو کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں تو میں نہیں بتلاسکتا۔ کیونکہ معبد میں آنے کا مقصد کھڑکیاں گننا نہیں ہے۔

کافر کہنے گے ابو بکر کوتو مناسکتا ہے ہمیں منوائے توبات ہے۔ ان کے لیے تماشا بن گیا۔ دوآرہے ہیں، چارجارہے ہیں کہ بتلا کمیں جی! فلاں چیز کتنی ہے۔ ایک دن کافی اکٹھے ہوکر آئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت میں ہے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میر ہے سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے اور میں بتلا تا جاتا تھالیکن ان ضدی لوگوں میں سے ایک بھی ایمان نہ لایا۔ بس دعا کرواللہ تعالیٰ حق کے خلاف کسی میں

ضدندر کھے۔ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔

توفر مایا کیا پی جھڑا کرتے ہواں کے ساتھ ان چیز وں کے بارے میں جواس نے دیکھا نے دیکھا نے دیکھا ہے دیکھا جرائیل مالیٹا کو مسد قاضرای دوسری مرتباصل شکل میں عِندَسِندَ قِالْمُنْتَ کھی جبرائیل مالیٹا کو مسد قاضرای دوسری مرتباصل شکل میں عِندَسِندَ قِالْمُنْتَ کھی جبرائیل مالیٹا کو مسد قاضرای آسان پر بیری کا درخت ہے بہت بوا۔ آنخضرت مالیٹا کے باس ساتویں آسان پر بیری کا درخت ہے بہت بوا۔ آنخضرت مالیٹا کے خرایا کہ اس کے بیرائے نے فرایا کہ اس کے بیرائے میکے ۔ اُن کے میکے داُن کے میکے بوتے ہیں۔ بجیب منظر تھا۔ سدر قائمتی پروانے اور پیٹیے اور اور پرایاں اس درخت پرآتے جاتے ہیں۔ بجیب منظر تھا۔ سدر قائمتی بیرائے ہیں۔ بجیب منظر تھا۔ سدر قائمتی بیرائے ہیں۔ بیرائے اور پیٹیے اور اور پرایاں اس درخت پرآتے جاتے ہیں۔ بجیب منظر تھا۔ سدر قائمتی بیرائے ہیں۔ بیرائے ہیں۔

فرمایا عِنْدَهَاجَنَّةُ الْمَالُوی سدرة المنتها کے پاس جنت ہے جومومنوں کا مطکاناہ اِذْیَخْشَی السِّدرَةَ مَایَخْشٰی جس وقت وُھانپ لیا ہیری کے درخت کوجس چیز نے وُھانپ لیا، پروائے، پینگے، چڑیال مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَخٰی نہیں فیرضی ہوئی اور نہ حد ہے آگے ہوھی۔ رب فیرضی ہوئی اور نہ حد ہے آگے ہوھی۔ رب تعالیٰ نے آپ عَلِیْ اَکُو ہر چیز ایجی طرح، واضح انداز میں دکھائی لَقَنْدَای مِنْ الْیَتِ دَیّهِ اللّٰ نے آپ عَلِیْ اَکُو ہر چیز ایجی طرح، واضح انداز میں دکھائی لَقَنْدَای مِنْ الْیَتِ دَیّهِ اللّٰ نَا اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰ اللّٰ

اَفَرَءَيْتُمُ كَيالِي تَمْ نِو يَصَابِ اللّٰتَ الْتَهُ وَالْعُزْى يَجِي الرّفَوْلُ وَمَنُوهَ اورمنات و القَالِفَة جوتيمراب الْاخْرَى يَجِي بِ اللّهُ الدَّكُو المَالِمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

البت تحقیق آ چی ان کے پاس قِن رَّ بِیم ان کے رب کی طرف سے الٰهالی ہمایت آ مُلِلْإِنْسَانِ مَاتَمَتیٰ کیاانسان کے لیے ہوہ جوچا ہے فَیلُهِ الْاَخِرَةُ پی اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ہے آخرت وَالْاُولیٰ اور دنیا وَگھُ فَیلُهِ الْاَخِرَةُ پی اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ہے آخرت وَالْاُولیٰ اور دنیا وَگھُ مِنْ قَلْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اور کُتِنْ فَرِحْت بِیں فِی السَّمَاوٰتِ آسانوں میں لَا تُنْخِی مِنْ اَللّٰهِ مَنْ اَللّٰهُ کَا اَن کَلَامِئُ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ مِنْ اَللّٰهُ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَورَقِ لَ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَورَقِ لَ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَورَقِ لَ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَورَقِ لَ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَورَقِ لَ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَورَقِ لَ مِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَورَقِ لَ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَالَٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

### مشرکین مکہ کے بنوں کی تفصیل:

اہل مکہ نے تین سوساٹھ بت کعبۃ اللہ کی بیرونی ویواروں پرنصب کے ہوئے تھے۔جن میں ابراہیم مالیے کا مجسمہ بھی تھا، اساعیل مالیے کا مجسمہ بھی تھا، حفرت عیسی مالیے کا مجسمہ بھی تھا، حالی میں رہنے والے سب لوگوں کو جوڑنے کے اور حفرت مریم عینادلام کا مجسمہ بھی تھا۔عرب میں رہنے والے سب لوگوں کو جوڑنے کے لیے انھوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ یہودی بھی آئیں ،عیسائی بھی آئیں ۔ان کے نزدیک ان بتوں میں سب سے برابت مبل تھا۔ کہتے تھے اعظم عِنْدَ اللهِ هُبَلْ ۔یہ حضرت آدم مالیے کے بیٹے ہابیل میں ایک میں ایک کانعرہ مارتے تھے اُعْلُ هُبَل '' مبل زندہ باذ'ان کا خیال تھا کہ مشرکیین جنگوں میں اس کا نعرہ مارتے تھے اُعْلُ هُبَل '' مبل زندہ باذ'ان کا خیال تھا کہ

وہ مظلوم شہید ہوا ہے اس مظلوم شہیری مدد ہمارے ساتھ ہے۔

دوسرابرابت عرضی تھااور تیسرامنات تھا۔ بعض مفسرین کرام ہے ہے۔ لات لفظ اللہ کی مونث ہے اور عزی کی مونث ہے اور عرضی مونث ہے اور عرضی مونث ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس مَرِقُ اللہ سے روایت ہے کہ لات ایک آ دمی کا نام تھا جو طاکف کار ہے والا تھا اور بر آخی آ دمی تھا یک نئے السّویہ قی لیا تھا ہو تھے ہوں کو ستو گھول کھول کر بلاتا تھا مفت۔ " یہ جب فوت ہوا تو طاکف میں اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر میلہ اور عرس شروع کر دیا گیا۔ جیسے آج کل بزرگول کی قبرول پر عرس اور میلے ہوئے ہیں۔ یہ تمام خرافات ہیں۔

تولات کی قبر انھوں نے طائف میں بنائی ہوئی تھی۔ حافظ ابن کثیر بینائی فرماتے ہیں کہ قبر پر میلہ اور عرس بھی کرتے تھے اور اس کا ایک مجسمہ کے والوں نے بھی نصب کیا ہوا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی مینائی کتاب" بدور بازند" میں فرماتے ہیں کہ وکائو ایستَغِیْتُون بھن مین الشّد آنیں "مختول اور مصیبتوں میں فرماتے ہیں کہ وکائو ایستَغِیْتُون بھن مین الشّد آنیں "مختول اور مصیبتوں میں

ان سے مدد مانگتے تھے۔' کہتے تھے یا لات آغِنْینی یا منات آغِنْینی ''اےلات میری مدد کر۔' جیسے یہاں کے اہل میری مدد کر۔ اے منات میری مدد کر، اے علی میری مدد کر۔' جیسے یہاں کے اہل بدعت کوتم نے دیکھا اور سنا ہوگا سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ سے مدد مانگتے ہیں اور کھل کر کہتے ہیں:

امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن
 دردین و دنیا شاد کن یاغوث اعظم دست میر

اگریہ چیزیں شرک نہیں ہیں تو شرک دنیا میں کس بلاکا نام ہے؟ عزل کے بارے میں نسائی شریف میں روایت ہے کہ ۸ ھیں جب مکہ مرمہ فتح ہوا تو آنحضرت مَانْ اللہ نے حضرت خالد بن ولید یُنامُنه کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کرعز ی کوختم کرو( مکه مکرمہ کے قریب چند میل کے فاصلے برعز ی کا ڈیراتھا، پچھ مکان اور پچھ درخت تھے۔ملنگوں نے وہاں ڈیرا لگایا ہوا تھا۔کوئی مرغاچڑھاوا چڑھا جاتا اورکوئی بمراحچھوڑ جاتا ،کوئی دودھ اورستو دے جاتا۔ یہ پڑھاوے ملنگ کھاتے یہتے تھے۔)حضرت خالد بن ولید رہاتھ چندساتھیوں کو کے کر دہاں بہنچے ۔مکان گرا دیئے ، درخت اکھیڑ دیئے اورملنگوں کو بھگا دیا۔ جب واپس آئے تو آنخضرت مَنْكِيَّ نِ فرمایاتم نے عز ی کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے حضرت!وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔فر مایاتم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جاؤعرہٰ ی کوختم کر کے آؤ۔ دوبارہ گئے تو وہاں دیکھا امرء کا ناشزہ ایک عورت ہاں نے سرے بال بھیرے ہوئے ہیں اورسر برخاک ڈال رہی ہے اور کہدرہی ہے عُزی کُفّد انگ ''عرُّ ی تیراتو گھر تباہ کر دیا گیاہے، تیری ناشکری کی گئی ہے ''واویلا کررہی تھی ۔حضرت خالد بن ولید بڑھند نے تلوار سے اس کا سرقلم کر دیا۔اصل میں وہ ایک پری تھی بھی ظاہر ہوتی تھی اور بھی حیب

جاتی تھی۔ جب واپس آ کر بتلایا کہ وہاں ایک عورت تھی سر کے بال اس نے بھیرے ہو کے خصاور واویلا کررہی تھی میں نے اس کا سرقام کردیا ہے۔ آپ مالی نے فرمایا تسلک المعنی و کہ تعبد بعد الیوم "ہال بیعر کی تھی آج کے بعد اس کی عبادت نہیں ہو گئے۔ "

اور منات ایک نیک آدی تھا۔ اتنا پارسا تھا کہ لوگ اس کی نیکی کی مثالیں بیان کرتے تھے۔ اس کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے اس کا مجسمہ بنا کراس کی پوجاشر وع کردی علی کی چند میل کے فاصلے پرتھا، لات بھی قریب تھا اور منات طائف میں۔ جو مکہ کرمہ ہے پچھڑ (۵۵) میل کے فاصلے پر ہے۔ اس لیے اُخدر ای فر مایا کہ جوان سے ہنا ہوا ہے۔ فر مایا لات ، منات ، علی کے پاس پھٹیس ہے، خدائی اختیارات رب تعالی نے ہنا ہوا ہے۔ فر مایا لات ، منات ، علی کی پاس پھٹیس ہے، خدائی اختیارات رب تعالی نے کسی کوئیس دیئے۔ نہ پیغیروں کو دیئے ہیں ، نہ ولیوں کو دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخضرت بڑا ٹھٹی کے اعلان کروایا ڈیل آپ کہد یں اِنسی لا آمیلٹ کے مُنہ اُور کو اُنسی میں مورۃ الاعراف آئی نہ بیس مورۃ الاعراف آئیت کم مند اُنسی مالک نہیں ہوں تنہ ارک نیس مالک نہیں ہوں تنہ ارک نیس مالک نہیں ہوں تنہ اُنسی الک میس مالک نیسی نقعاد لا ضراً ان نہیں مالک میں ایک نیسی میں اینے لیفق ونقصان کا۔'' ور میں اینے لیفق ونقصان کا۔'' میں اینے لیفق ونقصان کا۔'

اگرنفع اور نقصان آپ بڑھ کے اختیار میں ہوتا تو احد کے مقام پر آپ بڑھ کے اختیار میں ہوتا تو احد کے مقام پر آپ بڑھ کے دانت مبارک شہید نہ ہوتا، آپ بڑھ کے کا چہرہ مہارک زخی نہ ہوتا، یہ کلیفیں پیش نہ آئیں۔ خدائی اختیارات صرف خدا کے پاس ہیں۔ضعیف الاعتقادلوگ بچھتے ہیں کہ بیروں کے پاس خدائی اختیارات ہیں، مگئ کو دیکھ کر کہیں کے خدا جانے اس کے پاس کیا ہے۔ بھائی ایسی کے پاس کھی ہیں۔

بچھلے دنوں گوجرانو الاسے ایک نوجوان نے آ کرکہا کہ میں آپ کامرید ہونا جا ہتا ہوں کیا نوگے؟ میں نے کہا میں لیتا دیتا کچھنہیں ہوں چند با تیں بتلاؤں گاان پڑمل کرنا ہے۔توحیدوسنت برقائم رہناہے،شرک وبدعت کے قریب تبیں جانا،نمازیں پڑھنی ہیں۔ قرآن برها ہوا ہے تو اس کی تلاوت کرنی ہے، تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، استغفار اور درودشریف پرهنا ہے۔ جائز کام کرنے ہیں ، ناجائز سے بچنا ہے۔ حلال طریقے سے روزی بھی کمانی ہے۔ بچھ دنوں کے بعد آیا اور کہنے لگا میں آپ کامرید ہوا تھا مگرمیرا کوئی کام بھی نہیں ہواللہذااب میں آپ کامریز بیس ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ آگرتواس کیے مرید ہوا تھا کہ مرید ہونے کے بعد تھے خزانے ل جائیں گے، تھے بادشاہی ال جائے گی تو بھی! میرے یاس تو مجھنیں ہے۔ اگر اس لیے ہوئے تھے تو یہ بالکل باطل بات ہے۔اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم ہے میرے ہزاروں مرید ہیں جواللہ اللہ کرنے والے بیں اگرمیرے یاس کھے ہوتا تو میں سب سے پہلے اینے گھٹوں کا در دھیک کرتا۔ بهائى! ماراتو كام بيسيدها راسته بتلانا \_ نماز يرهو، روزه ركهو،الله الله كرو،

آخرت کی فکر کرو، جائز طریقے ہے دنیا بھی کماؤ، میں شمصیں بادشا ہی تونہیں دے سکتا۔

توفر ما يا أَفَوَءَ يُنتُمُ كياد يكها بِتم في بتلاؤ اللَّت وَالْعُرُّى لات اور عراني كو وَمَنْهِ وَالثَّالِثَةَ اور منات كوجوتيسراتِ الْأَخْرِي جويتي بنا مواب اَلَكُو الدَّكُرُ كَياتِمهار علي بين بين وَلَهُ الْأَنْفِي اوررب تعالى كے ليے بينيال بين \_سورة النحل آيت نمبر ٥٥ مين ج وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنَاتِ "اور بنات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں۔' اور کہتے تھے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اوظالمواتمہارے لیےلڑکے اور رب تعالیٰ کے لیےلڑ کیاں یلک اِڈاقِسْمَ کَحْضِیزٰ ہی

یہ تقسیم اس وقت بڑی بھونڈی ہے، ناقص ہے۔ اپنے لیے تو تم لڑکی کا تصور بھی ناجا کر بیجھتے ہو۔ مسیس جب کہا جائے کہلڑکی ہوئی ہے تو تمہارا منہ کالا ہوجا تا ہے آور رب تعالیٰ کے لیے لڑکیاں تجویز کرتے ہو۔ آج بھی کئی لوگ ہیں کہلڑکی ہوجائے تو کہتے ہیں ہائے ہائے کیا ہوگیا (بلکہلڑ کیاں ہونے کی وجہ سے طلاقیں ہوئی ہیں۔ مرتب)

الركى الركادينا الله تعالى كاختيار ميس ب :

(جولوگ پیروں کے پاس اور در باروں پر جاتے ہیں اور منتیں ما تکتے ہیں اور بچہ پکی ہوجاتے ہیں اور دہ یہ بچھتے ہیں کہ میں بابے نے دیا ہے۔ ان کو بھی رب ہی دیتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ہرکام کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ہرشے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ہرشے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ہرشے کا ایک وقت مقرر کیا ہے ، ہرشے کا ایک وقت مقرر کیا ہے ، ہوتا اس طرح ہے مقرر کیا ہے قد بھی وقد اس کل امر مستقر ۔ ہوتا اس طرح ہے

كمثادى كے بعد جانبين سے يہ خواہش ہوتى ہے كماميد ہوجائے ليكن رب تعالى نے ان کے لیے تین سال بعد، یا چے سال بعد یا دس سال بعد بی ، بیے کا ہونا لکھا ہے۔ ایک سال تو انظار کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگ جاتے ہیں کہ بچی بمارل گئی ہے تمیث اور علاج شروع ہوجاتے ہیں۔ ٹمیٹ سارے سے آتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کسی نے بندش کرائی ہے۔تعویذ گنڈ ہے والوں کے پاس جانے لگتے ہیں۔ ادھر وفت گزرتا جار ہاہے اور تقذیر جارہی ہے۔تعویذ دھامے والے بھی زور لگا کربس کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندش بہت سخت ہے۔ ڈاکٹروں جکیموں اور عاملوں نے جواب دے دیا۔ زندوں کی بس ہوگئی تو مردوں کے باس چل بڑے۔ بھی کسی دربار بردھکے کھارے ہیں اور بھی کسی دربار بر و کھکے کھار ہے ہیں۔ چلتے چلاتے اللہ تعالیٰ کامقرر کردہ وفت قریب آگیا اور یہ کسی دربار پر دامن پھیلا کے بیٹھا تھا۔ امید ہوگئ ،رب نے دے دیا اور اس نے مجھا کہ بابے نے دیا ہے۔تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے اور جن کو اس نے نہیں دینا وہ سب در باروں کی خاک حیمان مارتے ہیں اور پچھنہیں حاصل ہوتا اور لا ولد دنیا سے چلے جاتے ہیں محمد نو از بلوچ ، رتب)

توفر مایاتہ ارے لیے بیٹے اور اللہ تعالی کے لیے بیٹیاں اس وقت بیقیم مجونڈی اور ناقص ہے اِن هِی اِلآ اَسْماَعِ نبیں ہیں ہی گرنام سَمَیْتُمُوٰهَا جُوتُم نے رکھ لیے ہیں اَنْدُدُوَ اَبَاؤُکُ مَ تَم نے اور تنہارے باپ دادانے رکھ لیے ہیں مَّا اَنْزَلَ اللهُ بِهِ اِمِنْ سُلُطُنِ نبیں نازل کی الله تعالی نے اس کے بارے میں کوئی دلیل اِن یَتَّ بِعُون اِلْاَ الطَّنَ نبیں ہیروی کرتے وہ گرگمان کی وَمَا اور اس چیز کی تَهُوَی الْاَنْهُ اِنْ اِللَّا الطَّنَ نبیں ہیروی کرتے وہ گرگمان کی وَمَا اور اس چیز کی تَهُوَی الْاَنْهُ اِنْ اِللَّا الطَّنَ نبیں ہیروی کرتے وہ گرگمان کی وَمَا اور اس چیز کی تَهُوَی الْاَنْهُ اِنْ مِن کُولِین دُرتے ہیں ان کُفْس وَلَقَدْ جَاءَ مُصْرِقَنْ وَمِنْ الْهُدُی اور اللّٰ اللّٰهُ اِنْ اللّٰہُ اِنْ اِنْ کُفْس وَلَقَدْ جَاءَ مُصْرِقَنْ وَمِنْ الْهُدُی اور اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ الللّٰہ

البت حقیق آ چکی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت قر آن کریم کی صورت سے ۔ یقرآن یاک زیدایت ہے مدی للناس ہے۔ میں بار ہا کہ چاہوں جو آدی قرآن یاک کالفظی ترجمہ ہی بڑھ لے گاسمجھ کرتشری جاہے نہ ہواس کو اسلام سمجھ آجائے گا۔ شرک و بدعت کے قریب نہیں جائے گالیکن ہم نے تو قرآن صرف تیج، ساتے کے لیے رکھا ہوا ہے یاقسموں کے لیے رکھا ہوا ہے یا جانورول کو نیچے سے گزارنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بھائی قرآن کو پڑھو، مجھو، اہل خانہ کو پڑھاؤ، سمجھاؤ۔ بیتمہارافرض ہے۔ قیامت والے دن سوال ہوگا وكل تُليَّتَ وكل دُريْتَ "تو فقر آن ندير هانه سمجھا۔ 'بیصرف مولو یوں اور طالب علموں کے لیے ہیں ہے بلکسب کے لیے ہیں۔ توفرمایارب تعالی کی طرف سے ہوایت آچکی ہے آئ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنی کیا انان کے لیے ہوہ جوچا ہے۔ فَلِلْهِ اللَّاخِرَةُ وَالْأَوْلَى لَي اللَّهُ تَعَالَى بَى كے ليے ہے آخرت اور دنیا۔ آخرت بھی اس کی اور دنیا بھی اس کی۔ دنیا بھی اس سے طلب کرواور آخرت بهى اى سے طلب كرو فر مايا وكفي قي لك في السَّمُوتِ اور كُنْ فرشتے بين آسانون مين لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُ فَيْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله کھیجی نہیں کام دی ان کی سفارش کھیجی الامن یعندان یاذن الله مر بعداس کے كهاجازت دے اللہ تعالی لِمَر : يَّشَآنِ جَس كے ليے جائے وَيَرْضَى اور پيند كرے جس كے ليے راضى مو۔ وہ لوگ فرشتوں كى يوجااس ليے كرتے تھے كہ يہ اللہ تعالى کی بیاری بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی بات روہیں کرتا۔اللہ تعالی نے فر مایا کہ میرے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرسکتا۔

فرشتوں كا حال توبيہ كه جب الله تعالى جبرائيل كوكوئى علم دينا چاہتے ہيں توباقی

فرشتوں کے ہوش وحواس خطا ہوجاتے ہیں۔ دوسروں سے بوچھتے ہیں مساذا قسال رہ شتوں کے ہوش وحواس خطا ہوجاتے ہیں۔ دوسروں سے بوچھتے ہیں مساذا قسال کہ شخصہ [سبا ۲۳]" کیافر مایا ہے تہارے دب نے۔"رب تعالی کی عظمت و کبرائی کی وجہ سے ان کے اوسائن خطا ہو جاتے ہیں۔ وہ رب تعالی سے جبری طور پر کیا منوا سکتے ہیں۔

تو فرمایا کتنے فرشتے ہیں آسانوں میں کہ نہیں کام دیتی ان کی سفارش کھے بھی گر ابعداس کے کہ اللہ تعالی اجازت دے جس کے لیے وہ راضی ہو اِنَّ الَّذِینَ ہِ جُسُک وہ لوگ لَا کُنِی اللہ خِرَةِ جوالیمان نہیں رکھتے آخرت پر لَیسَتُموْن الْمُلَا حَی نام رکھتے ہیں فرشتوں کے تَسْمِیةَ الله نہی عورتوں جیسے نام کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری بیٹیاں ہیں۔ یہ الکل غلط کہتے ہیں آگے اس کی تر دید آئے گی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری بیٹیاں ہیں۔ یہ الکل غلط کہتے ہیں آگے اس کی تر دید آئے گی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ مخلوق نور سے پیدا ہوئے ہیں اور معموم ہیں ، نہ کھاتے ہیں ، نہ چیتے ہیں ، نہ کھات ان میں جنسی خواہشات ہیں ، نہ سوتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ ہر ہر آ دی کے ساتھ اعمال ان میں جنسی خواہشات ہیں ، نہ سوتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ ہر ہر آ دی کے ساتھ اعمال کھنے والے فرشتے بھی ہیں اور جان کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ پاک کلمات کی خوالے اور در ودشریف پہنچانے والے علیمہ ہیں وہ نظر نہیں آئے۔

### de la companya de la

وَمَالَهُمْ يَهِ مِنْ عِلْمُ إِنْ يَتَمِعُونَ إِلَّا الْظُنَّ وَإِنَّ الْظُنَّ وَالْكَافِرُ الْلَا الْخَلِقَ الْمَا الْحَلَقِ الْمَا الْحَلَقَ الْمَا الْحَلَقَ الْمَا الْحَلَقَ الْمَا الْحَلَقَ الْكَافِيا فَالْمَا الْحَلَقِ الْمَا الْحَلَقِ الْمَا الْحَلَقَ الْمَا الْحَلَقِ الْحَلَقِ الْمَا الْحَلَقِ الْحَلَقُ الْمَا الْحَلَقِ الْمَا الْحَلَقُ الْمَا الْحَلَقِ الْمَالِحُلُقِ الْمَا الْحَلَقِ الْمَا الْحَلَقِ الْمَا الْحَلَقِ الْمَالَةُ الْمَا الْحَلَقِ الْمَالَقُ الْمَالَقُ الْمَالَقُ الْمَالَقُ الْمَالَقُ الْمَالَقُ الْمُعْلِمُ الْمَالَقُ الْمُعْلَقِ الْمُولِي الْمُلْقِلُ الْمُنْفَالِكُمُ الْمُنْفِقِ الْمُلْكُولُ الْمُنْفِقِ الْمُلْكُولُ الْمُنْفِقِ الْمُلْكُولُ الْمُنْفَى الْمُنْفِقُ الْمُنْفَالِكُمُ الْمُنْفِقِ الْمُلْكُولُ الْمُنْفِقِ الْمُلْكُولُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْ

وَمَالَهُ مُ بِهِ اورَبِينَ ہِانَ کے لیے اس بارے مِنْ عِلْمِ کَوَمُمُمُ ان کَ وَ اِنَّ الطَّنَ اور بِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلْالطَّنَ نَبِينَ بِيروى كَرَيْ مُرَمَّان كَى وَ إِنَّ الطَّنَ اور بِ اللهُ عَنْ مِنَ الْحَقِّ شَيْتًا نَبِينَ كَافايت كرتا فَق كَسامَے بِحَمَّى مُنَّ الْحَقْ مِنَ الْحَقِ شَيْتًا نَبِينَ كَافايت كرتا فَق كَسامَے بِحَمَّى فَلَا عَلَيْ مِنَ اللهُ عَنْ فَرَقُ لَى اس سے جس نے مندموث فَاغِرِ فَى بِينَ اللهُ اللهُ عَنْ فِرَيْ اللهُ الله

اَعْلَمْ بِمَنِ اهْتَدى اوروه خوب جانتا ہے اس کوجس نے ہدایت یائی وَلِلهِ مَافِي السَّمُوٰتِ اور الله تعالى بى كے ليے ہے جو پچھ ہے آسانوں میں وَمَافِي الأرْضِ اورجو كه مهن من ليَجْزِى الَّذِيْنَ اَسَامُ وَابِمَاعَمِلُوا تَاكُم بدلہ دے ان لوگوں کو جنھوں نے برائی کی اس کا جوانھوں نے عمل کیا و یَجزی الَّذِيْنَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْلِي اورتاكم بدله دے ان لوگوں كو جنموں نے اچھائى كى ُ اچھابرلہ اَگذِینَ اوروہ لوگ یَختَنِبُوٰنَ کَبْیِرَ الْاِفْنِمِ وہ بچے ہیں بوے كنابول سے وَانْفَوَاحِشَ اور بِحيانَى كَى باتول سے إلَّاللَّمَمَ مَر صغيره كناه إنَّ رَبَّكَ بِ شُك آپكارب وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وسيَّع مغفرت والام هُوَأَعْلَمُ بِهُونَ وه خوب جانتا ہم كو إذا نُشَاكُمُ جس وقت اس نے پیدا کیاتم کو قِنَ الْاَرْضِ زمین سے وَإِذْ اَنْتُمُ اَجِنَّةً اورجس وقت تم يج تص في بمطون أمَّه يَكُمُ الله اول كي بيول من فلا تُزَكُّو ۚ النَّهُ سَكُمُ لِي صِفالَى نَهِ فِينَ كُرُوا بِي جانوں كَى هُوَا عُلَمُ بِمَنِ اتَّفَى وہ خوب جانتاہے اس کو جو متقی ہے۔

#### ربطآیات:

کل کے درس میں بیبات گزری تھی کہ ایکسٹی فی الکیٹی گئی تشمینة الائٹی "المیت وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں جسے نام ۔ "فرشتوں کو رب تعالی کی بیٹیاں بناتے ہیں۔اللہ تارک و تعالی اس کار دکرتے ہوئے فرماتے ہیں و ممالکہ تم بیہ مِن عِلْم و رہیں ہے۔ اللہ تارک و تعالی میں کچھلم کے فرشتے رب تعالی کی بیٹیاں ہیں ،عورتیں اور نہیں ہے ان کے لیے اس بارے ہیں کچھلم کے فرشتے رب تعالی کی بیٹیاں ہیں ،عورتیں

میں اس کے متعلق ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور آپ حضرات کی دفعہ س چکے ہو کہ الخضرت عَلَيْ فَوْ الله خُلِقَتِ الْمَلْفِكَةُ مِنْ نُوْد "كَفِر شَعَ نُور سي بيداكي گئے ہیں۔"اللہ تعالیٰ نے خاک بھی پیدا کی ہور بھی پیدا کیا ہے، آگ بھی بیدا کی ہے، یانی بھی پیدا کیا ہے۔ جونور مخلوق ہے بیفرشتوں کا مادہ ہے۔ وہنور تبیں ہے جورب تعالی كى صفت ہے۔ اور نہ بى اس نور سے كوئى شے بيدا ہوئى ہے۔ تو فرشتوں كواللہ تعالى نے مخلوق نورے بیداکیا ہے اور جنات کوآگے سے پیداکیا ہے والْجَآنَ خَلَقْلَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَادِ السَّمُومِ [الحجر: ٢٥]" اورجنول كوبهم في بيداكياال سي يهليآ كى لو ے۔ 'اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے عور تیں ہیں ان کو پچھ بھی علم نہیں ہے۔رب تعالیٰ نے جو فر مایا ہے وہی حق ہے اور اللہ تعالی کے پیقیر کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ حق ہے۔ فرشے نوری مخلوق ہیں ندمرد ہیں نہ فورتیں ، ندائے ہیں ندائو کیاں ہیں اِن یَا تَبعُونَ إِلّا الظَّنَّ نہیں پیروی کرتے وہ مگر گمان کی من گھڑت باتیں ان کی چل رہی ہیں وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْتًا اور بِشَك كمان كفايت بيس كرتاحق كم مقاطع من مجه بھی جن کوتوعلم کے ساتھ بی پایا جاسکتا ہے۔ اور کوئی عقیدہ قطعی دلیل کے بغیر ثابت نہیں

### ندكوره آيت كريمه معرين حديث كاباطل استدلال:

اس آیت کریمہ ہے منکرین حدیث بید عویٰ کرتے ہیں کہ احادیث کی کوئی حثیت نہیں ہے (معاذ اللہ تعالیٰ میں کریم ہیں فرماتے نہیں ہے (معاذ اللہ تعالیٰ کریم ہیں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قر آن کریم ہیں فرماتے ہیں وَ إِنَّ الطَّلِ اَلْمُعْنِى مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا اور بِ شک ظن کفایت نہیں کرتاحق کے مقابلے میں کچھ ہے۔ 'اس طرح بیعوام کودھوکا دیتے ہیں۔ یا در کھنا! ساری احادیث ظنی مقابلے میں کچھ ہیں۔ 'اس طرح بیعوام کودھوکا دیتے ہیں۔ یا در کھنا! ساری احادیث ظنی

نہیں ہیں۔جواحادیث متواتر ہیں وہ اس طرح قطعی ہیں جس طرح قر آن کریم قطعی ہے۔ متواتر اسے کہتے ہیں کہ جس کو صحابہ کرام مَرَ اللہ کی کافی تعداد نے بیان کیا ہو۔ پھر تابعین اور تبع تابعین نے بھی کثرت کے ساتھ نقل کیا ہو۔ جیسے نماز منقول ہوتی چلی آرہی ہے، کلمنقل ہوتا چلا آ رہا ہے ،قر آن کریم نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔تو ان کا بیہ کہنا کہ ساری احادیث ظنی ہیں یہ بالکل صرح حجموث ہے۔ (مزید سمجھنے اور تفصیل کے لیے حضرت کی کتاب انکار حدیث کے نتائج اور شوق حدیث کا مطالعہ کریں۔مرتب ) تو فر مایا اور بے شك كمان كام بيس ديتاحق كم مقابل ميس يحريمي فأغرض عَنْ مَنْ اللَّهُ وَيُعَنِّ ذِكْرِنَا پس آپ اعراض کریں اس ہے جس نے منہ موڑ لیا ہارے ذکر ہے، قر آن ہے۔قرآن كريم كاليك نام ذكريمى ب إنَّا نَحْنُ نَـزَّلْنَا الدِّرْكُرَوَ إِنَّا لَــهُ كَلِخِوْنَ [سورة الحجر]'' بےشک ہم نے نازل کیاذ کر کو یعنی نصیحت والی کتاب کواور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔'' تو فر مایا آپ ان سے اعراض کریں جوقر آن سے اعراض کرتے بين جيس مانت وَلَعُ يَبُرِدُ إِلَّا الْحَيْدِةَ الدُّنْيَا اورنبين اراده كيا اس نِه مُردنيا كي زندگي کا۔ بعنی صرف دنیا کومقصود بنالیا۔ ورنہ دنیا میں رہ کر دنیا کمانا نا جا تر نہیں ہے صرف دنیا کو مقصود بنانا نا جائز ہے کہ نه نماز ، نه روز ه ، نه حج ، نه ز کو ة ، نه حلال وحرام کی تمیز ، په بُری چیز ہے۔ باقی یہ بات تم کی دفعہ ن چکے ہو کہ اسلام پندنہیں کرتا کہ انسان فارغ رہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نو جوان کو پسندنہیں کرتا جو تندرست ہو کر فارغ رہے ، لوفر ہے۔ اس کے ساتھ رب تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ کوئی نہ کوئی کام كرے جوجائز ہو۔ تو فر مایانہیں ارادہ كيااس نے مگر دنیا كى زندگى كا ﴿ لِكَ مَنْ لَغُفُهُ مِنَّ العِلْمِهِ يبي اس كِعلم كامبلغ ہے، يبي پہنچ ہاس كے علم كى ۔اس كاعلم دنيا ہي تك پہنچتا ہے آخرت کی کوئی فکرنہیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں آنے کا اصل مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ دنیا کمائے جائز طریقے سے اور اس سے بھی آخرت تلاش کرے۔ دنیا کمانا بُری چیز نہیں ہے۔

جفرت عبدالرحمٰن بن عوف رَمُاتُو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب ہجرت کر کے مدینه طبیرتشر حیف لائے تو ان کی حالت ریقی کہان کے پاس کھانے پینے کے لیے پچھنہیں تھا۔ آنخضرت مَلْقِیْنَ نے سعد بن رہے مَلَاثِ کوان کا بھائی بنایا کہ جب تک بیاہے یاؤں پر کھر انہیں ہوتاتم نے ان کو کھلاٹا پلاٹا ہے۔ وہ ان کے گھرے کھاتے یہتے تھے۔ مگروہ باغیرت تھے تھوڑے دن گزرے تو تجارت شروع کر دی کیونکہ تاجر پیشہ تھے۔اللہ تعالی نے تجارت میں برکت دی ، شادی بھی کرلی اور مرتے وقت جار بیویال تھیں۔وراثت کا آتھواں حصہ جب عورتوں پرتقسیم ہواتو ایک ایک بیوی کوانتی اسی ہزار درہم ملے ۔حضرت ز بیر بن عوام رَی خرجی عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں۔مرتے وقت ان کی بھی جار بیویاں تھیں۔ چەكروژكى جائىدادچھوڑى - ہر ہر بيوى كواڑتاليس لا كھرد پيدملا-حضرت عثان رہائند كوتو الله بقالى نے اتنادیا تھا كدوه فن كہلاتے تھے۔ بات كرنے كامقصديہ ہے كہ شريعت بيہيں كہتى كەنە كماؤ كرچائز طريقے سے خرچ كروجائز طريقے سے - بدالله تعالى كى نعمت ہےاس کوضائع نہ کرو۔

توفر مایان کامیلغ علم صرف دنیا تک ہے اِن دَبّک هُوا عَلَم بِن اِن کَراسے وَهُو رَبِ فَو بِمِن ضَلَّ عَنْ سَبِیلِه جُو گُراه ہوااس کے راسے ہے وَهُو رب خوب جانتا ہے اس کوجس نے ہدایت حاصل کہ ۔ گراہوں کو اعظم بِن اور وہ خوب جانتا ہے اس کوجس نے ہدایت حاصل کہ ۔ گراہوں کو مجمی جانتا ہے اور ہدایت یا فتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا ویله مِمَافِی السَّمُوتِ وَمَافِی

الأزض اورالله تعالى بى كے ليے ہے جو بكھ ہے آسانوں میں اور جو بكھ ہے ایس اور جو بكھ ہے اس كا بھى میں ۔ آسانوں میں جو بكھ ہے اس كا بھى فالق وہى ہے اور جو بكھ زمین میں ہے اس كا بھى فالق وہى ہے ، ہم بھى اى كا چلتا ہے ، اختيارات بھى مالا ہو بى ہے ، ہم بھى اى كا چلتا ہے ، اختيارات بھى سارے اى كے پاس ہیں ۔ اس نے خدائى اختيارات كى كونبيں ديئے ۔ پھر ايك وقت سارے اى كے پاس ہیں ۔ اس نے خدائى اختيارات كى كونبيں ديئے ۔ پھر ايك وقت آك كا ذيئرى الله نين تاكہ بدلدد ہے ان لوگوں كو آساني فا جضوں نے برائى كى بسا عیل فا اس كا جو اضوں نے عمل كيا ۔ قیامت والے دن ظالم كے سامنظم كے انبار ليك بول كے وہ و ديكھ كر گھبرائے كا اور واويلا كرے كا ، اپنے ہاتھ كائے كا اور عمے كا فرجو عنا نعمل صالحا إنّا مُوقِدُونَ [السجدہ: ١٢] '' پس لوٹا دے جمیں تاكہ ہم اچھ عمل كریں بے شك ہم ایسے انتقار کریں ہے شك ہم ایسے اس کے والے ہیں ۔ ' ليكن :

اب پچھتائے کیا ہوت

جب چڑیاں چک گئیں کھیت

اب توبد لے کا دن ہے۔ اگر کسی نے رتی برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو اس کابدلہ پائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی جانور کو کند چھری کے ساتھ ذنے کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ عمد چھری سے ذنے کرنے والا بھی حساب دے گا۔

فرمایا و یَجْزِی الَّذِینَ اَحْسَنُوْ ابِالْحُسْلَی اورتا که بدلدد الله تعالی ان اوگوں کو جفوں نے اجھے کام کے اچھا بدلد ۔ جنت سے بہتر بدلہ کیا ہوگا؟ اگرکسی نے رتی برابر بھی نیکی کی ہے اس کا بھی بدلد ملے گا۔ نیک اوگ کون ہیں؟ فرمایا الَّذِین یَجْتَنِبُوْنَ بھی نیکی کی ہے اس کا بھی بدلد ملے گا۔ نیک اوگ کون ہیں؟ فرمایا الَّذِین یَجْتَنِبُوْنَ کَبِی کُلُ کُلُ کُلُ کُلُ کُلُ کُلُ کُلُ ہوں سے وَالْفَوَاحِشَ اور بِحیالی کی باتوں سے والْفَوَاحِشَ اور بِحیالی کی باتوں سے ۔ کبنی کی بھر کا کہ جمع ہے، بڑا گناہ ۔ فَوَاحِش فَاحِشَةٌ کی جمع ہے، ب

حیائی۔ گناہ تو سارے ہی گناہ ہوتے ہیں مگرسات گناہ بہت بڑے ہیں۔

سات بزے گناہ:

دوسرا: عقوق والدین "مال باپ کی دل آزاری سے بچو۔" یہ جمی برا گناہ ہے۔ وہ دل آزاری سے بچو۔" یہ جمی برا گناہ ہے۔ وہ دل آزاری چاہے قولاً ہو یا فعلاً ہو۔ بات ایس کرے جس سے والدین کو تعلیف ہو یہ برا گناہ ہے۔ ہویا کام ایسا کرے جس سے والدین کو تعلیف ہو۔ یہ برا گناہ ہے۔

تیرا: آکل مال یتیم ، "یتیم کامال کھانا۔"جوسارے کھاتے ہیں۔ تیج پر،
ساتویں پر، دسویں پر، چالیسویں پر۔ناک کوسنجالتے پھرتے ہیں کہ برادری ناراض نہ
ہو۔رب ناراض ہوتا ہے تو کوئی پروانہیں ہے۔تویتیم کامال کھانا بڑا گناہ ہے۔

چوتھا: وقدف المحصنات المومنت " پاک دامن عورتوں پرتہت لگائے۔"
ای طرح پاک دامن مردوں پرتہت لگانا بھی بڑا گناہ ہے۔ اور مسئلہ یا در کھنا!اگر کسی نے
اپی آنکھوں ہے کسی کوزنا کرتے دیکھا ہے قوجب تک اس کے پاس چارگواہ نہ ہوں بیان
نہ کرے۔اگر تین گواہ ، دوگواہ ہیں ،ایک گواہ بیان کرے گا تو اس کوڑ کیس گے۔ ہاں
چارشری گواہ ہوں پھر بیان کرسکتا ہے۔ بیقر آن کا مسئلہ ہے۔ بیآج کل گواہ تو کوئی نہیں
ہوتا بحض شہادت کی بنیاد پرکسی پرالزام لگانا ہؤے گنا ہوں میں سے ہے۔
جادو کرنا بھی ہڑے گنا ہوں میں سے ہے۔آج ساری دنیا جادو کے پیچے لگ گئ

ہے خدا کی پناہ!زیادہ بیمرض عورتوں میں ہے۔اور یا در کھنا! ہر بیاری کی کڑی جادو کے ہاتھ ملانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔

بڑے گناہوں میں سے شراب پینا اور زنا کرنا ہے۔ اور بڑے گناہوں میں سے
التوتی یوم الزحف "میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھا گنا بھی ہے۔" اور بہت سے
بڑے گناہ ہیں جن گناہوں پراللہ تعالی نے حدمقرری ہے کوڑوں کی یا رجم کی۔ وہ بھی
بڑے بڑے گناہ ہیں۔

اوربے حیائی سے بیجے ہیں۔آج ان مغربی قوموں نے اتن بے حیائی پھیلائی ہے كمسلمان كومسلمان نبيس ريخ ديا - بال!اگرمسلمان حجيم معنى ميس مسلمان موں اور ان چیزوں کے آگے بند باندھ دیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔جیسا کہ شلع کرک کے لوگوں نے آج تک وہاں سینمانہیں بننے دیا۔ شمصیں یا دہنوگا کہ ہم نے بھی یہاں انہیں سال تک سینمانہیں بننے دیا۔ پھرجس دفت یہاں فوجی چھاؤنی بنی تو ہم بےبس ہو گئے مضلع کرک میں صرف دیو بندی مسلک کے لوگ ہیں دوسرا کوئی مسلک وہاں نہیں ہے۔ انھوں نے برائی کا مقابلہ کیا ہے اور ہمارے علاقے میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن بگاڑ دیئے گئے ہیں ، ایسی ایسی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ہم جیسے بوڑھوں کو بھی ان کاعلم نہیں ہے۔ بندہ سن سے حیران ہوجاتا ہے کو فرمایا وہ بے حیائی سے بیجے ہیں اِللااللّمة مرصغیرہ گناہ۔صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالی نے انتظام کیا ہے۔مسجد کی طرف آؤ گے ایک ایک قدم کے بدلے دس دس نیکیاں بھی ملیں گی اور ایک ایک صغیرہ گناہ بھی خود بخو دجھڑ نا جائے گا۔وضو سے ،نماز سے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اِنَ الْحَسنَاتِ يُـنْهِبْنَ السَّيِّنَات " بعشك نيكيال برائيول كوخم كردين بيل " صغيره كناه نيكيول كي

برکت سے ختم ہوجاتے ہیں۔

فرمایا اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بِشُكَ آپكارب و سِعُ مغفرت والا ہے۔
اس کی مغفرت اتن و سِع ہے کہ چاہے قساری و نیا کو بخش دے محکو آغلہ ہوئے فر وہ خوب جانتا ہے آم کو اِذْا نَشَا کُمْ مِن الْاَرْضِ جس وفت اس نے پیدا کیا آم کو دین خوب جانتا ہے آم کو اِذْا نَشَا کُمْ مِن اللّه مُن الله مِن ال

دیکھو! لوگ رسی طور پر الفاظ لکھتے ہیں۔ حضرت مدنی مُراینہ فرماتے تھے کہ بعض لکھتے ہیں کمترین فلائق خدا کی مخلوق میں سب سے گھٹیا۔ لیکن اگراس کو کہو کہ تم چوڑے ہوتو لؤ پڑے گا۔ بھٹی! تم نے خود مانا ہے کہ میں کمترین لڑ پڑے گا۔ بھٹی! تم نے خود مانا ہے کہ میں کمترین خلائق ہوں اب لڑتے کیوں ہو۔ بیرسی با تیں ہوتی ہیں حقیقت تو کسی کی نہیں ہوتی ۔ لکھتے میں فدری یعنی قربان ۔ لیکن بات کروتو لڑنے لگ جاتا ہے تو فدری کیسے ہوگیا؟

 اَفَرَءَيْتَ الَّنِ يَ تَوَكِّى فَوَ اَعْطَى قَلِيْ لَا وَ الْمَافِيُ الْمُلْكَ فَا الْمُلْكُونِ الْمُلُكُونِ الْمُلْكُونِ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُون

اَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَيَا لِي آپ نے دیکھا ہے اس خُف کو تو آلی جس نے اعراض کیا وَاعظی قلِیلًا اوراس نے دیاتھوڑا سا قاک لئے، اور بہت خت نکلا اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَیْبِ کیا اس کے پاس علم غیب ہے فَھُو یَری پی وہ اس کود کھا ہے اُم لَمْ یُنْبَا کیا اس کونیس پینی وہ خبر بِمَا فِی یَری پی وہ اس کود کھا ہے اُم لَمْ یُنْبَا کیا اس کونیس پینی وہ خبر بِمَا فِی صَحْفِ مُوسٰی جوموں کا الله کی کتابوں میں ہے وَ إِبْدُ هِیْمَ اور ابرائیم علی کا کتابوں میں ہے وَ إِبْدُ هِیْمَ اور ابرائیم علی کی کتابوں میں ہے الّذِی وَ فی جضوں نے اپناوعدہ پوراکیا اللّا تَزِدُ وَ اَذِرَةً کَری دوسرے کا وَارِدَةً کَری اُلُولُ اِس کے اُلُولُ اُلُولُ اِس کے اُلُولُ اُلُولُ اِس کے اُلُولُ اُلُولُ اُلُولُ اُلُولُ اُلُولُ اللّٰ اللّ

يُرِي عن قريب اس كودكما في جائك مُقَدِيجُزْمة كيمراس كوبدلدويا جائ كَا الْجَزَآءَالْأُوفِي بِالربورا وَأَنَّ إِلَّى رَبِّكَ الْمُنْتَهِي اور بِشُكَآبِ كرب كاطرف انتاء ع وَأَنَّه هُوَأَضْعَكَ اور بِشُك وبي عجو بناتا ، وَأَبْلَى اورزُلاتا ، وَأَنَّهُ هُوَا مَاتَ اور بِشُك وبي مارتا م وَلَمْ عَيَا اورزنده كرتام وَأَنَّه خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اور بِشُكُ اى نيداكيا جوزًا الدَّكَرَوَالْأَنْلَى نراور ماده مِنْ لَطْفَةٍ نَطْفَ عَ إِذَا تَمْنِي جَبِيْكِا مِا تَا مِ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاةَ الْأَخْرَى اور بِحُثُكُ ال كذمه بدوسرى مرتبه اللهانا وَأَنَّهُ هُوَا غَنى اور بِشك وبى جس نے عَىٰ كرويا وَأَقَلٰى اور محتاج بنايا وَأَنَّهُ مُوَ اور بِشُك وبى ب رَبُّ الشِّغرى شعرى كارب وَانَّةَ أَهْلَكَ اور بِشُكُ وَبَى بِحِسْ نَ الماك كما عَادَ "الأولى عادِاولى كو-

أتخضرت عَلَيْهِ كاوليد بن مغيره كواسلام كى دعوت دينا:

کہ کرمہ کا ایک سر دارتھا ولید بن مغیرہ ۔ مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رہائی کا والد تھا۔ اس کے بردے ہڑیل (کڑیل) جوان تیرہ بیٹے ہتے۔ تیرہ بیٹول میں سے تین مسلمان ہو نے ۔ خالد بن ولید ، ولید بن ولید ، سعد بن ولید مَنِیُکُمْ ۔ درجنول کے حساب سے اس کے غلام ہے ، کی دکا نیں تھیں ، بردا وسیع کاروبار تھا۔ اس لیے اس میں کافی تکبر مقا۔

ایک موقع پرآ تخضرت مَالْقِلَة نے اس کوتنہائی میں بلاکر سمجھایا کہ آپ اچھے خاصے

سمجھددارآ دی ہیں رب تعالی نے آپ کودولت سے نوازا ہے، بیٹے دیئے ہیں، نوکر چاکر
دیئے ہیں، سارے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق
اور مالک ہے۔ اس بات کوتم بھی مانتے ہو۔ اس رب تعالیٰ نے جھے پیغیر بنا کر بھیجا ہے۔
میری چالیس سالہ زندگی نبوت سے پہلے آپ کے سامنے گزری ہے۔ اس میں جھ سے
کوئی خطا ہوئی ہے تو بتاؤ۔ اس زندگی میں میں نے اگر کوئی خلاف واقع بات کی ہے تو
بتاؤ؟ اور قرآن پاک کی پھھ آیات پڑھ کرسنا میں۔ ان لوگوں کی زبان عربی تھی ، سیجھتے
سے آپ بتائی کی گفتگو سے اسلام کی طرف پھھ مائل ہوا۔ با تیں اچھی ہوں تو دل کو اپیل
کرتی ہیں۔ اس بات کا ابوجہل کو علم ہوا کیونکہ کوئی بات چھی نہیں رہتی۔ ابوجہل بڑا
پریشان ہوا کہ اگر بیمسلمان ہو گیا تو ظاہر بات ہے اس کے بیٹے بھی مسلمان ہو جا میں
گے اور اس کے نوکر چاکر بھی مسلمان ہو جا میں گے۔ اس کا حلقہ احباب بھی وسیج ہے لہذا

 دیں تیراعذاب میں برداشت کرلوں گا۔ چونکہ مال دار آ دمی تھا اس نے ابوجہل کے حوالے کچھر قم کردی اور کہا کہ کچھ پھردے دوں گا کہ بیمیراعذاب اُٹھالے گا۔

آتخضرت مَنْ النَّظَار مِين تقے كه وليد بن مغيره اين كيارائے قائم كرتا ہے؟ اس نے آکر کہا کہ میں نے آپ کی گفتگوسی ۔ باتیں آپ کی مجھے بچے معلوم ہوتی ہیں مگر میں دھڑا چھوڑنے کے لیے تیارنہیں ہوں۔اور جو بقیہ رقم ابوجہل کودین تھی وہ بھی نہ دی۔اس كاذكر م اَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَى كيابِس آب نے ديكھا ماس مخص كوجس نے منه پھیرلیا، اعراض کیا، ولید بن مغیرہ نے وَاعْطٰی قَلِیلًا اوراس نے دیاتھوڑ اسامال وعدے کے مطابق قَاکدی اور بہت خت لکلاباتی نددیا اک دید کامعنی ہوتا ہے چٹان، سخت بچر، جس کا توڑنامشکل ہوتا ہے۔اس کالازی معنی کرتے ہیں بڑاسخت نکلا اورآ گےرک گیا آعِنْدَهٔ عِلْمُ الْغَیْب کیاس کے پاس غیب کاعلم ہے فَهُو یَرْی پس وہ اس کود مکھتا ہے کہ تیرابو جھ دوسرا آ دمی اٹھالے گا اور قبر، حشر اور دوزخ کے عذاب ے نے جائے گا اُم لَدُ يُنَبَّأْ بِمَافِي صُحْفِ مُؤسٰى كياس كونيس بيني وہ خرجوموى ماليه كى كتابون من م محفول من م و إبر هيماليف وقى اورابراتيم ماليه کے محیفوں میں ہے جس نے اپنادعدہ بورا کیا۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۲۳ میں ہے و افر ائتکی اِبُراهِیم دَبّه بِکلِمْتِ فَاتَمَهُنَّ ' اوراس وقت کو دھیان میں لاؤ جب امتخان لیا ابراہیم مالیے کا اس کے رب نے چند باتوں میں پس انھوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔' ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذری کر دو۔ ابراہیم مالیے نے وہ مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذری کر دو۔ ابراہیم مالیے نے وہ مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذری کر دو۔ ابراہیم مالیے نے وہ مطالبہ کیا کہ اس لیے لیا کہ عرب میں اکثریت انھی دو بزرگوں کو بھی پورا کر دیا۔ ان دو بزرگوں کا نام اس لیے لیا کہ عرب میں اکثریت آئھی دو بزرگوں کو

ماننے والوں کی تھی۔مردم شاری میں پہلانمبرمشرکوں کا تھااور دوسرانمبریہودیوں کا تھا۔

ان میں کیا خبرہے؟ اس کی دوشقیں ہیں۔ ایک: اَلَاتَذرُ وَاذِرَةٌ قِدْرَا خُری -وازدة نفس كى صفت باور أخراى بهى نفس كى صفت بيم معنى موكا كنبيس المائ گاکوئی بوجھ اٹھانے والائفس دوسر کے نفس کا بوجھ وزر کامعنی ہے بوجھ وزیر کالفظی معنی ہے بوجھ اٹھانے والا۔وزیراہے کہتے ہیں جوتوم کی خدمت کابوجھ اٹھا تاہے۔ مگر آج کل کے دز برلوگوں کا مال اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کوٹھیاں بنا لیتے ہیں ۔ تو کوئی نفس کسی نفس کا بوجه بین اٹھائے گا۔ اور سور ولقمان آیت نمبر ۳۲ میں ہے لایے جزی واللہ عن ولیہ وَلَّا مَوْلُودٌ هُوَ جَازَ عَنْ وَالِيهِ شَيْنًا "نبيس كام آئ كاباب بيخ كاطرف ساورنه بیٹا باپ کی طرف ہے کچھ بھی ۔''اس میں عیسائیت اور بہودیت کا بھی رو ہے۔عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ ملاہیے ہو گئے ہیں۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کے بدیے میں ہمارے پیغمبرعیسیٰ مالیا کوسولی برچڑ صادیا گیاہے۔

سوال یہ ہے کہم گناہ اور بذمعاشیاں کرودو ہزارسال بعد اور وہ سولی پرائے اور یہ جائيں دوہزارسال يهليج كوئى عقل كى بات توكرو۔اوريبود كہتے ہيں انتحن أبناءُ الله وَ آحِبًاءُ [سورہ ما کدہ]'' ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اورمحبوب ہیں' پیغمبروں کی اولا دہن ہمیں سز انہیں ہوگی۔ بےشک بیابراہیم مالیا، اسحاق مالیا، معقوب مالیا اور دیگر پنجمبروں کی اولا دہیں مگررب تعالیٰ نے ضابطہ بتا دیا کہ کوئی نفس کسی دوسر نے نفس کا بو جھنہیں اٹھائے گا۔نہ باب بینے کے کام آئے گااورنہ بیٹاباب کے کام آئے گا۔

اوردوسری ش بہ وان لیس لِلْإنسانِ إلاماسی اوربی کہیں ہانان کے لیے مگروہ جواس نے محنت کی وَاَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُری اور بے شک اس کی کوشش

عن قریب اس کود کھائی جائے گی۔

منكرين ايضال ثواب كارد

ایک فرقہ ہے جس کی تعداد کرا جی میں کافی ہے اور دوسر سے علاقوں میں بھی موجود

میں جو کہتے ہیں کہ ایصال قواب درست نہیں ہے اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

اور اس پر انھوں نے کافی کتا ہیں اور رسالے بھی لکھے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں۔ یہ

ایصال قواب کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے وَان ڈیس لِلْا فَسَانِ اِلّا فَالدہ ہوگا؟ موام ہوئے ہیں وہ مغالطے کا شکار ہوجاتے ہیں۔ پہلی بات قو سی جھو کہ اگر دوسر ہے کی دعا کا فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نوح مالیہ اور اہر اہیم مالیے کی دعا کا فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نوح مالیہ وار اہر اہیم مالیے کی دعا کا فائدہ نہیں ہے ہوئے دیں والد میں کہ کو اللہ واللہ وا

اورسورها برائيم ميل حفرت ابرائيم ماليا كى دعا كاذكر يد ربين اغيفريى وليو الدي وربين المغيرية وربي المحصاور وربي وربين وربين المحصاور المربين وربين وربين المحصاور مير والدين كواورمومنول كوجس ون حياب قائم موكاء "اگردعا كافا كده بيس موتا توالله تعالى في قرآن پاك مين ممل طريق كون بيان فرمائ بين اور بتلائ بين واور محد مين اين فرمائ بين اور بتلائ بين وره حشر باره ۲۸ مين يم كربعد مين آفي والمون كمت بين دربين المغير كنا الحفيد كنا وربيا المون كمت بين دربين المون كمت بين دربين المون المون المون المون المون المون المون المون كمت بين دربين المنا المون المو

ان بھائیوں کو جوہم سے سبقت لے گئے ایمان میں۔ 'اور جنازے میں دعا کرتے ہیں اللہ میں ان بھائیوں کو جوہم سے سبقت لے گئے ایمان میں۔ 'اور جنازے میں دعا کران کا فائدہ نہیں اللہ میں الحقیق اللہ میں کہتے ہیں۔ اگران کا فائدہ نہیں ہے تو شریعت نے میں مہل سبق کیوں دیا ہے؟ اگر دوسرے کی دعا نہیں پہنچی تو جنازہ پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ خدا پناہ! کتنا غلط نظریہ ہے۔

اس آیت کریمہ سے ان کا استدلال کرنا بھی غلط ہے۔ بلکہ بیہ آیت کریمہ تو ان لائتوالی لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں تو اب پنچتا ہے۔ دیکھو! ایک آدمی نے شادی کی اللہ تعالی نے اولا ددی، اس نے اولا دکی تربیت کی ، ان کوتعلیم دی۔ اس کے فوت ہوجانے کے بعد اولا ددعا کرے گی تو کیا ہیاس کی کوشش کا نتیج نہیں ہے؟ اس طرح استاد نے شاگر دوں پر محنت کی ۔ بیشا گرد استاد کے لیے دعا کریں گے تو استاد کی محنت کا نتیجہ ہوگا کہ اس نے محنت کی ۔ مغز کھیایا تعلیم دی۔ اس کا اچھا اخلاق تھا، دوست احباب کے ساتھ تعاون کیا، ایجھ طریقے سے پیش آیا ، غربیوں کی خدمت کی۔ اب وہ دعا کریں گے تو بیاس کی کوشش کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

لہذااس آیت کریمہ سے عدم ایصال تو اب کا استدلال کرنا غلط ہے۔ جائز طریقے سے صدقات، خیرات سب صحیح ہیں اور دعا ئیں بھی صحیح ہیں۔ البتہ بدعات ہے، بچو کہ ان سے تو اب نہیں ہوگا بلکہ عذاب نازل ہوگا۔ یہ تیجہ، ساتا، دسوال، چالیسوال سے، بری سے قواب بھی جھی نہیں ہے۔ ایصال تو اب کے لیے دیکیں کھڑ کانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ سے دوبائیں کو علم بھی نہ ہو۔ معاملہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ عند ورا بینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

یہ درسہ چل رہاہے اس میں بیچ بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں۔ان کے

لیے تنگر چل رہا ہے خاموثی کے ساتھ آ کردے دو۔ جس نیت کے ساتھ دو گے تواب پہنچ جائے گا۔

تو فر مایا اور بیر کہبیں انسان کے لیے مگر وہ جواس نے کوشش کی اور اس کی کوشش عن قريب اس كودكها أى جائك فَدَّ يُخِزِّب الْهَرَاءَ الْأَوْفي جَرَاس كوبدله وياجائ گاپورابدله وَأَنَّ إِلَى وَ إِنَّ الْمُنْتَهِى اور بِشُك آپ كرب كى طرف انتهاء ب-اے بندے تونے رب تعالیٰ کی طرف جانا ہے اس بات کونہ بھول وَآئَه مُعَوَا ضَعَكَ وَ آبی اور بشک وہی اللہ تعالی بی ہناتا ہے اور دُلاتا ہے۔ دنیادے کرہناتا ہے ، دے کرزلاتا ہے وَانَّهٔ هُوَا مَاتَ وَاخْيَا اور بِحْلُك وہی ہمارتا اور زندہ كرتا۔ زندہ کرنااور مارنا بھی ای کاکام ہے وَاَتَّهُ خَلَقَ الزَّوجَيْنِ اور بِشُک ای نے پيدا كياجورًا الذَّكرَوَالْأَنْفي نراورماده مِنْ لَطْفَةِ إِذَاتُمني نطف ع جب يُكاياجاتا ہے۔اس یانی کے قطرے سے اللہ تعالی کی قدرت سے لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے اور لڑکی بھی پیداہوئی ہے وَاَنَّ عَلَیْهِ النَّفَاةَ الْأَخْرِی اور بے شک ای کے ذمہ بدوسری دفعہ الفانا الكے جہان میں وَأَنَّهُ مُوَاغِني وَأَفْهُ وَأَغْني اور بِشُك وہى ہے جس نعنی كرديااورمخاج بنايا۔ أَقُبِي كاليك معنى تؤكرتے ہيں فقير بنايااور بعض مفسرين كرام اَقْنَى قِنْيَه سے ليتے إلى قاف كرے كساتھ قنيك كامعنى موتا ب دھير مال يواس لحاظ عمعنى موكاكرب في كرديا اور وهر مال ديا وَأَتَّهُ هُوَ رَبُّ الشّغری اور بے شک وہی ہے شعریٰ کارب۔ یہ قطب ستارے کے پاس ایک ستارہ ہے۔ریاضی والے اس کو غبور بھی کہتے ہیں اور جوز ابھی کہتے ہیں ۔عرب کے پچھ لوگ شعریٰ ستارے کی بوجا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعریٰ ستارے کی بوجا کرتے

ہوا در شعریٰ کے رب کی پوجانہیں کرتے۔

جس طرح آج کل بعض جابل قتم کے لوگ کہتے ہیں قطب ستارے کی طرف ٹانگیں نہ کرو۔ بھائی ایہ مصیب کس نے بتلایا ہے؟ پھر بعض کہتے ہیں کہ فلال کی قبر کی طرف پاؤل نہ کرو۔ بھائی ابرز گول کی قبر سے کون ساعلاقہ خالی ہے۔ یہ جہالت کی با تیں ہیں۔ فرمایا وَافَّةَ اَهٰلاَت عَادَ "الْاُول فی اور بے شک وہی ہے جس نے ہلاک کیا عادِ اولی کو۔ جو ہود مالیے کی قوم تھی۔ باقی مجرموں کا ذکر ان شاء اللہ آ گے آئے گا۔

destruction of the second of t

### وَثُنُوْدَافَيُكَ آبُغَيْ ۗ وَقَوْمَ

نُوْرِ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُ مُكَانُواهُ مُ اطْلَمَ وَاطْعَیْ وَالْمُوْتَفِیکَةً اَهُوٰی فَعَشْهُامَاعَشَی فَفِیاًی الآءِ رَبِك تَمَالٰی هٰذَا نَذِیْرٌ مِنَ التُنُدُر الْاُوْلِ اَزِفَتِ الْاَنِ فَكُ فَلَيْسَ لَهَامِنُ دُونِ الله کاشِفَهُ وَافْنِی هٰذَا الْحَرِیثِ تَعْجَبُونَ وَتَصْعَکُونَ وَ لاتَبَکُون فَوانَتُمْ المُعِدُون فَا الْحَرِیثِ تَعْجَبُونَ وَاعْبُدُوا وَ الله وَاعْبُدُوا وَاعْبِدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبِدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبُوا وَاعْبُوا وَاعْبُوا وَاعْبُولُوا وَاعْدُوا وَاعْبُولُوا وَاعْبُوا وَاعْبُوا وَاعْبُوا وَاعْبُولُوا وَاعْبُولُ وَالْعُوا وَاعْبُولُوا وَاعْبُوا وَاعْبُوا وَاعْبُوا وَاعْبُولُوا وَاعْبُوا وَاعْبُوا وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَاعْبُوا وَاعْدُوا وَاعْد

وَثَمُوْدَا اور شمود قوم كوبلاك كيا فَمَا آبْقي پس كسي كوبا في نه جِهورُ ا وَقَوْمَ نُوْجِ اورنوح مَاكِيم كَ قُوم كُولِلاك كِيا مِنْ قَبْلُ الى سے يہلے إِنَّهُمُ كَانُوًا بِشُكِ تَصُوه هُذَا ظُلَمَ وَأَظُلُمُ وَأَظُلُمُ وه بِرْ عُظْلُمُ اور برُ ب سركش وَانْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوٰى اورالني بستى والول كونُ ويا فَغَشْهَا مَاغَشَّى اور و هاني لياس كواس چيز نے جس نے و هانب ليا فَياَي الآءِ دَبِّكَ لَيستم ایندب کی س س تعدیم تنهادی شک کروگ طذانذیر س ورانے والا ہے مِن النَّذُرِ الْأُولَى سِلْح ورانے والول میں سے اَزِفَتِ الْازِفَةُ قريب آ كُلُ قريب آن والى لَيْس لَهَا فيس ال ك لي مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالى كسوا كاشِفَةً كوئى كمو لن والا أَفَمِنَ هٰذَالْمَدِيْثِ كَيَالِسُ اللَّاتِ عَجْبُونَ تُم تَعِبُ رَتِي ال وَتَضْحَكُونَ اور سِنْتِ بُو وَلَا تَبْكُونَ اورروتِ بَيْس وَأَنْتُمْ سُمِدُونَ

اورتم غفلت میں بڑے ہوئے ہو فَاسْجُدُو اللهِ پس سجدہ کروتم اللہ تعالیٰ کو وَاعْبُدُوا اللهِ اللهِ عَلَىٰ الله تعالیٰ کو وَاعْبُدُوا اورعباوت کرواسی کی۔

قوم عاد کی ہلاکت:

کل کے سبق کی آخری آ یہ میں تھا وَآتَ اَ اَ اَللَّهُ اَللَّهُ کَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ایک دن بادل کا ایک کلواان کے علاقے کی طرف آیا تو بھنگر او الناشروع کردیا۔

کہنے لگے طفا عَلْم خُلُون مُنْ خُلُون [سورة الاحقاف، پارہ: ۲۶]" یہ بادل ہے ہم پر

بارش برسائے گا۔' ہم آسودہ حال ہوجائیں گے۔ بادل بالکل ان کے سروں کے قریب آگیا اور اس سے آواز آئی:

ومَادًا رِمَادًا لَا تَنَدُ مِنْ عَادٍ أَحَدًا

"ان کورا کھ کردے عادقوم کے کسی فرد کونہ چھوڑ۔" پھراس بادل سے الی تیز ہوانگی کہاس نے ان کوا شاا شاکرز مین بے مارااور ہلاک کردیا۔

# حضرت نوح مالئي كا نداز تبلغ:

مِّنُ السبهِ غَيْرُه - اگر جنازه الله اكر جارب بين توبي بھي ساتھ ساتھ چل رہے ہيں اور وعوت وسرم إلى المسقّوم اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إله عَيْرُه - بازار من كولَى آ دی شے خریدر ہاہے، کوئی نے کر ہاہے، اس کو سمجھارہے ہیں۔جس انداز ہے انھوں نے توم کو مجھایا ہے آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ اتنا طویل عرصہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحيد كاسبق ديا \_ مُربارهوي يارے مين آتا به وَمَا امْنَ مَعَه أَلَّا قَلِيمُ لُ [ ہود: • ۴]'' کیں نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑ ہے۔'' حتی کہ ایک بیٹا اور بیوی بھی مسلمان نہ ہوئی۔ایمان لانے والے کسی نے استی لکھے ہیں بھی نے چورای لکھے ہیں، سی نے توے۔ سو کوئیس سینجتے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہتی قبول کرنا کتنامشکل ہے۔ الله تعالى نے علم دیا كه شتى تيار كرو بي جمارے بال شيشم كى ككرى برى كى ہوتى ہے،سرحد میں اخروث کی اور ہندوستان میں ساگوان کی لکڑی بردی کی اورمضبوط ہوتی ہے۔شام کےعلاقے میں گو کھر کی لکڑی ہوتی ہے اس سے شتی بنائی بچاس (۵٠) فث چوڑی اور اکانوے (۹۱) نٹ آٹھ ایج اونجی تھی۔ تین اس کے درجے تھے۔ نیجے والا ورجه سامان کا ، درمیان والا جانورول کا اور اوپر والا انسانوں کا ۔ جب الله تعالى نے طوفان بھیجا حضرت نوح مالیا نے بیٹے سے کہا یابنی ادکٹ معنا۔ یابنی تصغیرے۔ 'اے میری بتری! ہمارے ساتھ سوار ہوجاؤ'' ظالم قوم کے ساتھ ندر ہو۔ بیٹے نے کہا کہ يه بإنى ميراكيا بكارْ على سَاوِي إلى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ [بود: ٣٣] " من بناہ بکڑوں گااس بہاڑ کی ،اس کی چونی پر چڑھ جاؤں گاجو مجھے بچالے گایاتی میں ڈو بنے -- "فرمايا بينيا لاعاصم النوم مِنْ أمر اللهِ إلَّا مَنْ رَّحِم رَبَيْ "تبيس بكوئي آج كے دن بچانے والا اللہ تعالیٰ كے حكم ہے مگروہ جس پررهم كيااس نے ''جوميري تشتی

پرسوار ہوگا وہی بچے گا۔ یہ سیلاب سارے جہان میں آیا تھا۔ سات مہینے سترہ ون ان کی کشتی پانی پرچلتی رہی پھررب تعالی کے تھم سے بارش رکی اور زمین نے پانی کوجذب کیا۔
کشتی جودی پہاڑ پر جارکی۔ آج کل کے جغرافیے میں اس کا نام ارارات ہے۔ یہ واق
کصوبہ موصل کے جزیرے میں ہے۔ سترہ ہزارفٹ سے زیادہ اس کی بلندی ہے۔
بڑاری شریف کی روایت کے مطابق اس امت کے پہلے لوگوں نے اس کا ڈھانچا
و یکھا ہے آڈد کٹھا او ایڈ کی طابق الس امت کے پہلے لوگوں نے اس کا ڈھانچا

تو فرمایاس سے پہلے نوح مالیے کی قوم کو ہلاک کیا اِنْصَدْ کَانُوا اَحْدَ اَظْلَمَ وَأَخْلَغُي بِينَ وَهِ بِرْ عِنْ المُ اورسُ كُنْ تَصِّهِ وَوَلِي المُفْضِيلَ كَ صِيغَ بَين \_ اور س كوتباه كيا؟ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوى اورالي بستى والول كونْ فريا- أَهُوٰى كالمعنى ب الٹاكردينا۔ بيستى سدوم كى بات ہے جن كى طرف حضرت لوط مَالْتِ كو پيغمبر بنا كر بھيجا گيا۔ اصل میں تولوط مالیے عراق کے رہنے والے تھے ابراہیم مالیے کے سکے بھتیج تھے۔ حصرت ابراہیم مالیا ہے بھائی کا نام فاران بھی لکھا ہے ااور ہاران بھی لکھا ہے لا ہوری ھا کے ساتھ، ہاران بن آزر۔ حضرت ابراہیم مالیا، نے جب عراق سے بجرت کی تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ عیندلام جوان کے بچے کی لڑکی تھی اور بھتیجالوط مالیا ہے بھی ساتھ تھا۔ ملک شام میں دمشق کے علاقے میں جب بہنچے تو لوط مالیا کے کہستی سدوم جو بہت براشہر تھا کی طرف بھیجا گیا۔ جب بدوہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ان کی وضع قطع بشکل وصورت د مکھان کورشتہ بھی دے دیالیکن اہلیہ نے کلم نہیں یہ صابتین لڑ کیاں ہو تیں انھوں نے والد كاساتھ ديا۔ جب عذاب آنے والاتھالوط ماليا نے اپنی بیٹیوں سے فر مایا كه يہاں سے نکل چلو۔ بیٹیوں نے ماں کی بڑی منت ساجت کی کہای! ہمار سے ساتھ چلو۔ تو دہ دور سے

بی ہاتھ ہلاکر کہتی تھی دفع ہوجاؤیں نے کلم نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پرچار فتم کے عذاب نازل ہوئے۔ چاروں کا قرآن پاک میں ذکر ہے فیط مسن اُعینہم " اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کردی۔"

دوسراعذاب: صیحه کا تھا کہ ڈراؤنی آواز آئی جس سےان کے کلیج بھٹ گئے۔ تیسراعذاب: کہان پر پھر برسائے گئے۔

چوتھاعذاب فَعَشْهَامَاغَشْهِ ''پِن چھاگیاال بتی پروہ عذاب جو چھاگیا۔ آنکھیں چینے کے بعد پھروں کی بارش کردی گئی، چیخ کے ذریعے کیلیج پھاڑ دیئے گئے۔ پھراٹھاکرالٹاکر کے پھینک دیا گیا فَہائِ الآخِدَ بِلَّتَ تَتَمَالُوی ۔ الا الّٰہی یا اُنْسی کی جمع ہے۔ اسکامعنی ہے نعمت ۔ الآج جمع ہے۔ آگ خطاب ہے انسان کو۔ پس اپ کی جمع ہے۔ آگ خطاب ہے انسان کو۔ پس اپ رب کی کون کی نعمت ، الآج جمع ہے۔ آگ خطاب ہے انسان کو۔ پس اپ رب کی کون کی نعمت ، کان نعمت ، ذبان نعمت ، دل و دماغ نعمت ، جگر گرد نعمت ، باوک نعمت ، آگ میں نعمت ، کان نعمت ، ذبان نعمت ، دل و دماغ نعمت ، جگر گرد نعمت ، مال ، خوراک ، لباس نعمت ۔ ہم نعمتوں کو شار نیمیں کر سکتے ۔ فرمایا کے دالو! ھلڈا اَذِیو ہُو مِن اُلْ کی مارا کے دالو! ہلڈ اُول ہے ۔ اس جمائی کی طرف ہے کہ بیڈرانے والا ہے رب تعالیٰ کے عذاب سے پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ اس جماعت سے ہو پہلے تعالیٰ کے عذاب سے پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ اس جماعت سے ہو پہلے ڈرانے والوں میں ہے۔ اس جماعت سے ہو پہلے ڈرانے والوں میں ہے۔ اس جماعت سے ہو پہلے ڈرانے والوں میں ہے۔ اس جماعت سے ہو پہلے دُرانے والوں میں ہے۔ اس جماعت سے ہو پہلے دُرانے والوں میں ہے۔ اس جماعت سے ہو پہلے دُرانے والوں میں ہے۔ اس جماعت سے ہو پہلے دُرانے والوں میں ہے۔ اس جماعت سے ہو پہلے دُرانے والے شے۔ نوع خوش اُن کے خالفوں کا ہوا تمہار ایمی وہی حشر ہوگا۔

بدرے پہلے بوے اچھلتے کودتے تھے۔ بدر کی ذلت ناک شکست کے بعد کسی کو مندد کھانے کے قابل ندر ہے۔ فرمایا اَذِفَتِ الْازِفَةُ قریب آگئ قریب آنے والی۔ مراد قیامت کا نام الساعہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے اوراز ذہ بھی مراد قیامت کا نام الساعہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے اوراز ذہ بھی ہے۔

ہے۔ سیسب نام قرآن میں موجود ہیں۔

آنخضرت مَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوْمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُو

آج حادثاتی دور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جوآ دمی گھر سے جائے اور رات کو خیریت سے واپس آ جائے تو اسے دوفل پڑھنے چاہئیں کہ ربا تیراشکر ہے میں خیریت سے گھر آ گیا ہوں۔

صیحے ہیں۔ فاننجد واللہ پہر تم سجدہ کرواللہ تعالیٰ کو واغبد وال اوراس کی عبادت کرو۔ یہ آیت کر بہر تجدے والی ہے۔ میں نے پڑھی ہے اور جس جس نے بھی تی ہے تمام وہی شرطیں تمام مرد عورتوں پر سجدہ لازم ہے نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اس کے لیے تمام وہی شرطیں ہیں جونماز کے لیے ہیں۔ اوضو ہو، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقت اور غروب اور زوال کے وقت نہیں کر سکتے۔ اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقت ہے تو کر لوور نہ بعد میں کر لینا۔ گھروں میں بھی جا کر کر سکتے ہیں، وفتروں میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے۔

description of the contract of

بين الله النجم النجم الناء

تفسير

جلد ۱۹....



# ﴿ اللها ٥٥ ﴾ ﴿ مَنْوَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَةً ٢٢ ﴾ ﴿ وَمَاتِهَا ٢ ﴾

بنم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ إِقْتَرْبَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَى الْقَبُرُ وَإِنْ يَرُوْالِيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُوْلُوا سِعُرُّمُ سَمَّرُ وَكُنَّ بُوْا وَالبَّعُوْا الْهُوَاءَ هُمْ وَكُلُّ امْرِمُسْتَقِرُ ٠ وَلَقُنْ جَاءَهُمْ رِضِ الْأَنْيَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجُرُ فَحِكْمَةً بَالِغَةً فَهَا تُغْنِ النُّذُرُ وَ فَتُولُّ عَنْهُمْ يَوْمَ يِكُمُ الدّاءِ إِلَى شَيْءٍ يُكُرُّ فَيْ خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْآجْدَافِ كَأَنَّهُ مُرْجُونَ مُنْتَشِرُ وَ مُهُ مُعِلِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هٰذَا يَوْمُ عَيْرُو كُنَّ بِتُ قَبْلَهُ مُ قُومُ نُوْجٍ فَكُنَّ بُواعِيْكُ نَا وَقَالُوا عَبْنُونٌ وَازْدُجِرُ ٥ فَدَعَارَتُكَ إِنَّ مَعُلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَعُنَا أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ أَهُ وَفَجَّرُنَا الْكَرْضَ عُيُونًا فَالْتَعَى الْهَاءُ عَلَى آمْرِ قَدْ قُورُ وَحَمَلُنا فُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاتِ وَدُسُرِ فَ تَجُرِي بِأَعْيُنِنَا حَزُاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَلُ تُرَكُّنُهُ آلِيةً فَهَلْ مِنْ مُتَّكِّرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا إِنْ وَنُدُرِ وَلَقَلُ يَعَرُنَا الْقُرُانَ لِلدِّ كُرِ فَهَ لُ مِنْ مِ پُرکِرِ⊚ مُل کِرِدِ©

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قريب آئى قيامت وَانْشَقَى اور پهك گيا الْقَمَدُ عَانِد وَإِنْ يَرَوْا اور اگرديكيس بيلوگ ايتَ كوئى نشانى

يُعْرِضُوا اعراض كرتے بين وَيَقُولُوا اوركتے بين سِحْرٌ جادوب مُستَمِيرً طافت ور وَكَذَّبُوا اورجمثلاياانمول ني وَالتَّبَعُوا اور بيروى كى انھوں نے اَھُوٓاءَھُمْ اپی خواہشات كى وَكُلُّ اَمْدِ اور برمعامله مُسْتَقِيرً عَهم الهوام (اين وقت ير) وَلَقَدْ عَاءَهُمُ اور البت تحقيق آچكى ہیں ان کے پاس مِن الْأَثْبَآءِ خبروں میں سے متافیہ وہجن میں مُزْدَجَر وانه ع حِكْمَة بالغَة حكمت بانتاء كوينج والى فما تُغر النُّذُرُ لِي لَهِم فَاكده دية وُرسنان والى فَتَوَلَّ عَنْهُمُ لِي آپ اعراض كري ان سے يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ جَس دن بكارے كا بكارنے والا الى شَيْ أَنْكُو نَا كُوار چِيز كَي طرف خَشَعًا أَنْصَارُ هَمْ جَعَلَى مُولَى مُول كَ آئمس ان کی مَخْرُجُون لکیں کے مِنَ الْأَجْدَاثِ قبرول سے كَانْهُ وَيُلِده جَرَأَةُ مُرْيال بِي مَنْتَشِرُ بَكُمري بوكين مَّهُطِعِيْنَ تَيزى سے چل رہموں گے اِلْك الدَّاعِ پَار نے والے كى طرف يَقُولُ الْكَفِرُونَ كَهِيل كَكَافُرلُوكُ هٰذَا يَوْمُ عَيدً بيدن بهت يخت ع كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ جَعْلًا ياان ع يمل قَوْمُ نُوْج نوح عليه كَ قُوم نِي فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا لِيل جَعْلا يا انفول نے مارے بندے كو و قَالُوا اوركَهاانُعول نے عَجْنُوج ديوانہ ۽ وَّازُدُجِرَ جَعْرُكاہوا ۽ فَدَعَارَبَّهُ لِيل يِكارااس نَ اليِّ ربكُ أَنِّي مَغْلُوب بِ شَك مِن عاجز

فَانْتَصِرُ لِينَ آبِ انقام لين فَفَتَحْنَا لِين كُولُ ويا بم نے أَبُوَابَ السَّمَاءِ آسان كرروازول كو بِمَآءٍ يَانِي كَمَاتُهُ مُّنْهَمِر جوزورے بہنے والاتھا قَفَجَرُنَاالاَرْضَ اور چلاویتے ہم نے زمین میں عَيُونًا حِشْمَ فَالْتَقَى الْمَآءِ بِسُلِ كَيَايِانَى عَلَى أَمْدِ الكِمعالِم بِ قَنْقُدِرَ جُوطِ كُرُويا كَيَاتُهَا وَحَمَلُنْهُ اورجم في سواركيا ال كُو عَلَى ذَاتِ اَلْوَاجِ تَخْوَلُ والى يِ وَدُسِ اوركيلول والى ير تَجْرِي بِاعْيُنِنَا جولِتَى تقى بهارى أتكهول كسامن جَزَآء بدله تقاتيمن ال كان كُفِرَ جس كى ناقدرى كى تَّى وَلَقَدْ الَّرَ الْحَيْهَ اور البَتْ تَحْقَيْقَ جِهُورُ الْبَمْ نَهُ اللهُ ایة نشانی فهلمن مُدّیر پس کیا ہے کوئی تصیحت حاصل کرنے والا فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ لِي كيها تقامير اعذاب اورميرا ورانا وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقُرْانِ اورالبت عقیق ہم نے آسان کردیا قرآن کو لِلذِی تصیحت کے لي فَهَلْمِنْ مُدَّكِر بِل كياب كوئى نفيحت حاصل كرنے والا۔ وحدتسميه وشان نزول:

ال سورت کا نام سورۃ القمر ہے۔ قمر کامعنی ہے چاند۔ قمر کالفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے جس کی نسبت سے اس سورت کا نام قمر رکھا ہے۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح بتاتے ہیں کہ صنادید قریش کا ٹولا ، ابوجہل ، ولید بن مغیرہ ، حارث بن ہشام ، اسود بن مطلب ، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ جو استھے اٹھتے ہیں تھے اور ان سب کا مزاج ایک جیسا تھا۔ چاند کی چودھویں تاریخ کی رات کا سال تھا استھے بیٹھے تھے کہ آنخضرت مالی تھا کے جیسا تھا۔ چاند کی چودھویں تاریخ کی رات کا سال تھا استھے بیٹھے تھے کہ آنخضرت مالی تھا کے جیسا تھا۔ چاند کی چودھویں تاریخ کی رات کا سال تھا استھے بیٹھے تھے کہ آنخضرت مالی تھا ہے۔

دیکھا کہ اسلیم بیٹے ہیں صرف ایک آدمی ان کے ساتھ ہے عبداللہ بن مسعود زباتہ ۔ کہنے گئے آج اس کوستا کیں ، نگل کریں ۔ ایسا سوال کریں کہ وہ نہ کر سکے اور پھر اس کا نہ اق اڑا کیں ۔ کسی نے کہا یہ نشانی ما گو ، کسی نے کہا یہ نشانی ما گو ، کسی نے کہا یہ نشانی ما گو ۔ پھر کہنے گئے کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کے پیغیر ہیں چا ند و کملا ہے کردیں ۔ کیونکہ تیرارب اس پر قادر ہے ۔ چنا نچہ ایک ایک ہو کرآ تحضرت ما لی تی پی کہ اس کھے ہوگئے ۔ کہنے گئے اس پر قادر ہے ۔ چنا نچہ ایک ایک ہو کرآ تحضرت مالی کا پیغیر ہوں اور رب تعالی ہماری وعا کیں یا مشکل نہیں ہے ۔ البندا اپنے رب سے کہیں کہ چا ند کو دو کھڑے کہ دس کے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے ۔ ہم آپ میں گئے پر ایمان لے آئیں گے ۔ آپ میں گئے نے فر مایا کہ دیکھو اگر ایسا ہو جائے قان لوگے ؟ سوچ سمجھ کر بات کرو ۔ کہنے گئے مان لیں گے ۔

سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آنخضرت علی اللہ ہے اشارہ کیا۔ چاند وہرائکڑا دو کر اشارہ کیا۔ چاند دو کر کئی ہے ہوگیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابونبیس پرجو کعبۃ اللہ ہے مشرق کی طرف ہے اور دو سرائکڑا جبل قبیع کان پرجو بیت اللہ ہے مغرب کی طرف ہے۔ سب نے دیکھا ایک دو سرے ہے بچھتے کہ واقعی تجھے بھی دو ٹکڑ نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتا دو ہی نظر آ رہے ہیں۔ وہ اب سے چند قدم دور جا کے دیکھا پھر بھی دو ٹکڑ نظر آ رہے ہیں۔ آنخضرت عالی کے خرمایا کہتم نے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا۔ کہنے گئے تیرا جادو بڑا طاقت ورہے اور ہم کیوں جادو کو مانیں؟

## شق القمر كاوا قعه تاريخ فرشته ميس:

تاریخ کی مشہور کتاب ہے" تاریخ فرشتہ" ملا ل احمد احمد تکری نے لکھی ہے ہندوستان کے حالات پر۔فاری زبان میں تھی اردوتر جمہ بھی ہوگیا ہے۔ پہلے نایاب تھی ایک نخر میرے پاس تھا ایک نخر پنجاب یو نیورٹی جس تھا۔ شاید ایک آ دھ کی اور کے پاس ہو۔ اب اس کو اکور ہ خنگ والوں نے طبع کر دیا ہے۔ اس جس بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ کھھا ہے کہ جبئی کے پاس ایک ریاست ہے جس کا نام مالا بار اور ملیبار بھی کہتے ہیں۔ وہاں کے ہندورا ہے کھے میدان جس بیٹھے تھے ان کی رانیاں بھی موجود تھیں اور خدمت گارعملہ بھی موجود تھا کہ افھوں نے دیکھا کہ چا ند دو کھڑے ہوگیا ہے۔ پڑھے کھے لوگ تھے۔ اپنی ڈائری طلب کر کے اس میں تاریخ اور وفت کھا کہ ہم نے اس رات جا ندکودو کھڑے۔ ویکھا ہے۔ ریاوگ و تحقیق کرتے دنیا ہے رخصت ہوگئے۔

ان کی اولا و تحقیق میں گئی رہی یہاں تک کہ ۹۹ ھیٹی مالک بن دیٹار اور ان کے چند ساتھی ایسینے تاجروں کی شکل میں ریاست مالا بار میں پہنچے۔ اُن راجوں کے ڈیروں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں بہی گفتگو ہور ہی تھی کہ فلال رات کو چا ند دو کھڑے ہوا تھا یہ ڈائر یوں میں ہمارے بروں نے اپنے و شخطوں کے ساتھ لکھا ہے اور ہمیں تاکید بھی کی تھی کہاس کی تحقیق کرتا کہ کہا تصد ہوا ہے؟ تو عرب ہے آئے ہوئے بول پڑے جن کی تعداد چید بھی کھی ہے کہ ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغیمر بھیجا جس کا نام محمد مثل ایک نے ایک پیغیمر بھیجا جس کا نام محمد مثل بھی ہے۔ اس کے والدصا حب کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ نبوت سے پہلے سارے لوگ اس کواچھا جانے تھے نبوت کے بعد مخالف ہوگئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ پر بجیب وغریب کرشے طا ہر فر مائے۔ ان کا ایک مجمز ہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بے دور سے بیں رات کے چا ندکور دو گھڑے کر دیا اور پھر تمام قصہ سنایا قریش مکہ کے مطالبے نے چو دھویں رات کے چا ندکور دو گھڑے کر دیا اور پھر تمام قصہ سنایا قریش مکہ کے مطالبے نے جو دھویں رات کے چا ندکور دو گھڑے کر دیا اور پھر تمام قصہ سنایا قریش مکہ کے مطالبے

جبراجول نے بیقصہ سناتو سارے ان کے ہاتھ برمسلمان ہو محے۔دیکھو!جن

کی قسمت میں ایمان تھا مدیند منورہ سے ہزارول میل دور ہوتے ہوئے بھی مسلمان ہو گئے۔اور بدقسمت منصوہ جو قریب ہوتے ہوئے بھی محروم رہے۔

توفر مایا اِفْتَربَتِ السَّاعَةُ قریب آگی قیامت وَانْشَقَی اَنْفَدُ اور پھٹ گیا چائد، دو کلاے ہوگیا وَإِنْ قَرواایَة اور اگردیکھیں بیلوگ کوئی نشانی پھٹ گیا چائد، دو کلاے ہوگیا وَإِنْ قَرواایَة اور اگردیکھیں بیلوگ کوئی نشانی تعرفہ فو اور کہتے ہیں سخر مُنستَمِر ۔ تعرفہ فو اور کہتے ہیں سخر مُنستَمِر اگر مرّہ سے لیں جیبا کم نے چھلی سورت میں پڑھا ہے ذو مِرق قوت والا۔ یہ جرائیل مالیے کی صفت ہے۔ تو معنی ہوگا طاقت ورجادو۔

بعض حضرات نے اس کا مجرد مودد سے لیا ہے۔ بولتے ہیں مرورز مانہ ذیانے کا گرزنا۔ تو پھر معنیٰ ہوگاختم ہونے والا جادو۔ یعنی دو تین دن رہے گا پھر ختم ہوجائے گا اور بعضوں نے اِسْتِنْدُ الد سے لیا ہے۔ ووام کا معنیٰ ہوگا کہ یہ جادو مسلسل چلتا آرہا ہے پہلے پیغیر بھی کرتے آئے ہیں اور یہ بھی کررہا ہے وکے نَّبُوْلا اور انھوں نے جمثلا دیا وَالْبَعُو اَالْمُولَا عَلَیْ اَلْمُولاً مِی کُرہا ہے واللّٰہِ مِن الله مِن کُرہا ہے وکے نَّبُولاً اور انھوں نے جمثلا دیا واللّٰہِ مَن اور انھوں نے جمثلا دیا کی سینے قبار کی این خواہشات کی۔ منہ مانگام جمزہ فلا ہم ہوا کی سین سیم نہ کیا۔ فرمایا وکی آئم و مُنستَقِی ۔ مُستَقِی کی الله کی کامعنیٰ ہمی کرتے ہیں اور مستعدیٰ کا معنیٰ بھی کرتے ہیں۔ لازی کا باب بنا کی تو پھرمعنیٰ ہوگا ہم معاملہ اپنی جگہ لکا ہوا ہے۔ یعنی جس چیز کے لیا اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر فرمایا ہے وہ چیز اس وقت پرآئے کے ۔ اور متعدی کا معنیٰ کریں تو پھرمعنیٰ ہوگا ہر معاملہ تو الا ہے۔ نیکی کا معاملہ ہوا تو جنت میں نکادے گا۔

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اورالبت تحقیل آ چکی ہیں ان کے پاس مِنَ الْائبَاءِ خبرول میں سے متا وہ فیہ مُزدَجُر جن میں ڈانٹ ہے، تو بخ ہرت ہے۔ لین

صرف چا ند کا دو گرے ہونا ہی نہیں بلکہ اور بھی کی چیزیں بیدد مکھ چکے ہیں۔

مسلم شریف میں روایت ہے آنخضرت مُلْکِی نے فرمایا اِنِّی لَا عُلَمُ حَجَدًا
"بے شک میں اس پھر کی شناخت کرسکتا ہوں کہ جب میں نبوت ملنے سے پہلے اس کے
یاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا اور سننے والے سنتے تھے۔"

ایک موقع پر آنخضرت می گوتفائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ کھلا میدان تھا پردے والی جگہ نیس تھی۔ اس میدان میں دوطرف درخت تھے۔ آنخضرت می گورس کے اس میدان میں دوطرف درخت تھے۔ آنخضرت می گورس کے ایک درخت کو اشارہ کیا تو وہ زمین کو چرتا ہوا آپ میں گئی کے پاس آگیا چر دوسرے درخت کو اشارہ فر مایا تو وہ بھی زمین کو چرتے ہوئے آپ میں گئی کے پاس آگیا۔ پھر آپ میں گئی نے نہیں اور پردہ بن گیا۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ میں گئی نے ان درختوں کو اشارہ کیا کہ اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ ورخت اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ ورخت اپنی جگہ جلے گئے۔

(بیجگہ بیت اللہ ہے مشرق اور شال کے کونے میں تھوڑے ہے فاصلے پہ ہے اور دونوں درختوں کی جگہ پر انھوں نے مسجدیں بنادی ہیں۔ ایک مسجد سر کوں کے ایک طرف ہے اور دوسری مسجد سر کوں کے دوسری طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں مسجدیں و کیھنے کا شرف بخش ہے اور وہاں کے ساتھی بتاتے ہیں کہ یدورختوں والی جگہ پر بنائی گئیں ہیں۔ مرتب جھ نواز بلوچ)

ایک سفری بات ہے کہ پانی تھوڑا تھا ساتھی زیادہ تھے۔ آنخضرت مُنْ اللَّهِ اللهِ الله عَلَيْلَا الله عَلَيْلَا الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے الکیوں سے ایسے پانی چل رہا تھا جیسے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ الله تعالیٰ کے فضل وکرم ہے الکیوں سے ایسے پانی چل رہا تھا جیسے

نہریں چل رہی ہوں۔کوئی ایک معجز ہ تونہیں ہے بے شار معجز ہے ہیں۔

ایک موقع پر آنخضرت عَلَیْ انصارِ له بینہ کے ایک باغ میں تشریف فرما تھے ایک ادی نے آکر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ آپ عَلیٰ نے فرمایا کہ میں نفظ کہتا نہیں ہوں ۔ آپ عَلیٰ کے لیے بھے کہ میں فقظ کہتا نہیں ہوں بلکہ واقعتا اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا میری تسلی کے لیے بھے کہ دوتا کہ میں بھی مان لوں۔ آنخضرت عَلیٰ کے نے فرمایا دیکھ ججور پرخوشے لگے ہوئے ہیں اگر اس کا خوشہ ( کچھا ) میری گود میں آجائے تو مان لو گے۔ کہنے لگا مان لوں گا۔ آنخضرت عَلیٰ کے اشارہ فرمایا تر نہی شریف کی روایت ہے کچھا آپ عَلیٰ کی گود میں آگیا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ بھر آپ عَلیٰ نے اس سیجھے کواشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ پر درخت کے ماتھ پر فلام ہوئے گر ساتھ جنھوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے۔ خصوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے۔

توفر مایاالبتہ حقیق آ چی ان کے پاس وہ فہریں جن میں ڈانٹ ہے، زہر ہے، تونی ہے۔ سبت ہے، بہرت ہے جی ہے گئی آبالغہ کے سمت ہے انہاء کو پہنچے والی سیر آن پاک انہاء کو پہنچے والی حکمت ہے فک اتنفی اللہ ذکر پس نہیں فا کدہ دیتے ڈرسنانے والے۔ نُدند نُدند نَدید کی جمع ہے ڈرسنانے والے۔ کیونکہ ضدی آ دمی کا کوئی علاج نہیں ہوا ۔ دیگر ہوا نے والے۔ کیونکہ ضدی آ دمی کا کوئی علاج نہیں مانا۔ دیگر ہے۔ حضرت نوح علاج میں مانا۔ دیگر ہوں نے بھی پیغام رسالت کاحق اوا کیا گرقوم نے نہیں مانا۔ پیغمبروں نے بھی پیغام رسالت کاحق اوا کیا گرقوم نے نہیں مانا۔ پیغمبر بے جارے کیا کرتے پیغمبروں کا کام تو اتنابی ہے کہوہ خی کوواضح کردیں۔ منوانا تو ان کے فرائض میں داخل نہیں ہے ۔ مندمانگام مجزہ انھوں نے دیکھ کیا ہے نہیں مانے تو آپ پریشان نہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مندمانگام مجزہ انھوں نے دیکھ کیا ہے نہیں مانے تو آپ پریشان نہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مندمانگام مجزہ انھوں نے دیکھ کیا ہے نہیں مانے تو آپ پریشان نہ

ہوں ان کواس دن تک کے لیے چھوڑ دیں یوم یک دعالداع الی شف الکور جس دن یکارے گا بکارنے والا تا گوار چیز کی طرف۔اجنبی اور نرالی چیز کی طرف۔ واعی سے مراد اسراقیل مالیا ہیں۔ جب وہ دوبارہ ایسے بگل میں پھونک ماریں گے (حضرت نے سپیکر میں پھونک مار کربھی دکھائی) جب وہ دوبارہ پھونک ماریں گےتو مشرق ،مغرب،شال ، جنوب والےسب اکٹے ہوجائیں کے خُشَعًا أَنِصَارُ هُدُ - خُشَعًا خَاشِعَةٌ كى جمع ہے۔آ نکھیں ان کی جھی ہوئی ہوں گی۔ کیونکہ ساری حقیقت تو برزخ میں دیکھ چکے ہوں کے اور یہ بھی علم ہے کہ اب اور پٹائی ہونی ہے تو اینے اعمال پر شرمندہ ہول کے يَخُرُ جُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ - اجدات جدت كَ جَمْع ٢- جدت كامعنى عِقر-تكليل كي قبرول س كَالَهُ مُ جَرَادُهُ نُنتَشِرُ - جَرَاد جَرَادةً كَاجَع بَعَى مَرْى ، نذی ۔ کو یا کہ وہ مکڑیاں ہیں، نڈیاں ہیں بھری ہوئیں۔ جس طرح مکڑیاں ہے ہتگم ہوتی ہیں ای طرح قبروں ہے تکلیں گے تو کوئی تر تیب نہیں ہوگی ۔ قبر کا ذکراس لیے فر مایا کہ عرب کے مشرک مردوں کو دفن کرتے تھے جلاتے نہیں تھے۔ یہودی اور عیسائی بھی دفن كرتے تھے ليكن جس كوجلايا كيايا اس كو درندے ، يرندے كھا محتے ، مجھلياں كھا كئيں ، بندے کھا گئے ،سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آکر کھڑے ہول گے۔

رب تعالی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں:

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے ایک آ دی بڑا گناہ گارتھا۔ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹوں نے کہا کہ وقت اس نے اپنے بیٹوں نے کہا کہ میں تمہاراکس طرح کا باب ہوں؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے حق میں بوے اچھے ہیں۔ کہنے لگا کہ شم اٹھاؤ میں نے تمھیں ایک کام کہنا ہے وہ کرو گے۔ بیٹوں نے کہا اباجی! بات بتلاؤ پہلے شم نہاٹھوا کیں۔ کہنے لگانہیں پہلے شم

اٹھاؤ۔ پہلے سب سے قسمیں اٹھوائیں پھر کہا کہ میں جب مرجاؤں تو مجھے جا کر را تھ کر دینا۔ ہٹریاں جل جا کیں توان کو پیس لینا۔ میری را کھ ہیں سے پھوتو سندر میں پھینک دینا اور پھھے ہوا ہیں اڑا دینا۔ بیٹوں نے باپ کی وصیت پڑل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تھم دیا اور پھے ہوا ہیں اڑا دینا۔ بیٹوں نے باپ کی وصیت پڑل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تھم دیا اس کو کھڑا کو تھم دیا اس کو کھڑا کہ کھڑا کہ دیا ہوں کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہوا۔ سارے ذرات کو اکٹھا کر کے بندہ بنا کہ کھڑا کہ دیا ہوں کیا ہے گر ضابطے کے مطابق فر مایا اے بندے! بتا تو نے بہرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا اے پروردگار! تیرے ڈرکی وجہ سے کی ہے کہ آپ نے مجھے مال دیا، اولا ددی اور بہت پھو دیا گرمیں نے بندوں والا کوئی کا منہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ رب تعالیٰ کے سامنے را کھ ہو کر پیش ہوں شاید کہ وہ مجھے معاف کر دیے۔ رب تعالیٰ نے فر مایا جا میں نے تھے معاف کر دیا۔ یہ ظلاصہ ہے بخاری اور سلم شریف کی روایت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔

 جھٹلایاان سے پہلے نوح مالیا کی قوم نے اللہ تعالی کے پیغیر کو فکے ڈبوا عبد نا پس حھٹلایا انھوں نے ہمارے بندے نوح مالیا کو وَقَالُوْ اور کہا انھوں نے ہمارے بندے نوح مالیا کو وَقَالُوْ اور کہا انھوں نے جھٹو کی دو ہوانہ ہے۔ نوح مالیا کے بارے میں قوم نے کہا کہ یہ پاگل ہے وَازْدُجِرَ اور جھڑ کا مواہے۔

حضرت نوح ماليد جب چندا دميول كواكفها بينها مواد يكھتے تو غنيمت مجھتے ہوئے کہ اکٹھ مل گئے ہیں ان کوحق سناؤں قریب جاتے ، بیان شروع کرتے تو وہ ان کو دھکے ماركر باہر نكال ديے تھے كہ ياكل آكيا ہے۔ تو آپ يَكْلِيَّة سے يہلے پيغبروں كوبھي جمثلايا عميا إورديوانه كها كيا بي - توفر مايا ، كها انهول في ديوانه ب جعر كا مواج فدَعَارَبَة يس يكارانوح عليه فالياربكو أنن مَعْلُوبُ فَانْتَصِرُ الديروردگار! مس مغلوب ہوگیا ہوں، عاجز ہوگیا ہیں آپ انقام لیں ان سے۔ان پر اب بر ابس بیں چاتا آسان كوروازے بمآء اليے يانى كساتھ مُنْهَيد جوزورے بنے والا تھا۔موسلا دھار ہارش ان پر برسائی۔اوپرے ہارش شروع ہوئی وَفَجَرْ نَاالْاَرْضَ عُيُونًا اور چلادي بم في زمين من جشم - بيزمين كاياني اورآسان كاياني فالتَّقي الْمَآءُ عَلَى أَمْر يُلُ كَيا يانى الكِ معاطى يراك كام يد قَدْقَدِر جوط موجكا تها - تمام بحرم ال مين غرق كردية ك وحملنة اوربم في سواركيانوح ماسية كو عَلَىذَاتِ الْوَاجِ لوج كَ جَمْ مَ عَنْ يَخْتُلُ وَالْى يُ وَدُسُر - دُسُر كَامْعَنُى عَلَىذَاتِ الْوَاجِ لوج كاجمع معنى ہے میخ ۔ میخوں والی بر۔ چونکہ مشتی کی تختیوں کو میخوں سے مضبوط کیا جاتا ہے۔ وو مشتی تَجْرِی بِاَغْیُنِنَا چُلی ماری آنکھوں کے سامنے، ماری حفاظت میں جَزَآ اِ اِیّمَنْ گان گفر سیبدلہ ہوااس کا جس کی ناشکری کی گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی انھوں نے ناشکری کی گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی انھوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے ان سب کوڑ بودیا۔

اوریم منی بھی کرتے ہیں یہ بدلہ تھااس کا جس کی ناقدری کی گئی وَلَقَدُ اللّہ کُلْمُهُا ایک اللّہ اللّٰہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّہ اللّٰہ اللّ

विष्युक्त विषयित्व विषयित्व

كُذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَنَا إِيْ وَنُذُرِهِ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِيْكًا صَرْصًرًا فِي يَوْمِ نَعْسِ مُسْتَعِيرٌ فَى تَزْعُ التَّاسُ كَأَنَّهُمْ آغِيَازُنْخُيلِ مُنْقَعِرِ فَكَيْفَ كَأَنَ عَذَا فِي وَنُنُوهِ وَكُلُّفَ كَأَنَ عَذَا فِي وَنُنُوهِ لَقُدُ يَسَرُنَا الْقُرُانَ لِلدِّي لُرِفَهَلُ مِنْ مُنَ كُوفَ كُنَّبَتُ مُودُ بِالثُّذُ رِهِ عِ فَقَالُوٓ ٱبْشُرَامِتَا وَاحِدًا تَكَيِّعُ الْأَلِدُ الَّذِي صَلَلَ وَسُعُرِهِ ءَالْقِي اليَّ لُرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بِلْ هُوَكِنَ إِبُ الشِّرْ وسَيَعْلَمُونَ عَدَّا مَن الْكُذَّابُ الْاَثِيرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواالنَّافَةِ فِتُنَابُ الْاَثِيرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواالنَّافَةِ فِتُنَا اللَّهِ مُوفَارْتَقِبْهُمُ وَاصْطَبِرُهُ وَنَبِنَّهُمُ أَنَّ الْمَاءِ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُعْتَضَرُّه فَنَادَوُاصَاحِبَهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَرَهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِهِ إِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلِيُهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْ الْهَشِيْمِ الْحُتَظِرِ ٥ وَلَقَدُ يَتَكُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكُرِ فَهَلُ مِنْ مُكَرِّكِ

ڪندون ميں مشتعبة الله عاد قوم عادنے فڪيف کان پي کيما تفا عذابي ميراعذاب وَنُدُر اورميراوُرانا إِنَّا اَرْسَلْنَا بِشَكَ بَصِبِي بَمَ عَدَابِي ميراعذاب وَنُدُر اورميراوُرانا إِنَّا اَرْسَلْنَا بِشَكَ بَصِبِي بَمَ عَلَيْهِمُ اللهِ دِيْمًا ہوا صَرْصَرًا تندوتيز فِ يَوْمِ نَحْسِ منحوس دن ميں مُستعبة لگاتارہوا تنزع النّاس اکھاڑتی تھی وہ ہوا لوگول کو کانگھ مُد گویا کہ وہ اَعْجَازُ نَعْنِ مُحور کے تن بي مُنقعد اور الکھ من مَن مُنتابِ وَنَدُر اور الکھ ميراعذاب وَنَدُر اور الکھ ميراعذاب وَنَدُر اور الکھ ميراعذاب وَنَدُر اور

ميراؤرانا وَلَقَدْيَسَّرْنَاالْقُرُانِ اورالبت حقيق بم في آسان كرديا قرآن لِلذِّيْ سَجِهَ كُ لِي فَهَلْمِنْ مُّدَّكِر لِي مِكُولَى نَصِحت ماصل كرنے والا كَذَّبَتْ ثَمُودُ جَمِلًا يا ثمود قوم نے بِالنَّدُرِ ورانے والوں كو فَقَالُوٓ اللَّهِ الْمُول فِي البَشَرَامِنَّاوَاحِدًا كياليك بشرجوبم من \_ ہاکیلا نَتَبِعُهُ جماس کی پیروی کریں اِنْآاِذًا بے شک ہم اس وقت لَّفِيْ ضَلْلِ البَتْكُمْ الْبِي مِين بُول كَ قُسُعُر اور يَاكُل بِن مِين بُول كَ ءَ أَنْقِى الذِّكْرُ عَلَيْهِ كَيادُ الاكيابِ وَكُروى اللهِ مِنْ بَيْنِنَا مارے درمیان بل مَوَ کُذَاب بلکه وه براجمونا ب اَشِر اور برا شریب سَيَعْلَمُونَ غَدًا عَن قريب وه جان ليس كِكُل مَر الْكَذَابُ الْأَشِرُ كون ب براجمونا برامتكر إنَّامُ رسِلُواالنَّاقَةِ بِشُكَ بَم بَصِحِ واللهِ بِي اونٹی کو فِٹنَةً لَهُمْ آزمائش ان کے لیے فارتقِبَهُم پی آپ انظار كري ان كا وَاصْطَيِرُ اور صبركري وَنَيِّنَهُمْ اور خبردے دي ان كو أَنَّ الْمَآءَ بِشُكِ مِانَى قِسْمَةً الشَّيم موجِكا بِينَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل درمیان کان شرب برایک کواس کی باری یر مُختَضَر بنجاب فَنَادَوُا لِيلَ بِلاياانِهُول نِي صَاحِبَهُمُ اللهِ مَاتَعَى كُو فَتَعَاظِى لِيل ال نے ہاتھ آ کے برھایا فَعَقَرَ بس او منی کی ٹائلیں کا ثاب فَکنف كَانَعَذَانِي لِي كيما تَهامير اعذاب وَنُذُرِ اورميرا دُرانا إِنَّا أَرْسَلْنَا

عَلَيْهِ مَ الْمُحْتَلِي الْمُحْتَظِيدِ الْمُحْتَدِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

فر مائے۔حضرت نوح مالیے کا واقعہ جوکل بیان ہوا تھا۔اب ہود مالیے کی قوم کا ذکر فر ماتے

كَذَبَتْ عَادُ جَمِلا يَ قُوم عاد نے بود عليه كورية و م نوح عليه كے بعد قلى - ان كے علاقے كانام احقاف تھا جو نجران كريب تھا۔ رب تعالى فرماتے ہيں فك نف كان عَدَائِي وَنُدُو ہِي كِيما تھا مير اعذاب ادر مير ا دُرانا - ہيں نے ان كو پہلے آگاہ كيا تھا كان عَدَائِي وَنُدُو ہِي كِيما تھا مير اعذاب ادر مير ا دُرانا - ہيں نے ان كو پہلے آگاہ كيا تھا كما گرتم اى طرح منكر رہ تو تم پر مير اعذاب آئے گا۔ آگے اس كي تعود كى تفصيل بناتے ہيں ۔ فرما يا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَ دِيْمًا ہِنَا اَن پر ہوا منظر صَرًا تندو تيز ۔ كم و بيش تين سال تك بارش نه ہوئى ۔ پھر ايك بادل كا كلوا آيا اس كو در كھر كركتے لئے هذا عنو من مُعْمِورُ تَا [الاحقاف ٢٣]" يہ بادل كا كلوا آيا اس كو در كھر كركتے لئے هذا عنو من مُعْمِورُ تَا [الاحقاف ٢٣]" يہ بادل ہے ہم پر بارش در يكھر كركتے لئے هذا عنو من مُعْمِورُ تَا [الاحقاف ٢٣]" يہ بادل ہے ہم پر بارش در يكھركركتے لئے هذا عنو من مُعْمِورُ تَا [الاحقاف ٢٣]" يہ بادل ہے ہم پر بارش در يكھركركتے لئے هذا عنو من مُعْمِورُ تَا [الاحقاف ٢٣]" يہ بادل ہے ہم پر بارش در يكھركركتے لئے هذا عنو من مُعْمِورُ تَا الاحقاف ٢٣٠]" يہ بادل ہے ہم پر بارش من منابع كار" فرما يا بَان هُمَ مَا مُنْ تَعْمَاتُم بِي مِنْ اللّٰ مِن اللّٰ مِن مُنْ مِنْ اللّٰ مِن اللّٰ مَا يَا اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مُنْ مَا مَا اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا مَا اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ

طلب كرتے تھے بيٹ فيھ اعدناب آليم "بيہوا بجس ميں وردناك عذاب بيہوا ہے جس ميں وردناك عذاب بيہوا ہے جس ميں وردناك عذاب بي بيئ جب وه ان كي مرول كے قريب آيا تواس سے آواز آئى جوانھوں نے تى:
د مَادًا د مَادًا د مَادًا لَا تَذَدُ مِنْ عَادِ اَحَدًا

"ان کورا کھاور خاک کردے کی ایک کونہ چھوڑنا۔" بیلوگ بڑے قد آ فراور طاقت ورتے لاکارتے ہوئے کہتے تھے من اَشَانُ مِنَا قُوٰۃً [حم سجدہ: 10]" کون ہے ہم سے زیادہ طاقت ورے ۔ اللہ طاقت ور۔" اور بیند سوچا کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ طاقت ورہے ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی جس نے ان کو بیڈا کیا ہم افر مایا ہم نے بھیجی ان پر ہوا تعالیٰ نے ان پر تیز و تند ہوا بھیجی جس نے ان کو بیڈ بیٹنے کر مارا فر مایا ہم نے بھیجی ان پر ہوا تندو تیز فی کی فیلے شخص وہ لوگوں کو ان میں لگا تارہوا تنزع النّاس اکھاڑتی تھی منول دن میں لگا تارہوا تنزع النّاس اکھاڑتی تھی وہ لوگوں کو افراک کو ان میں لگا تارہوا تنزع النّاس اکھاڑتی منول درخت ۔ منقعد اکم ہے ہوئے۔ گویا کہ وہ مجود کے تنے ہیں اکھڑے ہوئے۔

### کوئی دن منحوس نہیں:

بعض لوگوں نے یوم محس سے بہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دن بھی منحس ہوتے ہیں لیکن ان کا بہاستدلال سیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ سورہ م بجدہ آ بہت نمبر ۱۷ منحس ہوتے ہیں لیکن ان کا بہاستدلال سیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ سورہ م بحدہ آ بہت نمبر ۱۷ میں ہے فار سکنا علیہ م یہ ان بیا ہی ہوا تندہ تیر منحوں دنوں میں۔ "تو یہاں جمع کا لفظ ہے گئی دن ۔ وہ کئی دن کتے تھے؟ اس کا فرسورۃ الحاقہ میں ہے سنجر کھا علیہ م سبتم کیا ہو قد کہنی ہواکوان پر مسلط کردیا جو سات را تیں اور آ ٹھ دن مسلسل ان پر چلتی رہی۔ "اب اس کا تو مطلب یہ ہے گا کہ ہفتے کے سارے دن ہی منحوں ہیں سعد دن تو ایک بھی نہ دہا۔ پھر اگر دنوں میں ذاتی

توست ہوتی تو ہود مائیے اور ان کے ساتھی کس طرح بچتے؟ ان دنوں میں ان کا تو ایک بال بھی شیر ھانہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ دنوں میں ذاتی طور پرخوست نہیں ہے تحوست ان کے کفرشرک کی وجہ سے تھی ، ان کی ہدا عمالی کی وجہ سے تھی ۔ جو بدا عمال تھے ان کے حق میں منحوس سے اور جواجھے اعمال والے سے ان کے حق میں سعد سے کہ ان کا کوئی نقصال نہیں منحوس سے اور جواجھے اعمال والے سے ان کے حق میں سعد سے کہ ان کا کوئی نقصال نہیں ہوا۔ ونوں میں کوئی خص اور سعد نہیں ہے۔ سب رب تعالی کے بنائے ہوئے ہیں ۔ ہاں جن دنوں کی آئخ ضرت ہوئے ایک نفسیلت بیان فر مائی ہے وہ صحیح ہیں۔ فر مایا جعد کا دن سید جن دنوں کی آئخ ضرت ہوئے گئے ان نفسیلت بیان فر مائی ہے وہ صحیح ہیں۔ فر مایا جعد کا دن سید الذیام ہے تمام دنوں کا سر دار ہے ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے ، چھوٹی ہوی عید کی فضیلت ہے ، رفد کے دن کی فضیلت ہے ۔ تو ان دنوں کی شریعت نے فضیلت بیان فر مائی ہے ور نہ ذاتی طور ہر دنوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔

توفر مایاس ہوانے اکھاڑ پھینکا لوگوں کو گویا کہ اکھڑی ہوئی مجوروں کے سے ہیں فکینف کان عَذَائِی وَنُدُر پس کیسا تھا میراعذاب اور میراڈرانا وَلَقَدْ يَسَرُنَالْفُرُانَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَائِی وَنُدُر پس کیسا تھا میراعذاب اور میراڈرانا وَلَقَدْ يَسَرُنَالْفُرُانَ لِلَّذِهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تیسراواقعد: گذبت قَمُودُیالنَّدُر - نُد د کی جُوندہ کوٹایا شمود و م نے ڈرانے والوں کو۔اورسورۃ الشعراء آیت نمبر اسمایس ہے کسنَّ بست قسمود کو السمود کو اللہ کا میں ہے۔ کوٹایا شمود و م نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو۔' یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے اللہ کہ ڈرانے والا ایک ہی تھا حضرت صالح مالیے ۔اس کے جواب میں مفسرین کرام میں مفرین کرام کو اللہ کہ ڈرانے والا ایک بی فیمرکو جھٹلا نا تمام پی فیمروں کو جھٹلا نا ہے۔ کیوں ؟اس لیے کہ دین سب پینمبروں کا ایک ہے۔ تو حید، رسالت اور قیامت کے مسئلے میں سب پینمبرشفق ہیں۔ آنخضرت مَّلْ اللَّهِ فَر مایا که پیغیبرول کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی کی مثلف ہو ہوں سے اولا دہ ہوتو ان کی ما کیں الگ الگ ہول گی اور باپ ایک ہی ہوگا۔ مخلف ہو ہوں سے اولا دہ ہوتو ان کی ما کیں الگ الگ ہول گی اور باپ ایک ہی ہوگا۔ اس طرح پیغیبر ول کی شریعتیں علیحدہ بیں اور اصول میں سب متفق ہیں ۔ تو ایک پیغیبر کو جھٹلا نا ہوا۔

تو فرمایا حمثلایا شمود قوم نے ڈرانے والول کو فَقَالُوٓ اللّٰ بس کہا انھوں نے أبَشَرًامِّنًا ﴿ كِيالِكُ بِشرِجُومُ مِن ٢٥ - وَاحِدًا اللَّا نَتَّبِعُهُ مِمَ اللَّ كَالِمُ اللَّهُ پیروی کریں۔حضرت نوح مالیے کے دور سے لے کرآنخضرت مالیے کے زمانے تک مشرکوں کا پینظریہ بھی چاتا رہاہے کہ پنیم ریشنہیں ہونا جا ہے۔اس سے پہلے ہود مالیا ہے گی قُوم نے بھی کہا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ لِمِثْلُكُمْ يَاْ كُلُ مِمَّا تَاْ كُلُولُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْدُ بُونَ [المومنون: ٣٣] " نبيل بي يركرايك انسان تبهار عجيبا كها تابان چیزوں میں سے جن سے تم کھاتے ہواور پیتا ہے اس میں سے جوتم میتے ہو۔ 'یہ کیسے نی بن گیا؟ادرانھوں نے کیا کہاایک بشرہم میں سے ہاکیلااس کا ہم انتاع کریں اِناآاذا ب شك ال وقت م أفي ضلاق سُعر البته مم كمراى مين مول كاورياكل ين میں ہوں گے۔ پھرتو ہم یا گل ہوئے تا جوبشر کی بات مان لیں۔اور کہنے لگے اُ اُنھے۔ الذِّيْ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا كَيادُ الأكبابِ ذكريعنى وحى ال ير مارے درميان -اس كونبوت ملی ہے ہم اللہ تعالی کونظر نہیں آئے تھے۔ یہی بات مشرکین مکہنے کہی تھی کے والا نُسزّل الله التُعُرُّان عَلَى رَجُل مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم [الزخرف: ٣١] " كيول بيس اتارا گیا بیقر آن کسی بڑے آ دمی بر دوبستیوں میں ہے۔'' دوبستیوں ہے مراد مکہ اور طا نف ہے کیونکہ جدواس ونت نہیں تھا یہ شہر بعد مین آباد ہواہے۔

#### جده شهر کی وجهشمیه

میں جب ج کرنے کے لیے گیا تو ڈرائیور نے بو چھا جو ہوا خوش طبع قتم کا آدی تھا کہ جدہ کوجدہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہنے گا ہنا جگ تنا حقاء ''یہاں ہماری دادی حوا عندالنام ہیں۔'عربی میں جت قد دادی کو کہتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ براوم ہر بانی آپ مجھے اس کی قبر دکھا دیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ مجھے ایک قبر ستان لے گیا اس نے مجھے ایک قبر دکھا ئی جو بہت زیادہ لمبی ہیں تھی عام قبر وال سے ایک آ دھ بالشت لمبی ہوگ ۔ کہنے لگا ھلک آ قبر جگ آئنا حقوا ''یہ ہماری دادی حوا عیدالنام کی قبر ہے۔'اللہ تعالی ہی بہتر جات ہے طور پر ہم کی خوبیں کہ سکتے۔ (اب وہ قبر بھی مٹا کے برابر کردی گئی ہے۔ جات ہے تاریخی طور پر ہم کی خوبیں کہ سکتے۔ (اب وہ قبر بھی مٹا کے برابر کردی گئی ہے۔ مرتب)

مُرَسِلُواالنَّاقَةِ بِحُثُلَ ہُم سِيجِ والے بين اوْمَنى کو فِينْدَة لَهُدُ ان کی آزمائش کے ليے فارْتَقِبْهُم پين آپ انظار کرين ان کا وَاصْطَابِرُ اور مبر کريں ۔ وُٹ کرر بين اپنه مثن ميں ۔ پاني کا ايک چشمة تھا پينے کی باری مقرر ہوگئی کہ ایک ون بياونمن پيئے گی اور ایک دن تبهارے جانور پيئن گے اس کا ذکر ہے۔

فرمايا وَنَبِنَهُ مُ اورآب ال كوفرد دري أنَّ الْمَالَةَ فِسُمَةُ بَيْنَهُ مُ اللَّهُ الْمَالَةَ فِسُمَةً بَيْنَهُ مُ شك يانى تقسيم ہو چكا ہے ان كے درميان - أيك دن اونئى كى بارى ہوگى اور ايك دن تمہارے جانوروں کی گڑٹر ب مُختَضَر ہرایک کواس کی باری پر پہنچاہے۔ تمهار ہے جانوراین باری پر حاضر ہوں اور اونتنی اپنی باری پر حاضر ہو۔ وہاں ایک عورت تھی جس کا نام تھاغنیز ہ بنت عنم ۔ خاونداس کا فوت ہو گیا تھا اس کی جوان سالہ لڑ کیاں تھیں جانورال کے بہت زیادہ تھے، بھیڑ بکریاں، گائیں، بھینسیں، اونٹ، جب ان کے جانوروں کے بینے کی باری ہوتی تھی اس کے پچھ جانور پیاہے رہ جاتے تھے کیونکہ زیادہ تھے۔ اس شہر میں نوغنڈے بدمعاش تھے۔ سورۃ انحل آیت نمبر ۴۸ یارہ ١٩ میں ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُغْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ - برُ \_ غند اربی صالح تھا۔ بعض قد اربھی لکھ دیتے ہیں۔ اس عورت نے اس کے ساتھ سازبازی اور کہا کہ میری جوان سال اور کیاں ہیں جوازی تم کہو کے میں شمصیں دے دول گی شرط بیہ ہے کہ صالح مَالَئے کی اونتی سے میری جان چھڑ اؤ۔ کیونکہ اس کی وجہ ہے میرے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں۔قیدارجس کا قد چھوٹا ، آئکھیں نیلی اور مجسم شیطان تفا-اس نے اپنے یارول سے مشورہ کیا۔ پہلے تو انھوں نے کہا کہ پہلے صالح ملائے اور ال کے گھروالوں کو ہلاک کریں پھراونٹنی کو ماریں۔ پھر کہنے گئے ہیں پہلے اونٹنی کا کامتمام

کرتے ہیں۔ چنانچہ قیدار نے اونٹن کی ٹائلیں کاٹ دیں۔ اونٹن نے عجیب قتم کی آواز اکالی، بزبرائی۔ حضرت صالح مالیاء روئے ہوئے قوم کے پاس پنچے کہ قوم کی جابی کا وقت آگیا ہے۔ قوم سے فرمایا دیکھو! آج جمعرات ہے اللہ تعالی شخصیں تین دن کی مزید مہلت دیتا ہے۔ قوم سے فرمایا دیکھو! آج جمعرات ہے اللہ تعالی شخصیں تین دن کی مزید مہلت دیتا ہے۔ قبلے قبل قبل قبل قبل کے عقد عقد محدث و المورے جم سے بنر ہوں گے، پرسوں اٹھو گے تو سرخ ہوں گے، چوتھ اٹھو گے تو چرے سیاہ ہوں گے، چوتھ اٹھو گے تو چرے سیاہ ہوں گے۔ باز آ جا و تو بہ کرلواب بھی اللہ تعالی مہر بان ہوسکتا ہے۔ لیکن وہ تحت دل شھانھوں نے تو بنہیں کی۔ اللہ تعالی نے ان پرعذاب بھیجا۔

الله تعالی فرماتے ہیں کفتاد واصاحبه شهر پس انھوں نے بکاراای ساتھی کو فَتَعَاظِي بِس اس نے ہاتھ آ کے بوھایا تلوار لے کر فَعَقَدَ بِس اس نے اونٹنی کی المنس كاثوي فكيف كان عَذَان ونَدُر بس كس طرح تقاميراعذاب اورميرا ورانا \_ كياكرري ال إِنْ آرْسَلْنَاعَلَيْهِ وَصَيْحَةً وَاحِدة بِعَلَى مِعْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ ع ان برایک آواز حضرت جرائیل مالید نے ایک ڈراؤنی آواز تکالی فیکانوا اس مو مسينوه كهشنيوالمختفظر جيروندي بولى بوبار مشير مامعنى چورارب تعالی نے ان کا چورا چورا کردیا جس طرح باڑ کو جانورروند کر چورا چورا کردیے ہیں اس طرح چوراچوراكرديا وَلَقَدْيَسَرْنَاالْقُرْانَ لِلدِّحْدِ اورالبت حقيق مم في سان كرديا قرآن كونسيحت كے ليے فَهَلْ مِن مُدَّير الله الله الله على الله على الله الله والله قرآن بکار بکارکر کهدر باہے قرآن برحو مجھوا ورنفیجت حاصل کرو عمل کرو۔ رب تعالیٰ توفیق مطافر مائے۔(امین)

APS APS APS

#### كُنَّبِتُ قَوْمُ لُوْطٍ

فَظَمَسْنَا آعْيُنَهُمْ يِسْمَ نِمَادِينَ ان كُلَّكُسِ فَذُوْقُوْاعَذَابِ يس چكوم ميراعذاب وَسُدُر اورميرادُرانا وَلَقَدْصَبَّحَهُمْ بِكُرَّةً اور البت تحقیق صبح سورے آیا ان پر عَذَابُ عذاب مُستَقِرُ عَلَىٰ والا فَذُوقُواعَذَانِ وَنُذُر لِي جَلَمُومُ مِيراعذاب اورميرا وُرانا وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّ اور البت تحقيق مم نے آسان كرديا قرآن فيحت كے ليے فَهَلُمِنْ مَنْ مَنْ مَدَدِر لِي بِكُونَى نَفْيِحَتْ عَاصَلَ كُرِنْ وَاللَّا وَلَقَدْجَاءَ اللَّهِ فِرْعَوْنِ اورالبت حقيق آئے فرعونيوں كے ياس النَّذُرُ وُرائے والے كَذَّبُوابِ البِّيا جَمِلًا يا أَعُول في الماري نشانيول أو كُلِّما سبكو فَاخَذُنْهُمْ يس بم نے پراان کو اَخْدَعَزِيْزِ مُقْتَدِرِ زبردست قدرت والے كا پرنا آسُفَادُ كُف كياتمهار كافر خَيْر بهترين قِرْأُولَيْكُ ان سے أَمْلَكُمْ يَاتَهُارَ لِيهِ مِنْ آءَةً فِي الزُّبُرِ بِرأَتُ كَتَابُولُ مِن -تفصیل پہلے بیان ہو چی ہے کہ ملے کے سرداروں نے آنخضرت علی اسے منہ مانگام عجزہ طلب کیا کہ اگر جا نمد دوکلزے ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں سے۔تفصیلی روايات من آتا بكر آتخضرت مَثَلِينًا في أنسا الله "معجزك الله تعالى كے قبضه كدرت ميں بيں ليكن اگررب تعالى ميرى تقيديق كے ليے ايسا كردے تو مان لو ے اس کہنے لگے ہاں! مان لیس مے۔اللہ تعالی نے جا تدکودو مکر سے کرویا انھوں نے آئھوں سے دیکھالیکن یقین جانو! ایک شخص بھی ایمان نہ لایا سے در مکھالیکن یقین جانو! ایک شخص بھی ایمان نہ لایا كهدكر جهثلا ديا\_آ تخضرت مَنْ اللَيْمَ كُطبى طور يرصدمد يبنجانو الله تعالى في آب مَنْ الله كالله كالسل

کے لیے انبیائے کرام علی کے واقعات بیان فر مائے۔نوح ملائے کا، ہودتو م کا ذکر فر مایا پھر شمودتو م کا کر فر مایا پھر شمودتو م کا کہ انھوں نے صالح علیہ کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا۔اب چوتھ نمبر پرتو م لوط کا ذکر ہے۔

#### واقعة وم لوط عليه

فرمایا كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ بِالنَّذُرِ مَجْتُلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں كو۔ لوط مَلْئِلِيم ، ابراہيم مَالْئِلِيم كَ بَعِيْتِيج شِفِي حاران بن آ زُر كے بينے ح حلوے والی \_بعض لا ہوری ھاکے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں اور بعض فاران ، ف کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ملا نے جب اواق سے شام کے لیے ہجرت کی تو یہ ساتھ تھے۔شام دمشق بلسطین کا علاقہ تو ابراہیم مالیا ہے سپر دہوا کہ ان کوآپ نے تبلیغ کرنی ہے اور شہر سدوم جس کے اردگرد اور بھی بستیاں تھیں بہلوط مالنے کے حوالے کیا کہ ان کی تبلیغ تمہارے ذمہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے لوط ماننے کی تکذیب کی۔ چونکہ ایک پیغیبر کو جمثلاتا سب كوجمثلانا ہے اس كيے جمع كاصيغه لائے فرمايا اِنّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُعَاصِبًا بِ شك بصبح بم نے ان پرسكريزے إلا ال توجد مراوط ماليا، كھرانے والے۔ اس قوم پر الله تعالی نے جارفتم کے عذاب نازل فرمائے۔ دو کا ذکر یہاں ہے۔ پتھر برسائے جونشان کگے ہوئے تتھے [سورہ ہود]اور دوسراان کی آٹکھیں مٹادیں۔ تيسر عداب كاذكرسورة الحجرياره ١٩ ميس عن فَاتَعَنْ للهُمُ الصَّيْحَةُ " يس كارُ اان كو چيخ نے ''اور چوتھاعذاب فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا '' پس كرويا جم نے ان بستيوں ك اويروال حص كوينج - "حصرت جرائيل ماليه في ان كعلاق كويريرا فعاكرالثا کر کے گرادیا۔ تواس کا ذکر ہے کہ تھیتلے ہم نے ان پرسنگ ریزے مگرلوط مالٹیا ہے گھر

والوں کوہم نے بچالیا۔ وہ لوط عالیہ کی دو، تین بیٹیاں تھیں اور چندساتھی اور سے جوایک ہی حویلی میں رہتے ہے نجیئے نہ ہم نے ان کونجات دی بسکتر سحری کے وقت۔ یہ بخات دینا نخم کے فیزی نمت تھی ہماری طرف سے۔ ہمارافضل وکرم اور مہر بانی تھی جس طرح ہم نے ان کونجات دی گذلات نَجیزی من شکر ای طرح ہم بدلد دیے ہیں اس کو جوشکر ادا کرتا ہے۔ جواللہ تعالی کا شکر ادا کرے اللہ تعالی اس کونجات دیں گے یہ اللہ تعالی کا دعدہ ہے اور اللہ تعالی سے وعدہ کس کا ہوسکتا ہے؟ و مسٹ ویس کے یہ اللہ قبلا [سورة النساء]

فرمایا وَلَقَدُانُدُوهُمُ اورالبت تحقیق ورایاان کولوط مالیے نے بَظ شَنَا ماری پکڑ ہے، ہماری گرفت ہے کہ اگرتم الله تعالی کی نافر مانی ہے بازہیں آو گے تواللہ تعالی کی کرفت میں آجاو کے لیکن فَتَمَارُوْا بِالنَّدُو بِی اَنْھُوں نے شک کیا وُرائے والوں کی ہاتوں میں۔ کہنے گے ویسے ہی باتیں کرتے ہیں۔

فرشتے پہلے ابراہیم مالیے کے پاس آئے معززمہمانوں ک شکل میں بردی عمر میں۔
حافظ ابن کیر میلید لکھتے ہیں ایک جرائیل مالیے تھے، ایک میکائیل مالیے تھے، ایک
اسرافیل مالیے تھے۔ چیجی لکھتے ہیں، دس اور بارہ بھی لکھتے ہیں۔ اور جب حضرت لوط
مالیہ کے پاس آئے تو چیوٹی عمروں میں۔ تیرہ سال، چودہ سال، پندرہ سال کی عمر میں۔
اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ جوشکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت
جبرائیل مالیے کی دفعہ آنحضرت مالی کی اس حضرت دحیہ بن خلیفہ کبی یواد کی شکل میں
آئے اور بھی کسی دیماتی کی شکل میں آئے۔

توجب بيفرشة آئة وم كوعلم مواقوم برى بدمعاش تقى جنسى خوابشات عورتول

کے بجائے مردوں سے پوری کرتی تھی۔ دوڑتے ہوئے لوط مالیے کے پاس آگئے لوط مالیے ہوئے اوط مالیے کے پاس آگئے لوط مالیے ہوئے رہایا طولاءِ بناتی من اطھر کگم [سورہ ہود]" یہ میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔" یعنی میری بیٹیوں کارشتہ لے لواور مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوانہ کرو۔

متدرک حاکم میں اس کی ایک تغییر یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنی لڑکیوں کارشتہ کیا کہم میں سے جوسر دار ہیں اثر ورسوخ والے آدمی ہیں میں ان کو اپنی بیٹیوں کارشتہ دیتا ہوں تا کہ وہ اپنی قوم پر دباؤ ڈالیں کہ بیلوگ میرے مہمانوں کو پریشان نہ کریں۔ برسی قربانی

جب كه جمهور مفسرين كرام أو النظم فرمات بيل كه هولاء بناتي سيقوم كا روحانى باپ موتا ب يهى وجه ب كه الله تبارك وتعالى بين المراد بين - كيونكه بينج برقوم كا روحانى باپ موتا ب يهى وجه ب كه الله تبارك وتعالى في آخفرت ما يا كه كا زواج مطهرات كومومنول كى ما كيل فرمايا ب و آذو الجسك أمّا له منهم المرات كومومنول كى ما كيل بين - "اور مال فرع ب أمّا له منه بين - "اور مال فرع ب باپ كى - ما كيل تين كر جب آپ ما كيل و وحانى باپ بين - اور مال فرع ب باپ كى - ما كيل تين بين كه جب آپ ما كيل و وحانى باپ بين -

پینمبربه منزله باپ کے ہوتاہے ؟

ایک موقع پر یہودیوں نے حضرت سلمان فاری رکھے کھیرلیا۔ کہنے سلمان بھی بڑا عمدہ ہے یہ علیم مگر شکی ہوئے تھی البخد اء ق '' وہ شمیں ہرشے بتا تا ہے یہاں تک کہ پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتا تا ہے۔'' حضرت سلمان فاری رکھ بڑے بڑے تجربہ کاریتے۔ حافظ ابن مجرع سقلانی رہیں ہے فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ ان کی عمرا رحائی سوسال تھی اور اس پر تمام مورضین کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بردی صحت عطافر مائی تئی

اليے عمول موتا تھا جي سائھ سرسال كے ہيں۔ يہوديوں سے كہابان! ہار سے بغير ہميں پيشاب، پاخا نے كاطريقہ بھی بتاتے ہيں۔ ہميں فرمايا ہے كہ بيشاب كرتے وقت نہ قبلے كلطرف منہ كرونہ پشت كرو۔ يہ كون سائر اكام ہے؟ انھوں نے ہميں بتايا ہے كہ دائيں ہاتھ سے استنجا نہ كرو، ہڑى كے ساتھ صفائى نہ كرو۔ اچھى با تيں بتلائى ہيں۔ اس كے بعد آخضرت يَن اللَّهُ عَلَى باللَّهُ بِين اللَّهُ عَلَى باللَّهُ بِين اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

تو خراوط مالئے نقوم سے فرایا آئے۔ سی مِنکُمْ دَجُلٌ دَشِیْنُ [سورہ ہود]

در کیاتم میں کوئی مجھ دارآ دی نہیں ہے۔ 'جوہری بات کو سمجھ ۔ فرشتے ایک طرف بیٹے

ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یالوگ کیا کمررہ ہیں جب دیکھا کہ لوط مالئے بہت پریشان ہوگئے

ہیں تو بول پڑے حضرت! پریشان نہ ہوں میں جرائیل مالئے ہوں ، یہ میکا کیل مالئے ہے ،

یوفلاں ہے، یوفلاں ہے، ہم تو ان کے لیے عذاب لے کرآئے ہیں بس یہاں سے نکل

ہوائتمہارے نکلنے کے برابران کو مہلت ہے۔ پھر دیکھ وہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ اس کا

وَلَقَدْرَاوَدُوهُ عَنْ فَ فِهِ اورالِيت خَقَقَ الْعُول فِي مطالبَه كَيَالُوطَ مَالِئِهِ تَعَقَّقُ الْعُول فَ مطالبَه كَيَالُوطَ مَالِئِهِ تَعَلَّمُ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

پی مٹادیں ہم نے ان کی آنکھیں، انھیں اندھا کردیا۔ اب دیکھوکیاد کیھے ہو فَدُو قُوا عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پانچوال واقعہ فرمایا و لَقَدْ حَمَّا اَلَ فِرْعَوْنَ اللَّهُ اَلَٰ اَلْمُورْعَوْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

destination of the second

اَمْيَقُولُونَ كياده كَيْمَ بِينَ نَحْنُ بِم جَعِنْجُ سِهِ اكتَضْبِينَ مَنْ تَعِنْ بِم جَعِنْجُ سِهِ اكتَضْبِينَ مَنْ تَعِنْ اللّهُ مَنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

پيداكيام بِقَدَرِ السَّازے وَمَآآمُرُنَآ اور بيس ماراهم إلَّا وَاحِدَةً مَرَايِكِ بَى دفعه كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ آنُكُ كَجْمِيكُ كَالْمُرَ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا اورالبت حقيق مم في الأك كي بي أَشْيَاعَكُمْ تمهاري جيسى جماعتيں فَهَلْ مِن مُّدَّ بِي بِي مِ كُونَى تَصِيحت حاصل كرنے والا وَكُلُّ شَيْ اور ہروہ چیز فَعَلَوْءُ جواٹھوں نے کی ہے فیالڈبئر کتابوں میں کھی ہوئی ہے و کا صغیر اور ہر چھوٹی چیز ق کیدر اور ہوی چیز مَّسْتَطَعُ لَكُمْ مُونَى مِ إِنَّ الْمُثَقِينَ بِشُك رِمِيزُگار فِي جَنْتِ باغوں میں ہول کے قَنَهَدِ اور نہروں میں ہول کے فِئ مَقْعَدِصِدْقِ سی بین عندمایات مقتدر بری قدرت رکھے والے بادشاہ کے

اللہ تبارک وتعالی نے اس سورت میں پہلی نافر مان قوموں کی تباہی کا ذکر کرنے

کے بعد فر مایا اے کے والو! کیا تمہارے کا فر ان کافروں سے بہتر ہیں قوت میں ، طاقت
میں ، مال میں ، تعداد میں کہتم جو پچھ کرتے پھروتم کوکوئی نہیں ہو چھے گا یا تمہارے لیے
برات کھی ہوئی ہے پہلے محفوں میں کہ تمہاری گرفت نہیں ہوگی ۔ آگے اس کا جواب ہے
کرفت ہوگی ۔ تو ان کو جب عذاب کی گرفت کی دھم کی دی جاتی تھی تو وہ یہ بچھتے تھے کہ یہ
تھوڑ ہے ہے مسلمان ہمیں تکلیف پہنچا ئیں ہے ،ہم پرحملہ کریں گے تو ظاہری طور پرتواس
کاکوئی معنی نہیں تھا۔ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی ، اسلم بھی تھوڑ اتھا۔ اس کے
مقابلے میں کافر ہر لحاظ ہے بہت زیادہ تھے تو وہ کہتے تھے۔ فر مایا آئی فولوگ کیا ہے
مقابلے میں کافر ہر لحاظ ہے بہت زیادہ تھے تو وہ کہتے تھے۔ فر مایا آئی فولوگ کیا ہے

کہتے ہیں نکٹ جونے جے ہم سب اکھے ہیں، زیادہ ہیں شنتیس ہولیس گے۔

مکہ کرمہ میں یا خالص مسلمان تھ یا خالص کافر تھے منافق کوئی نہیں تھا۔ یہ منافقت کافتنہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا ہے کہ وہاں یہود یوں کا غلبہ تھا۔ انھوں نے جب یہ سمجھا کہ ہم ان کے ساتھ طاہری کلرنہیں لے سکتے تو انھوں نے بیراستہ اختیار کیا کہ طاہری طور پر کلمہ پڑھ کراندر سے اپنا کام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کی اکثریت یہود یوں میں سے تھی۔ کے کوئ بڑے کہ منافقین کی اکثریت یہود یوں میں سے تھی۔ کے کوئ بڑے کے لوگ بڑے کے اور مریانہ طبقہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی کی بین جتنے بھی تھے، تھے بڑے۔

تو کافروں نے کہا کہ اگرتم نے ہم پر حملہ کیا تو ہم بدلہ لیں گے کہ ہم زیادہ ہیں ،
اکتھے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا سَیفَ زَمُر الْجَمْعُ عَن قریب ان کی جماعت فکست کھاجائے گی ویُوکُونَ الدُّبُرَ اور پھیریں کے پشتوں کو پشتیں پھیر کر بھا گیں گے۔ کھاجائے گی ویُوکُونَ الدُّبُرَ اور پھیریں کے پشتوں کو پشتیں پھیر کر بھا گیں گے۔ واقعہ غزوہ بدر:

بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت میں گھڑے تین سو بارہ ساتھیوں کو لے کر مدینہ طیبہ سے چلے تیرھویں آپ میں گھڑے فود تھے۔ عرب کا علاقہ پھر یلا ہے وہاں پھر ہی پھر ہیں ۔ اس زمانے میں سرکیس بھی نہیں تھی اور ایسے ساتھی بھی تھے جن کے پاؤں میں جو تانہیں تھا۔ وہاں نگھ پاؤں چلنا کوئی کھیل نہیں تھا اور ایسے بھی تھے کہ جن کے سر پرٹو پی جو تانہیں تھا۔ وہاں نگھ پاؤں چلنا کوئی کھیل نہیں تھا اور ایسے بھی تھے کہ جن کے سر پرٹو پی کھڑی نہیں تھا۔ آٹھ تھو تو ار بیاس کھانے پینے کے لیے پھٹییں تھا۔ آٹھ تھو تو ار بی ، چھزر ہیں ، دو گھوڑے ، ستر اونٹ ہیں۔ یہ کل افاقہ ہے۔ مدینہ طیبہ سے بدر پر انے استی ، چھزر ہیں ، دو گھوڑے ، ستر اونٹ ہیں۔ یہ کل افاقہ ہے۔ مدینہ طیبہ سے بدر پر انے استی میل کی مسافت پر تھا۔ آنخضرت میں گھڑے ، حضرت علی میں ہوار ہوتے تھے۔ ایک میل ایک سوار ہوتا۔

کیوں کہ اونٹی تینوں کو برداشت نہیں کر سمی تھی۔ جب آنخضرت تالیق کے بیدل چلنے کی باری آتی تو ید دونوں بزرگ کہتے حضرت! نکھن نکھرشی عُنْت '' ہم آپ کی طرف سے بیدل چلیں گے آپ سوار رہیں۔'' آنخضرت تالیق فرماتے رب تعالی نے بچھے طاقت دی ہے میں بھی چلوں گا کہ اللہ تعالی کے داستے میں میرسے پاؤں پر بھی گردوغبار پڑے دوسری چلوں گا۔ جس وقت بدر کے مقام پر پہنچ تو پڑے۔ اپنی باری پر سوار ہوں گا اور اپنی باری پر چلوں گا۔ جس وقت بدر کے مقام پر پہنچ تو پائی کے کوئی کہ کوئی میں میں بیانی کے کوئی میں بری کوئی میں وسور والا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمیں پائی نہیں ملا۔ اللہ تعالی نے میں وسور دور فرمایا کہ بارش نازل فرمائی جس سے ریت جم گئے۔ پائی کا انتظام بھی ہوگیا مسلمانوں نے دلوں میں وسور ایک بارش نازل فرمائی جس سے ریت جم گئے۔ پائی کا انتظام بھی ہوگیا مسلمانوں نے مشکیس بحر لیس ، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑے ہے دہاں پر پائی جمع ہوگیا۔

آخضرت مَنْ الله عناء كى نماز پڑھا كرسرخ رنگ كے چڑے كے فيم بلی تشريف لے گا اور گر گراكر دعاكى اے پروردگار! بيد برى پندره سال كى كمائى ہے جو بلی بہاں لے كرآيا ہوں اے پروردگار! اگريہ ہلاك ہو گئے تو آپ كى فالص تو حيدكانام بلينے والا كوئى نہيں رہے گا۔ اے پروردگار! بيہ بہارا بيں ان كا سہارا آپ ہيں۔ اے پروردگار! ان كى خوراك كا انتظام فرما يہ بھوكے ہيں ، اے پروردگار! ان كى مدفرما۔ حضرت صدين اكبر رفاقت فيم مناز ہو جب انھوں نے بيہ نظر ديكھا كرآپ مَنْ الله فيم دعنے کہا ہم تھے جب انھوں نے بيہ نظر ديكھا كرآپ مَنْ الله كا ور آپ مَنْ الله كا بردت طارى ہے تو اندر چلے گئے۔ كہنے كے حصن اللہ تعالى آپ مَنْ الله كا كرونيں كرے گا۔ آپ مَنْ الله كُلُون فيم دورارى كی الله تعالى آپ مَنْ الله كا كورونيں كرے گا۔ آپ مَنْ الله كُلُون فيم من الله تعالى آپ مَنْ الله كُلُون كے الله تعالى آپ مَنْ الله كُلُون كی دعا كورونيں كرے گا۔" آپ مَنْ الله كُلُون فيم سے باہر تشریف

لائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور آپ مان کی زبان مبارک پر بیالفاظ جاری تھے سَيُهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ " " عن قريب ان كى جماعت كوفئكست موگى اور بير پشتیں پھیر کر بھا گیں گے۔''مسلمانوں کی فتح کا کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔اس لیے کہ مقابلے میں ایک ہزارآ دمی ہے اور ہرایک کے پاس تلوار، نیزہ، تیر کمان ہے۔ إدهرتین سو تیرہ ،آٹھ تلواریں ، چھزر ہیں ، دو گھوڑے اورستر اونٹ ہیں۔ ظاہری طور پر کیا مقابلہ ہے؟ صبح ہوئی تو کافروں نے للکارا آؤ جوتم میں سے بہادر ہیں باہرتکلیں بہادر کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ربیعہ میدان میں آئے کہ یہ اینے آپ کو بڑا بہادر سجھتے تھے۔ ال (دوسری) طرف سے انصار مدینے چندنو جوان سامنے آئے۔عتبہ نے آواز دی تم کون ہو، کیا نام ہیں۔انھول نے بتلایا کہم انصار ہیں یہ ہمارے نام ہیں۔ کہنے لگے تم واپس طے جاؤتم ہماری ظرکے آ دی نہیں ہو۔ تمہارے ساتھ لانے کوہم اپنی تو ہیں جھتے ہیں۔ ہارے بھائیوں قریشیوں کونکالو۔ آنخضرت ملی فی فرمایا قم یا حمزہ ،قم یا عبلى قدم يها ابها عبيدة مَنظَنَمُ وحفرت حمر و وَاللَّهُ وحفرت على وَالدَّه وهزت الوعبيده وَاللَّهُ میدان میں آئے۔حضرت ابوعبیدہ بھٹن شہید ہوئے اور کافر نتیوں مارے گئے۔اس کے بعد پھرعام لڙائي شروع ہوئي۔

سورہ انفال میں ذکر ہے اللہ تعالی نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدفر مائی۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رَفاق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کی میرے قریب ایک آدمی گھوڑ ہے ہیں کہ میں نے دیکھا کی میرے قریب ایک آدمی گھوڑ ہے ہیں کہ فوڑ ہے۔ اور اعلی عمدہ گھوڑ ا ہے۔ میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑ ہے کو کہدر ہا ہے آفی میں میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑ ہے کو کہدر ہا ہے آفی میں میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑ ہے کو کہدر ہاتے آفی میں میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں اور کی میں ان اتھاوہ اس وقت مرکر نے گرجاتا

تھا۔ میں جبران ہوا کہ یہ بندہ کون ہے؟ ای طرح میں نے ایک اور گھڑ سوار کو بھی دیکھا۔ جنگ کے اختیام پر میں نے آنخضرت میں ہے سامنے ذکر کیا۔ آپ میں ہے اور فرمایا ہیز دم اس گھوڑے کا نام ہے جس پر حضرت جبرائیل مالیا ہے سوار تھے۔

تواللہ تعالی نے صحابہ مرکانہ کی نفرت فر مائی فرشتوں کے ساتھ۔ آج بھی اگر ہم ان کے تقتی قدم پرچلیں تو اللہ تعالی ہماری نفرت ضرور فر ما کیں گے۔ مولا ناظفر علی خال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

و نفائے بدر بیدا کر فرشتے تیری نفرت کو ارتباعی ارتباع

الله تعالى كا وعده ب إنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُكُمْ وَ يُثَبِّتُ أَقَدامكم "أَرْتُمُ الله تعالى كا وي الله يتنفر كُمْ وَ يُثَبِّتُ أَقَدامكم "أَرْتُمُ الله تعالى كا دين كى مدوكرو كي يعنى وين برقائم ربو كي الله تعالى تمهارى مدوكري كاور مصي ثابت قدم ركيس كي وكى بوكى بوتو بهارى طرف سے بوكى باس ليے بم رب تعالى كى رحمتوں سے محروم بوگئے ہیں۔

کافروں کے بین سرداروں کے سواباتی سب مارے سکے اور بیر تین بھی اس لیے بیچے کہ ان کامسلمان ہوتارب تعالی کے علم میں تھا۔ ابوسفیان بیکر مداور صفوان بن امید۔ بیتیوں ۸ ھیں مسلمان ہوگئے تھے۔ رب تعالی کی حکمت تھی۔

کافر جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے تاریخ نے ان کی عجیب منظر کئی کی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ضرورت سے زاید اونٹ لے کر چلے، سریلی آ واز نور جہاں جیسی ،گانے والیاں ساتھ لے کرچلے ، شراب کے بھرے ہوئے ملکے اور بوتلمیں ساتھ لے کرچلے کہ فتح ہونے کے بعد آس پاس کے قبیلوں کی دعوت کریں گے ، عورتیں ہماری جیت کے گیت گائیں گی ،

شراب چلے گی ، بھنگڑے ڈالیس کے۔رب تعالیٰ کی قدرت سے ستر بوے بوے مارے گئے اورستر گرفنار ہوئے ، باقیوں کو بھا گئے کا راستہ نہ ملا کہ کدھر جانا ہے۔ اونٹ مسلمانوں کے لیے نتیمت بے ۔شراب کی بوتلیں پینا تو نصیب نہ ہو کیس ان غریبوں کے ہاتھ موت کے بیالے جر بھر کے ہیے ۔عورتوں نے گیت گانے کی بجائے تعزیت کے مرجے پڑھے۔ مارا دادامر گیا ، ہمارا نا مرگیا ، ہمارا فاوندمر گیا ، ہمارا بھتیجامر گیا۔ اور جو بھاگ گئے تھے دہ چے مہینے ،سال سال گھروں میں داخل نہیں ہوئے کہ کیا منہ وکھا کیں گے۔

تو فرمایا عن قریب اس مجمع کو شکست دی جائے گی اور یہ پشت پھیر کر بھا گیں کے۔اگلاعذاب بہل الشاعة مؤجد شف بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے وَالشّاعَةُ أَذَهٰی اور قیامت بلای دہشت والی ہے۔ آج دنیا کی عدالتوں میں کوئی جب پیش ہوتا ہے تو اس کا بدن کا نپ جاتا ہے اور وہ تو رب تعالیٰ کی تجی عدالت ہوگی جہاں دودھ کا دودھ اور یانی کا پانی ہوجائے گا اور وہاں کی قشم کا کوئی داؤنہیں چل سکے گا و مردھ کا دودھ اور یانی کا پانی ہوجائے گا اور وہاں کی قشم کا کوئی داؤنہیں چل سکے گا و آمین ہوجائے گا ور مرد کا معنی ہے کر وا۔

ٱلْحَقُّ مُرُّ وَلَوْكَانَ فِيهِ دُرُّ

" حق كر وابوتا ب اگر چداس ميل موتى بول - " معنى بوكا قيامت برى كر وى ب اِنَّ الْمُخْدِهِ مِنْ بَي اور جنون ميل بيل - النُهُ خُدِهِ مِنْ بَي اور جنون ميل بيل - النُهُ خُدِهِ مِنْ بَي اور جنون ميل بيل - حق كى بات ان كو مجون بيل آتى - الله تعالى كے بيفر مر متعلق جوان كے مليس اپا خرخواه عند كر بات ان كو مجون بيل آتى - الله تعالى كے بيفر مر متعلق جوان كے مليس اپا خرخواه عند كر اب اور ماح كے لفظ بولتے ہيں -

اس کیاحالت ہوگ؟ یَوْمَیْنُ حَبُوْنَ جس دن یکھیٹے جا کیں گے فیالنّارِ آگ میں عَلی وَجُوٰهِهِ اپنے چروں کے بل۔ بری کمی کمی زنچروں میں جکڑے 100

فرمایا وَمَا آمُنُ اَلْا وَاحِدَةُ ای مَسُوّاً وَاحِدَةً اورنبیں ہے اماراہم مرایک
ای دفعہ کلفیج بالبقس آ کھے جھیئے کی طرح یعنی جس طرح تم آ کھ جھیئے ہواور بتا
نہیں چان کہ آ کھ بند کی شنے یانہیں ای طرح ہم بلک کے جھیئے میں قیامت ہر پاکردیں
کے حدیث پاک میں آ تا ہے آ دی دکان پر میٹے ہوں کے دکان دار کیڑا انکال کردکھائے
گا،گا کہ لینے کے لیے بھاؤ طے کررہ ہوں کے کہ قیامت بر پا ہوجائے گی۔ فرمایا و گا،گا کہ لینے کے لیے بھاؤ طے کررہ ہوں کے کہ قیامت بر پا ہوجائے گی۔ فرمایا و لَقَدَا هَلَدُنَا آهُمَاعَتُم اللّه اللّه عینے محرموں کے کہ وارالبتہ تھیں ہم نے ہلاک کی ہیں تہماری جیسی جماعتیں۔ تہمارے جیسے محرموں کے گروہ ہم نے پہلے بھی ہلاک کی ہیں جن کا ذکر تم پہلے پڑھ بھی ہو۔ اگر بازنہیں آؤ گے تو تمہارا بھی آئی جیسا حشر ہوگا فَہَن مِن اللّه کے اس میں بڑی تھی جن اگر دل پھر ہوجا کی قوائر قبول نہیں کرتے۔

فرمایا وَ اُلْ مَنْ فَعَلُوْ مِنِ الزَّبِرِ اور بروه چیز جوانھوں نے کی ہوہ کتابوں میں کھی ہوئے ہیں و کے اُلٹر کتے ہیں کتابوں میں کھی ہوئے ہیں و کے اُلٹر کتے ہیں کتابوں میں کتا

پہلے مجرموں کاحشر سنا ہے اب متقیوں کے متعلق من او فرمایا اِنَّ انتیقینی فی جنت و نبقی ہوں کے عرب کے اور نبروں میں ہوں گے ور نبروال میں ہوں گے ور نبروال میں ہوں کے عرب کے علاقے میں سبزے اور پانی کی بردی قلت تھی اس لیے ان کے سامنے باغ اور نبرکا ذکر انتہا کی اہم تھا فی مَقْعَدِ صِدْتی ۔ مقعد کامعنی ہے بیٹھنے کی جگد۔ صدیق کامعنی سیائی ۔ معنی ہوگا تی میٹھک میں ۔ ایک سیائی کی بیٹھک ہوگی کہ اس سے ہمتر اور کوئی نہیں ہوگا ہی میٹھک میں ۔ ایک سیائی کی بیٹھک ہوگی کہ اس سے ہمتر اور کوئی نہیں ہوگا ۔ پھر یہ چیزیں ہوں گی کہ ال ؟ عِند مَدِید فِر قدرت والے بادشاہ کے ہوگا ۔ پھر یہ چیزیں ہوں گی کہ ال ؟ عِند مَدِید فی قدرت والے بادشاہ کے باس ۔ اللہ تعالی تمام موشین ، مومنات کو مسلمین اور مسلمات کو یہ مقام نصیب فر مائے۔

descriptions.

بسنالته الخمالخير

تفسير

ر مکمل)

(جلد....

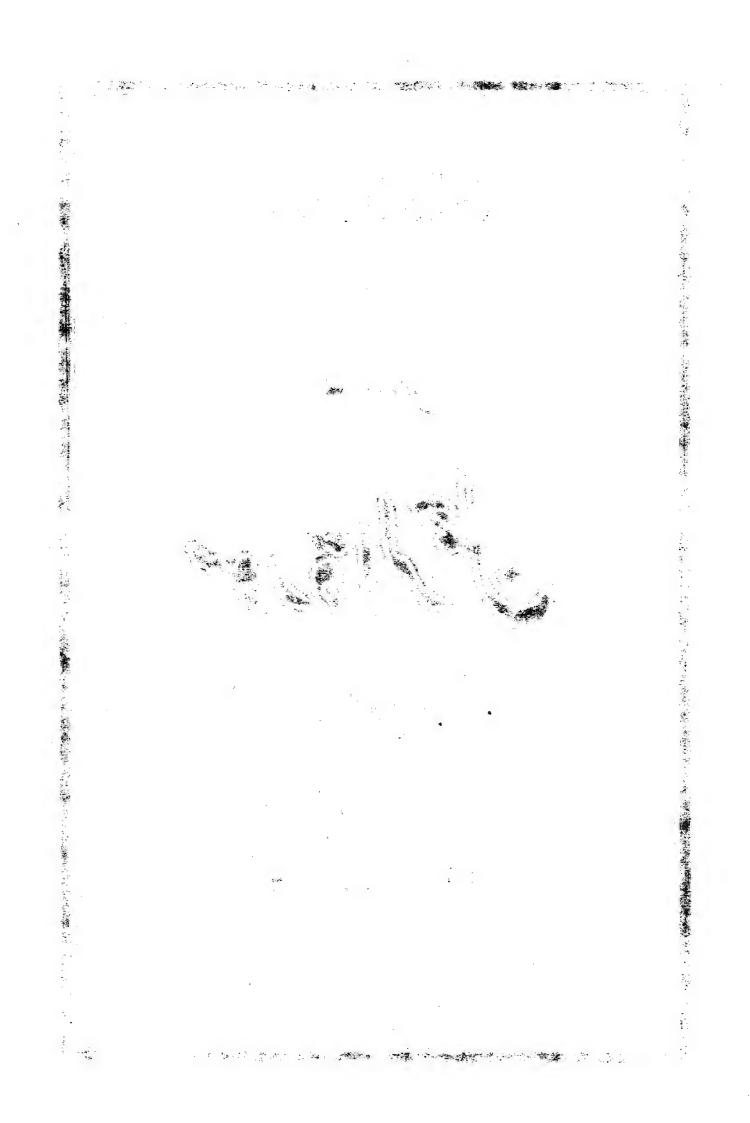

# وَ الْمُورِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## بنم الله الرَّحْمن الرَّحِيْمِ

الرَّحْنُ فَعَلَّمُ الْقُرُانَ فَ خَلَقَ الْلِنْسَانَ فَعَلَمَ الْبِيَانَ ٥ التَّكَمْسُ وَالْقَكْرُ يُحُسُيَانِ فَوَالنَّجُمُ وَالثَّجَرُ يَسُجُلُنِ وَالسَّهَاءَ رَفِعُهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿ الْا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿ وَآقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُغْيِرُوا الْمِيْزَانَ وَالْاَرْضَ وَضَعَمَ الِلْاَثَامِ فَ فِيْهَا فَالِهَا وَالنَّفُولُ ذَاتُ الْكُلْمَامِ ﴿ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَيْحَانُ ﴿ فَهَا يَ الرِّهِ رَبِّكُمَا فَكُلَّيْنِ ﴿ فَكُنَّ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَتَارِةُ وَخَلَقَ الْعَانَ مِنْ مَارِجِ مِنْ ثَالَّا فَيَأْتِ الله رَيْكُمَا تُكُنِّ بْنِ ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِيَيْنِ ﴿ فَإِلَّى الدِري كُما تُكُنِّ بنِ ٥ مَرْ مَ الْبَصْرَيْنِ يَلْتَقِينِ فَ بَيْنَهُ مَا بَرْزُحُ ڒڽؿۼؽڹ<sup>٥</sup>۫ڣؠٲؠٞٳڒ؞ۯؾۣڰؙؠٵڰڵڔٚڹڹ<sup>۞</sup>ؽۼؙۯڿؗۄڹۿؠٵٳڵڵٷٛڶٷ وَالْمَرْجَانُ ﴿ فَيَأْيِ الْآوِرَةِ كُمَّا كُكُرِّينِ ﴿ وَلَهُ الْجُوالِ الْمُنْفَعْتُ فِي الْبَعْرِ كَالْأَعْلَامِ فَهِ فَي أَيّ الْآءِ رَبِّلْمَا ثَكُلُّ بِنَ فَ أَبَّا اَلرَّحْمَٰنُ رحمان وه عَلْمَ الْقُرْانَ جَس نِتَعْلِم وَيَقْرَآن كَي خَلَقَ الْإِنْسَانَ ال في بداكيا انسان كو عَلَمَهُ الْبَيَّانَ سَكُما يا ال كوبولنا

اَلشَّمْسُ الرَّحْ وَالْقَمَرُ اورجاند بِحُسْبَانٍ الكحاب على رے ہیں قَالنَّجُمُ سارے وَالشَّجَرُ اورورخت يَسْجُدن سجده كرتے بيل وَالسَّمَاءَرَفَعَهَا اورا الله الله الله ووضع الْمِيزان اورركمااس فترازو الاتطعنوا كرزيادتى ندكرو في المينزان ترازو مِن وَأَقِيْمُواانُوزَى اورقائم كرور ازوكو بِالْقِسْطِ انصاف كماته وَلَا تُخْسِرُ وَالنِّمِيْزَانَ اورنه كَي كروتو لخ مِن وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا اور زمین کورکھااس نے لِلْانَامِ مخلوق کے لیے فِیْهَافَاکِهَ اس میں پھل ين قَالنَّفُلُ اور مجوري بين ذَاتُ الْأَحْمَامِ عَلاف چرهي بولَى وَالْحَبُّ اوردانے ذُوالْعَصْفِ بَعُوسَ والے وَالرَّيْحَانَ اورخُوشبو دار اودے ہیں فیاعت الآءِر بیکماتگدین پستم دونوں ایندرب کی س كس نعت كوجمثلاد ك خَلَق الإنسان بيداكياس في السان كو مِن صَلْصَالٍ بِحَالُمْ مَى سے الْفَخَّارِ جِيمَ مُسَكِرى موتى م وَخَلَقَ الْجَآنَ اوراس نے پیداکیا جنوں کو مِنْمَارِع مِنْ نَارِ الله الله کے شعلے سے فَيِأَيِّ الْآءِرَ بِكُمَاتُكَدِّبِن لِي تم دونون اين رب كي س س نعت كوجمثلاة م رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وه دونول مشرقول كارب م وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ اوردونول مغربول کارب م فَيايّ الآورَ بِحَمَاتُكَدِّبن لِي تم دونول اي رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ کے مرج البَخرین چلائے اس نے دودریا

یکتیلین جوآپی میں اس کر چلتے ہیں بینکھنابرز کے ان دونوں کے درمیان پردہ ہے لاینبولین ایک دوسرے پرزیاد تی نہیں کرتے فیائی الآء کر بیان پردہ ہے کہ اینبولین ایک دوسرے پرزیاد تی نہیں کرتے فیائی الآء کر بیٹ کر دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ کے یہ کہ بین دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ کے فیائی الآء کر پیٹھائی گیڈین پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ کے ق کہ اور اس کے لیے ہیں الْجَوَادِ کشتیال الْمُنشَانُ جو چلتی ہیں فی الْبَحْدِ سمندر میں کا لاَعْدَاء پہاڑوں کی طرح فیائی الآء کر بیٹھائی گیری پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ کے۔

آخضرت عَلَیْ کے برے مجروں میں سے ایک چا ندکا دوگلا ہے ہونا ہے جس کا ذکر پہلے سورۃ میں گزر چکا ہے۔ دوسر ابر المجروۃ رآن کریم ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پر صنے والے پڑھتے رہیں گے اور ممل کرتے رہیں گے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چینے کیا کہتم سارے مل کرایسی کتاب نہیں لا سکتے۔ وی سورتیں ہی اس جیسی کافروں کو چینے کیا کہتم سارے مل کرایسی کتاب نہیں لا سکتے۔ وی سورتیں ہی اس جیسی لا سے تو قرآن بہت بروا مجروہ ہے۔

الله تعالی فرمات بین الرّخل عَلْمَ الْقُرْانَ رحمان فِ تعلیم وی قرآن کی میلی آخی الله تعالی می الرّخل می الله تعالی فی مرآب عَلَیْنَ فی فی الله تعالی می می الله تعالی می می الله تعالی می می الله تعالی می الله تعالی می تابعین کو افعول فی تابعین کو افعول فی تابعین کو افعول فی تابعین کو افعالی می تابعین کو اوران می تابعین کو افعالی می تابعین کو افعالی می تابعین کو افعالی می تابعین کو اوران می تابعین کو افعالی کی تابعین کو کاملانی کی کاملانی کی کاملانی کی کاملانی کا

تكاس كالعليم دى جارى بادرتيامت تك دى جاتى ربى كا

قرآن کریم بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث تم کی دفعہ ن چکے ہو خید مُن تعکم الْقُرْانَ وَعَلَمهُ " تم میں سے سب سے بہتر آ دی وہ ہے جوقر آن کریم سیکھتا ہے اور سکھا تا ہے۔ قاریوں کوخوش ہونا چاہیے کہ السالہ اس کی حدیث تم میں بڑھانے کا موقع دیا ہے اور پڑھنے والوں کوخوش ہونا چاہیے کہ چراشکر ہے کہ تو نے ہمیں پڑھانے کا موقع دیا ہے اور پڑھنے والوں کوخوش ہونا چاہیے کہ تیراشکر ہے پروردگار اور نے ہمیں پڑھنے کی تو فیق عطا فر مائی ہے۔ اصل اس کی قدرتو آئیسیں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئیسے۔

توفر مایار حمان نے تعلیم دی قرآن کی خکتی الوندس رحمان نے پیدا کیاانمان کو عکمت البیک کو عکمت البیک کو عکمت کرو کے بیدا کیاانمان کو عکمت کرو سے تو دوچار لفظ رف لے گا۔ باتی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بری لمی لمی بی بری محنت کرو ہے تو دوچار لفظ رف لے گا۔ باتی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بری لمی لمی نری بری محنت کرو سے تو دوچار لفظ رف لے کا دار احمان ہے کہ اس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے۔ بولنے کی قدر گونگے سے بوچھوا شاروں کے ساتھ سمجھانے کی محسلے تو وہ برے پریشان ہوتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں جب نہیں سمجھائے یانہیں سمجھ سکتے تو وہ برے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھائے یانہیں سمجھ سکتے تو وہ برے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھائے یانہیں سمجھ سکتے تو وہ برے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھائے یانہیں سمجھ سکتے تو وہ برے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھائے یانہیں سمجھ سکتے تو وہ برے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھائے یانہیں سمجھ سکتے تو وہ برے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھائے یانہیں سمجھ سکتے تو وہ برے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھائے یانہیں سمجھ سکتے تو وہ برے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نہیں سمجھ سکتے تو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ بیاتے ہمیں۔

توفر مایار جمان نے سکھایا ہے اس کو بولنا الشّفنس وَالْقَمَدُ بِحُسْبَانِ سوری اور چاندایک حساب سے چلتے ہیں۔ ان کی جورفار رب تعالی نے مقررفر مائی ہے بجال ہے کہاں میں کی بیشی کرسکیں۔ اپنے حساب سے چلتے ہیں قالنّب ہے۔ نسجہ کامعنی سارے بھی کرتے ہیں جوز مین میں ہوتے ہیں جن کے سے ستارے بھی کرتے ہیں جوز مین میں ہوتے ہیں جن کے سے منہیں ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جن منہیں ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جس منہیں ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جس منہیں ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جس منہیں ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جس

طریقے سے بحدہ کرتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا خود سے چیزیں جانتی ہیں ،ان کاعمل ہے۔مثال کےطور برصبے کو جب سورج طلوع ہوتا ہےان چیزوں کا سامیلہا ہوتا ہے پھر جول جول سورج اوپر چڑھتا ہےان کا سامیکم ہوتا جاتا ہے ہی ان کاسجدہ ہے۔اس طرح ستارے اور بود ہے بھی سجدہ کرتے ہیں ، درخت سجدہ کرتے ہیں لیکن انسان اور جن مکلف ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں کہ ابھی تک سوئة بوية بي وَالسَّمَاءَ وَفَعَهَا اورا سان كواس في بلندكيا وَوَضَعَ الْمِيزَات اور رکھااس نے تراز وَ۔ اکثر مفسرین کرام ایسائی تو تراز و سے مرادیمی تراز و لیتے ہیں جس ہے ہم چیزیں تولتے ہیں لیکن امام رازی مطلع فرماتے ہیں کہ میزان سے مراوعقل ہے کے قتل کے ذریعے کھوٹی کھری چیزوں میں انسان تمیز کرسکتا ہے۔ بیم طلب بھی سیحے ہے۔ فرمايا الكاتَفْلغَوْافِي الْمِينزَانِ سِيكه زيادتى ندكروتر ازويس يعنى تولي يس اور ا گرعقل مراد ہوتو مطلب ہو گاعقل کے ساتھ چیزوں کوتولواس کی خلاف درزی نہ کروجو چیز عقل كے مطابق ہوہ كرواور جو چيز عقل كے مطابق نہيں ہے وہ ندكرو وَأَقِيْهُو اللَّوَزُنَّ بالْقِسْطِ اورقائم ركھوتراز وكو، ورست ركھوتراز وكوانساف كے ساتھ وَلاَتُخْسِرُ وا الْمِينَزَان اورنه كي كروتو لنه ميس بيحقوق العباد كالمسلم باورحقوق العباد براسخت

### مسئله حقوق العبادا ورغدية الطالبين كاليك واقعه

کی (فعمن کے ہوکہ شخ عبدالقادر جیلانی مید نے قعیة الطالبین میں واقعہ لکیا ہے کہ ایک آدی بردانیک اور پر ہیز گارتھا۔ فوت ہونے کے بعد خواب میں کسی دوست کو ملا۔ اُس نے حال یو چھا کہ کیا بنا۔ اِس نے کہا کہ مجھے سر انونہیں ہوئی لیکن فرشتے جنت ملا۔ اُس نے حال یو چھا کہ کیا بنا۔ اِس نے کہا کہ مجھے سر انونہیں ہوئی لیکن فرشتے جنت

میں داخل نہیں ہونے دے رہے۔ کہتے ہیں کہ تونے پڑوی سے سوئی ہانگی تھی لیکن واپس نہیں کر کے آئے۔ جب تک تیرے وارث سوئی واپس نہیں کریں گے تو جنت میں داخل نہیں ہوسکے گا۔ یہاں کارخانے لوگ کھا جاتے ہیں، مکان اور دکا نیں کھا جاتے ہیں پروا ہی نہیں ہوسکے گا۔ یہاں کارخانے لوگ کھا جاتے ہیں، مکان اور دکا نیں کھا جاتے ہیں پروا ہی نہیں ہے۔ حقوق العباد کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے خاص طور پر ہمارے اس دور میں۔ یہاں ہرکوئی دوسرے کو کھانے پرلگا ہوا ہے، ناپ تول میں کسی عام ہے۔ دکان دار پیسے کلو یہاں ہرکوئی دوسرے کو کھانے پرلگا ہوا ہے، ناپ تول میں کسی عام ہے۔ دکان دار پسے کلو سے لیے ہیں تو پوراکلود ہے اس کاحق کھا گیا۔ بھتی ! جب تونے ہیں۔ ہیں تو پوراکلود ہے اس کاحق کھا گیا۔ بھتی ! جب تونے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں تو پوراکلود ہے اس کاحق کیوں مار تا ہے؟

مخلوق۔اورز مین کورکھااس نے مخلوق کے پلیے۔اس میں انسان بھی رہتے ہیں ، جنات اور حيوان بھي رَبِتِ بَين فِيهَا فَاحِهَةً اس مِين پھل بين مختلف وَالتَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَام- أَكْمَام كِمْ كَ جَمْع ب-الكامعنى بح جِعلكا-كيكا چعلكا، اخروت كا چعلكا، يسة ،مغز، بادام كا چهلكااور مجوري بين غلاف چرهي موكى وَالْحَبُ بي حَبَّةٌ كى جمع ے جس کامعنی ہوانہ ذوالْعَضيف اور دائے ہیں بھوے والے رب تعالی نے دانے پیدا کیے ہیں گندم ، مکئ ، باجرہ ، چاول وغیرہ۔ان کے ساتھ تو ڑی ( بھوسا ) بھی ہوتی ے جورب تعالی نے جانوروں کی خوراک بنائی ہے اور مغزتمہارے لیے والرَّینحان۔ مفسرین کرام بیشدی ریحان کے تین معنی کرتے ہیں۔ امام بخاری بیشدی رزق کامعنی کرتے ہیں کہ رہب تعالی نے رزق پیدا کیا ہے۔ لغت کے اعتبارے بیمعنی بھی سیجے ہے۔ ۔ ریسحسان کامعنی ہے کابھی کرتے ہیں میہ جودرختوں کے بیتے ہوتے ہیں، جانوروں کی خوراک بھی بنتے ہیں اور انسان بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ریسمان کامعنی

خوش بودار چیزیں بھی کرتے ہیں جیسے نیاز بو دغیرہ بے شار پھول ہیں جن کی خوش بو سے لوگ فائدہ افعاتے ہیں۔ یہ بھی رب تعالی نے بیدا کیے ہیں فیائی الآور بیٹ کماٹ گذیان بیس تم دونوں رب تعالی کی سس نعت کو جھٹلاؤ کے دونوں سے مرادانسان اور جن ہیں جن کا ذکر آگے آر ہا ہے۔ یہ جملہ مورہ دمن میں اکتیں مرتبہ آیا ہے۔

آنخفرت مُنْ الله نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو صحابہ کرام مَنْ الله نے خاموشی کے ساتھ سی ۔ آنخفرت مُنْ الله نے کے دریا موش رہنے کے بعد فر مایا میں نے جب جنات کے ساتھ سی سے بیسورة پڑھی تھی تو جنات نے جواب میں بیالفاظ کے نتھ لا بِشَی عِ جنات کے سامنے بیسورة پڑھی تھی تو جنات نے جواب میں بیالفاظ کے نتھ لا بِشَی عِ جَنْ نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَدِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ "اے ہمارے رب ہم آپ کی کی فعت کوئیں جمٹلاتے اور تعریف آپ ہی کی ہے۔"

آنخضرت علي كاجنات كوتبليغ كرنااورمسجد جن

ایک موقع پر جنات آنخضرت مین کی پاس آئے۔ کہنے گے دھرت! ہم نے کانی تعداد میں جنات کو اکٹھا کیا ہے آپ مین گئی آکران کو تبلیغ کریں۔ یہ دعوت دینے والے موشن جنات تھے۔ آنخضرت میں گئی تھریف لے گئے آپ مین گئی کے ساتھ دھنرت عبداللہ بن مسعود روائد تھے۔ جب جلسگاہ کے قریب پہنچ تو بعض جنات نے آپ مین گئی کے کان مبارک میں کہا کہ دھنرت! آپ اکیلے تشریف لائیں ان کو ساتھ نہ لے کر آئیں۔ ہماری شکلیں علیحدہ ہیں ،لباس علیحدہ ہے ، بودو باش علیحدہ ہے۔ ترفدی شریف میں روایت ہے کہ آپ مین گئی نے دھنرت عبداللہ بن مسعود روائد کے ارد گرد ایک دائرہ میں روایت ہے کہ آپ مین گئی نے دھنرت عبداللہ بن مسعود روائد کے ارد گرد ایک دائرہ میں جب تک میں نہ آؤں۔ دھنرت عبداللہ بن مسعود روائد فر ماتے ہیں کہ اندروہ نہیں آگئے تھے باہر میں نہ آؤں۔ دھنرت عبداللہ بن مسعود روائد فر ماتے ہیں کہ اندروہ نہیں آگئے تھے باہر میں نہیں جاسکا تھا مگر عجیب عجیب مسعود روائد فر ماتے ہیں کہ اندروہ نہیں آگئے تھے باہر میں نہیں جاسکا تھا مگر عجیب عجیب

ان کے نمونے تھے، بجیب بجیب ان کی حرکتیں تھیں۔ تو آنخضرت مَالْیَا ان کوہلیج کی۔
آپ مَالْیَا کی بلیغ سے متاثر ہوکر کافی جنات مسلمان ہو گئے۔ اس جگہ یادگار کے طور پر مبحد میں۔ اب وہ شہر کے اندرآ گئی ہے۔
مجد تعیر کی گئی ہے، حس کا نام مبحد جن ہے، مکہ مرمہ میں۔ اب وہ شہر کے اندرآ گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جج کی تو فیق عطافر مائے تو دیکھنا۔ احاد یہ کے مطابات آنخضرت منافی ہو جی کی نفر نسوں میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو جب آپ مَالِیُا نے یہ مَالِی آپ کو جگ ایک اللہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو جب آپ مَالِی اللہ مُن اللہ منافی ہو میں نیف نو میں نوف اللہ منافی ہو میں نوف اللہ منافی ہو میں نوف اللہ منافی ہو میں نوف نوف اللہ منافی ہو میں نوف کی کی نوف کو ہوں ہو ہوں کے اس کے کہا اللہ ہو ہوں کے اس کی کی نوف تیرے لیے ہی ہوردگار! اور تعریف تیرے لیے ہی ہے۔ " ہمیں بھی بھی کہنا جا ہے جب ہے آ یہ کر یہ سین ہی بھی کہنا جا ہے جب ہے آ یہ کر یہ سین ہی بھی بھی کہنا جا ہے جب ہے آ یہ کر یہ سین ہی بھی کہنا جا ہے جب ہے آ یہ کر یہ سین ہی بھی کہنا جا ہے جب ہے آ یہ کر یہ سین ہی بھی کہنا جا ہے جب ہے آ یہ کر یہ سین ہی بھی کہنا جا ہے جب ہے آ یہ کر یہ سین ہی کہنا جا ہے جب ہے آ یہ کر یہ سین ہی بھی بھی کہنا جا ہے جب ہے آ یہ کی کہنا جا ہے کہنا جا کہ کی کہنا جا ہے کہنا جا کہ کی کی کہنا جا کہ کی کی کہنا جا کہ کی کہنا جا کہ کی کہنا جا کہ کی کی کہنا جا کہ کی

نے چڑھاکل وہاں سے چڑھا، ورمیان میں کروڑوں میل کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن ہم سے چونکہ دورے ہم فرق نہیں کر سکتے فَبِاَیٰ الآءِرَ بِکُماتُ کَدِّبِن لَی مَم دونوں اپ رب میں ال کر چلتے ہیں بَیْنَهُمَابَرُزَ عج ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، آڑے الا يَبْخِيلِ ايك دوسرے پرزيادتى نہيں كرتے۔ بہت سارے علاقے ہيں جہال دودريا ایک پیٹھااور دوسراکڑ واا کٹھے چلتے ہیں۔حضرت تھانوی میں بیان القرآن میں اورمولانا شبير احمد عثاني منيد فوائد عثانيه من لكهت بين جانگام سے اركان تك دونديال چلتي بين ایک کا یانی میشها اور دوسری کا کروا لیکن آپس میں رکتے ملتے نہیں ہیں۔ حالانکہ پانی اليغ رب كى س س نعت كوجمثلاؤك يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانَ لَكُتْ بِي دونوں دریاؤں سے موتی اور مو تکے۔دونوں قیمتی چیزیں ہیں لوگ ان کے ہار بھی بناتے میں اور دوائیاں بھی بناتے ہیں۔ فَبِاَیِ الآءِرَ بِکُمَاتُکَدِّین پستم دونوں اپنے رب کی كس كس نعمت كوجمثلاؤك وَلَهُ الْجَوَارِ - جواد جادية كى جمع - جادية كالمعنى ہے ستی، جو ادکشتیاں۔ اور ای کے لیے ہیں کشتیاں المُنشَنْتُ جو چلتی ہیں ای کے عَمَ ہے فِالْبَخْرِ سمندرمیں کالاَعْلامِ- اعلام عَلَمْ کی جمع ہے بہاڑ، کھائی۔ ا گرتم نے بھی مندر کا سفر کیا ہے تو دور سے کشتیاں گھاٹیاں نظر آتی ہیں جوں جو ل قریب آتی ہیں تو تعیین ہوتی ہے کہ شتی ہے، جہاز ہے۔ معنی ہوگا پہاڑوں کی طرح فَیایّ الآءِ رَبِيْكُمَانُكَذِينِ بِي تم دونوں اپنے رب كى كس كس تعت كوجھٹلاؤ كے۔

description of the second

#### كُلُّمُنُ

عَلَيْهُا فَانِ ﴿ وَيَبْغَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَيِأْيِ الآءِ رَيِّكُمَا تُكُرِّبْنِ®ينَعَلُهُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْم هُو فِيْ شَالِيَ ﴿ فَيَأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبِ ﴿ سَنَفْرُءُ لَكُمْ اَيُّهُ التَّقَالِن ﴿ فِيا مِي الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِن ﴿ يَمَعُثُمُ الْجِنِ وَ الْإِنْسِ إن استطعتم أن تنفن واص اقطار التموت والريض فانفنوا كَاتَنْفُنُ وُنَ إِلَّا بِسُلْطِن ﴿ فَهَا يِي الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَرِّبْنِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظُ مِنْ نَارِهُ وَنَعَاسُ فَكَا تَنْتُصِرُنِ فَيَايِ الآءِ رَيِّكُمَا تُكُنِّ بْنِ ۚ فَإِذَا انْشَقَتِ التَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالِيهَانِ ۚ فِهَاكِيّ الْآءِرَتِكُمَا ثُكُنِّ بنِ فَيُومَيِنِ لاينتك عَنْ ذَنيَه إنسُ وَلاجَآنُ ﴿ فَيَأْتِ اللَّهِ رَبِّكُما ثُكَدِّبنِ ﴿ يُعْرَفُ الْمُجُرِمُونَ بِسِينَهُ هُمْ فِيُؤْخَذُ بِالتَّوَاحِيُ وَالْكَقْدَامِ ۚ فِيأَى الَّهِ رَبُّكُما وَ تُكُذِّبُنِ هَانِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكُذِّبُ بِهَا الْجُيْرِمُونَ عَلَوْفُونَ عَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَ يَهِ إِن ﴿ فِأَيِّ الْآ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبْنِ ﴿

سوال كرتا باس ع مَنْ فِي السَّمَوْتِ جُواْ سَانُول مِن مِ وَالْأَرْضِ اورزمین میں ہے گل یَوْمِ ہردن هُوَفِ شَانٍ وه ایک شان میں ہے فَبِاَيِ الْآءِرَ بِكُمَانُكَ ذِبن لِي تم دونون الني رب كى س س نعمت كوجمثلاؤ ع سَنَفُرُ غُلَكُمُ عَن قريب بم فارغ بول كَتْمَهار علي الله الثَّقَالَ الدو بهارى قافلو فِياَيِ الآءِرَ بِكُمَاتُكَذِّبِن لِي تُم دونوں ايخ رب كى كس كس نعمت كوجهثلاؤك يلمَغَشَرَ الْجِنِّ الْمَجنول كَمُّروه وَالْإِنْسِ اورانسانول كَكُروه إنِ اسْتَطَعْتُهُ الرَّمُ طاقت ركعت مو أَنْ تَنْفُذُوا نَكُلُ جَاوُ مِنْ أَقْطَارِ السَّمُوٰتِ آمَانُول كَ كَنَارُول ب وَالْأَرْضِ اورزمين كَ كنارول ع فَانْفُذُوا لِي نَكُل جَاوَ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا إِسَلُطْنِ نَبِينَ لَكُلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمَ عَلِي عَمَاتُكَذِّبِنِ یس تم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے یئر سَلَ حجھوڑے جائیں گے عَلَیٰگُمَا تہارے اوپر شُوَاظِ شعلے مِّنْ ثَارِ آگ کے وَنَهَاشَ اوردهوال فَلَاتَنْتَصِرُنِ يَسْتُم بدلنبيس لِيسكوك فَبِآيَالَآءِ رَيْكُمَا تُكَدِّبِن يَسِمَ دونوں اپنے رب كى كس كس تعمت كوجھٹلاؤ كے فاذا انْشَقّْتِ السَّمَاءِ لِيلَ جب نِهِتْ جائع گاآسان فَكَانَتْ وَرُدَةً لِيلَ مِو جَاعُ كَا كُلُ لِي كَالِدِهَانِ جِيعَ يَجِعَتْ فَبِآيُ الْآءِرَ بِكُمَا تُكَذِّبِن لِيلَمُ دونوں اینے رب کی کس کس تعمت کو جھٹلاؤ کے فیو میدنہ پس اس دن لّا

يَسْئُلُعَنْ ذَنَّهِ مَ نَهِي سوال كيا جائے گااس كے گناه كے بارے يس إنس قَلَا جَاّ فَي كَسِي انسان سے اور نہ كى جن سے فَهِا يِّ الآءِ رَبِيْكُمَا تُكَذِّبِ نِهِ الْمُجُومُونَ پي م دونوں اپ رب كى كس كس نعت كو بھٹلاؤ گے يُعْرَفُ الْمُجُومُونَ پي ان جائے گاان كو بالنَّواصِي بي بيٹانيوں سے وَالْاقُدَامِ اور قدموں سے عائے گاان كو بالنَّواصِي بيٹانيوں سے وَالْاقُدَامِ اور قدموں سے فَهَا يَ الْآءِ رَبِي كُمَانَة كَا بِي لَي مَ دونوں اپ رب كى كس كس نعت كو جھٹلاؤ على اللَّهِ عَرَبِي كُمَانَة عَلَي بِي بَي مَ دونوں اپ رب كى كس كس نعت كو جھٹلاؤ على اللَّهِ عَرَبُهُ مَانَة عَلَي بِي بَي مَ دونوں اپ رب كى كس كس نعت كو جھٹلاؤ جھٹلاتے ہے جمرم ينظوفون وَبَيْنَهَا چكر لگا كي گرجہنم كے درميان وَبَيْنَ جھٹلاتے ہے جمرم ينظوفون وَبَيْنَهَا چكر لگا كي گروميان فَيا يَالْآءِ وَبِي كُمَاتُكَذِّبِنِ اور كھولتے ہوكے پائى كے درميان فَيا يَالاَءِ وَبِي كُمَاتُكَذِّبِنِ

#### زوالعقول مخلوقات:

عقل والی مخلوقات تین ہیں۔ پہلے نہر پرفرشتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند بنایا ہے لیکن فرشتے مکلف نہیں ہیں ان میں نافر مانی کا مادہ نہیں ہے وہ فطری طور پر فرمانی بردار ہیں۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور ان میں نیکی بدی کا مادہ ہے اور ان میں نیکی بدی کا مادہ ہے اور نیکی بدی کا آئیس اختیار دیا ہے گر نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کا تھم دیا ہے۔ تیسر سے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل مند بنایا ہے نیکی بدی کا اس میں مادہ رکھا ہے اور اس کو تھم دیا ہے۔ وراس کو تھم دیا ہے۔ ان دونوں کو اس سورت میں بار بار خطاب کیا دیا ہے کہ نیکی کرے اور بدی سے بازر ہے۔ ان دونوں کو اس سورت میں بار بار خطاب کیا

الله تعالی فرماتے ہیں کُل مَنْ عَلَیْهَ اَفَانِ جَوَلُونَ ہِمِی ہِذِمِن پِوفاہونے والا ہے۔ زمین پرانسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جماوات ہیں، سب ختم ہوجا کیں گے۔ ان میں سے کوئی شے باتی نہیں رہے گ قریبُھی وَجَهُرَ بِلِکَ۔ وَجَهُ کَامْعَیٰ ذَات بھی ہے اور چہرہ بھی ہے۔ اور باقی رہے گی تیسرے رب کی ذات دُوالْ جَلُولُ الْاِکْرَامِ جُوظُمت اور بزرگ والی ہے فَیایِ الآعِرَ بِیُکُمَاتُکَدِّینِ کِی مَن دُولُوں این رہ کی کس کس نعت کو جظاؤ گے؟ یکٹ کُلُ سوال کرتا ہے رب کی کس کس نعت کو جظاؤ گے؟ یکٹ کُلُ سوال کرتا ہے رب سے مَن فَی اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

متدرک عاکم اور منداحم میں روایت ہے کہ حضرت سلیمان عالیہ نے اعلان کیا کہ فلال میدان میں کالی مٹی پہم نے نماز است قاء پڑھنی ہے۔ دیکھا توایک چیونی نے آسان کی طرف ٹانگیں کی ہوئی ہیں اور وعا کر رہی ہے اے پروردگار! ہم بھی تیری مخلوق ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے نگی میں ہیں۔ حضرت سلیمان عالیہ نے ساتھیوں سے فر مایا جلدی جلدی گھروں کو پہنچواللہ تعالی نے چیونی کی دعا قبول کرلی ہے ابھی بارش ہوگ۔ تو سب اللہ تعالی نے مانگنے ہیں۔ ایجرالہ آبادی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے:

اس سے مانگ جو پچھ مانگنا ہے اے اکبر اس میں وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد اور حدیث یاک میں آتا ہے میٹ نگھ یشنگ اللہ کے نظر اللہ کا خوب کیا سے نہیں اور حدیث یاک میں آتا ہے میٹ نگھ یشنگ اللہ کے نظر اللہ کے نظر اللہ کا نظر اللہ کا نے نہیں اللہ کا نظر کا نظر اللہ کا نظر کے نظر کا نظر کے نظر کا کہ کا نظر کے نظر کا کہ کا کہ کی کے نظر کی کو کو کی کھر کے کہا کہ کا کہ کو کہ کو کا کہ کا کہ کو کا کہ کی کھر کی کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کی کھر کی کھر کی کی کھر کا کہ کا کہ کی کھر کے کہ کا کہ کا کہ کی کھر کا کہ کی کھر کی کھر کی کو کہ کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کو کہ کی کھر کی کھر کو کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کی کھر کی کے کہ کو کھر کے کہ کھر کے کہ کی کھر کے کہ کو کھر کو کھر کیا کہ کہ کو کہ کو کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کہ کے کہ کھر کے کہ کی کھر کے کھر کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کے کہ کو کھر کے کہ کی کھر کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ

، مَا نَكْمَا اللّٰه تعالىٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ گھر کے افراد اپنے سر یرست سے نہ مانگیں اور محلے والوں سے مانگیں تو اس کوغصہ آئے گا کہ میں بڑا ہوں مجھ سے کیوں نہیں مانگتے محلے والوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بیوی خاوند کے بچائے کسی اور کو کے کہ مجھے جوتا لے دے ، مجھے پراندہ لے دے ۔ تواسے غصہ آئے گا کہ میری بیوی ہوکر دوسروں سے مائٹتی ہے۔ اور وہ تورب ہے اسے بھی غضب آتا ہے کہ میری مخلوق ہوکر مجھ سے کیوں نہیں مانگتی ؟ تو فر مایا سوال کرتے ہیں اس رب سے جو ہیں آسانوں میں اور جو بين زمين مين گليوه موفي أن جردن وه ايك شان مين ب- سي كوبادشاه بناتا ہے کسی کو گداینا تا ہے ،کسی کو پیدا کرتا ہے کسی کو مارتا ہے ،کسی کو صحت دیتا ہے کسی کو بیار کرتا ہے، کی کوعزت دیتا ہے کسی کوذلیل کرتا ہے۔ ہرروز وہ ایک شان میں ہے فیائی الآءِ رَبُّكُمَاتُكَذِّبُن كِيلِتُم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے؟ سَنَفُر عَ لَکُمْر أَتُّ الثَّقَالَ عَن قريب مم فارغ مول كتمهار بيات دو بهاري قافلو! احدو بھاری چیزو!امام باقر میں فرماتے ہیں تقل کامعنی ہوتا ہے بوجھ کہ انسان کا بوجھ بیل، تھینے ، ہاتھی سے زیادہ نہیں ہوتا اس کو بھاری کیوں کہا؟ جنات تو انسان ہے بھی ملکے ہوتے ہیں۔امام باقر پیشانی فرماتے ہیں کہان پر جواحکام کا بوجھ ہے اس کی وجہ سے ثَقَلن فرمایا ہے۔

سورة الاتزاب آیت نمبر ۲۲ پاره ۲۲ میں ہے اِنّا عَرَضْنَا الْاَمَانَة '' بے شک ہم نے پیش کی امانت عَلی السّلواتِ وَالْادُضِ آسانوں اور دمین پر وَالْحِبَالِ اور پہاڑوں پر قَابَیْنَ پی انھوں نے انکارکیا اَنْ یَحْمِلْنَ کہا تھا کیں اس و وَحَمَلُهَا الْإِنْسَانُ اور اتھالیا ایک و وَاشْفَقْنَ مِنْهَا اور ڈرگے اس سے وَحَمَلُهَا الْإِنْسَانُ اور اتھالیا ایک و وَاشْفَقْنَ مِنْهَا اور ڈرگے اس سے وَحَمَلُهَا الْإِنْسَانُ اور اتھالیا ایک و

انسان نے۔'وہ امانت کا بوجھ اور ذمہ داری ان پر ہے اس لیے ان کو قف کن فرمایا۔
فارغ ہونے کے متعلق امام رازی مینیہ فرماتے ہیں کہ عرب کا مقولہ ہے کہ اس کوکوئی کام
نہیں ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا سنفرغ لک اے انجون ک '' میں تجھے غفلت میں پکڑوں گا
حالانکہ وہ اس وقت بھی مصروف نہیں ہے۔' تو مطلب ہے گا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
میں شمیں اچا تک پکڑوں گا۔

دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ سَنَفُرُءُ کامعنی ہے سَنَقْصِهُ عن قریب ہم ادادہ کریں گے تمہارے ہارے ہیں اور رتی رتی کا حساب لیں گے فَیاحِ الآءِ رَجِی ادادہ کریں گے تمہارے ہارے ہیں اور رتی رتی کا حساب لیں گے فیاحِ الآءِ وَ يَحْمَا اَكَدِينِ پَنِ تَم دونوں اپنے رب كی س س نعت کو جمثلاؤ گے یکھ شکر الْجِن وَالْدِنْسِ اے جنوں اور انسانوں كی جماعت اِنِ اسْتَظَعٰتُهُ الرّتم طاقت ركھتے ہو وَالْدِنْسِ اے جنوں اور انسانوں كی جماعت اِنِ اسْتَظَعٰتُهُ الرّتم طاقت ركھتے ہو اَنْ تَشْفُدُو اَمِنَ اَقْطَارِ السَّمُوتِ وَالْارْضِ كَنَاروں ہے اور زمین کے کناروں ہے وار زمین کے کناروں ہے قائفُدُو اللہ بی میں جاؤ ہم اللہ تعالی نے چینے کہ میری بادشاہت تو آسانوں اور زمینوں نافر مانی کر کے میری گرونت ہے بھاگ کردکھاؤ۔ پھر اللہ تعالی نے خود ہی فرمای لاکٹھنڈون میں ہے، میری سلطنت ہے بھاگ کردکھاؤ۔ پھر اللہ تعالی نے خود ہی فرمایل کو کتا تھے۔ اللہ پِسُلُطُنِ نہیں نکل کئے گر غلبے کے ساتھ۔ سلطان کامعنی غلبہ سند، دلیل۔ سیغلب اللہ پِسُلُطِنِ نہیں نکل کئے گر غلبے کے ساتھ۔ سلطان کامعنی غلبہ سند، دلیل۔ سیغلب تہمارے پاس موجود نہیں ہے للہ ذاتم اللہ تعالی کی گرونت سے پہنیں سکتے۔

دنیا میں تو لوگ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہیں جس کی اوجہ سے
گرفت سے نے جاتے ہیں گر اللہ تعالیٰ کی سلطنت تو ہر جگہ ہے اس کے سواکسی کی حکومت
ہے ہی نہیں ، جاؤ گے کہاں؟ کس کے آسان کے نیچے جاؤ گے؟ کس کی زمین پر جاؤ گے؟
نہیں جاسکتے فیائے آلآء زیج کھا اُت کا ڈیان پستم دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو

جَمْلُاوَكَ يُرْسَلُ عَلَيْتُ مَا اللَّهِ الْحَمْالُوَ الْطَامِنْ الْآلِهِ فَهُورُ لَ جَاكِي مَ مِنْ اللَّهِ مَ قَنْحَاصُ اوردهوال فَلَاتَنْتَصِرُ فِي لِي تَم بدله بيس ليسكوكَ فَياي الآءِرَ بِحْمَا تُكَذِينِ لِي مَ دونوں اپنزب كى مس نعت كوجھ لاؤك؟ تُكَذِينِ لِيستم دونوں اپنزب كى مس نعت كوجھ لاؤك؟ ديا نندمرسوتى كا اعتراض:

ایک بہت بڑا ہندو پنڈت آریہ مان کالیڈرتھا دیا نندسرسوتی ، بڑا منہ پھٹ آدی تھا۔ اس کی کتاب ہے '' ستیارتھ پرکاش ''نایاب ہے گرمیر ہے پاس موجود ہے۔ اس کا چودھوال باب قرآن پاک پراعتراضات کے بارے میں ہے۔ اس آیت کریمہ پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد ، العیاذ باللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا مصنف جاہل ہے ، عقل سے محروم ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نعمت کیا ہے فیر نعمت کیا ہے ؟ کہتا ہے تم پرآگ کے شعلے بھینکیں جا کیں گے اور دھوال چھوڑا جائے گا پھرتم انتقام نہیں لے سکو گے ۔ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جمثلاؤ گے ؟ آگ کے شعلے بھرتم انتقام نہیں ہے اور دھوال کون کی نعمت ہے ؟

الله تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مفسرین کرام فیزائیے کو انھوں نے تمام اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔قرآن پاک کے جوار دوتر ہے ہیں ان میں بہترین ترجمہ شاہ عبدالقادر میزائی صاحب کا ہے جو انھوں نے پورے پالیس سال میں لکھا۔ حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو ی میزائی فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیدالہا می ترجمہ ہے۔امیرشریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری میزائی فرماتے تھے کہ اگر قرآن پاک ہندوستان ہے۔امیرشریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری میزائی فرماتے تھے کہ اگر قرآن پاک ہندوستان میں نازل ہوتا ترجے کے بعد اس پر مختصر ساحاشیہ بھی لکھا ہے۔ بڑا کھر ااور صاف۔ جب فارغ ہوئے تو انھوں نے اللہ تعالی کا ساحاشیہ بھی لکھا ہے۔ بڑا کھر ااور صاف۔ جب فارغ ہوئے تو انھوں نے اللہ تعالی کا

شكرادا كيااور بيشعر پرها:

۔ روز قیامت ہر کے در زیر بغل نامہ عمل من نیز حاضر می شوم تغییر قرآل دربغل

" قیامت والے دن ہرایک کی بغل میں نامداعمال ہوگا میں بھی حاضر ہوں گا اور میری بغل میں قرآن کریم کی تفسیر ہوگی۔"

وہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ فر ماتے ہیں کہ کسی چیز کی خبر دینا کہ آف فت ہے اس سے نکی جاؤیہ بھی نعمت ہے۔ اللہ تعالی نے خبر دی اس کے کہ آگر تم نافر مانی کرو گے تو آگ کے شعلے پڑیں گے دھواں چھوڑ اجائے گا۔ تویہ جبری نعمت تم نافر مانی کرو گے تو آگ کے شعلے پڑیں گے دھواں چھوڑ اجائے گا۔ تویہ جبری نعمت

فرمایا فَاِذَانْتَقَتْ السَّمَاءِ لَیل جب بھٹ جائے گا آسان فک اَنْ وَدُدَةً لیس ہو جائے گا گلابی رنگ بیل ہو گا پس ہو جائے گا گلابی رنگ ۔ اب نیلے رنگ کا ہے اس وقت گلابی رنگ میں ہو گا گالِدَهَانِ جیسے کچھٹ ۔ تیل کے نیچ جومیل کچیل ہوتا ہے اس کو کچھٹ کہتے ہیں ۔ اور دھان کامعنی سرخ چڑ ہے کا بھی کرتے ہیں ۔ پھرمعنی ہوگا کہ بیآ سان سرخ رنگ کے چڑے کی طرح ہو جائے گا ۔ بیساری چزیں ہم شمیس وقت سے پہلے بتلا رہے ہیں فیائی الآءِد بیٹھا اُن گذابی پس تم دونوں اپنے رب کی س سندی وجھٹلا و سے ؟

فَیَوْمَہِذِلایسنگ مَنْ ذَبِہِ پی اس دن ہیں ہو چھاجائے گااس کے گناہ کے بارے میں انسی وَلا بَہَا ہے تَا مَی انسان سے اور نہ کی جن کے بارے میں - بہ ظاہراس آیت کریمہ کا سورہ حجر کی آیت نمبر ۹۲ سے تعارض معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں ہے

وقع تعارض بين الآيشين:

فَورَبِّكَ لَنَسْنَلَنَّهُمْ أَجْمَعِیْنَ "لِی تیرےرب کی تم ہے، ممان سے ضرور سوال کریں گے۔ "توایک میں نفی ہے اور ایک میں اثبات ہے۔

تومفسرین کرام میشیم فرماتے ہیں کہ جہال فی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا کہ اس نے نیکی کی ہے یانہیں ، بدی کی ہے یانہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہے اسے یو چھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور جہاں اثبات ہے تو اس سے مرادیہ ہے کہ سوال ہوگا کہ میں نے تعصیل فلال کام سے منع کیا تھاتم نے کیوں کیا؟ الله تعالى في حضرت آوم عليها ورحوا عناسام كونع فرمايا تها لا تَقْربَ هذه الشَّهِ جَدِهَ أَن ال ورخت كقريب نه جانا- "جب ان علفزش موكن توفر مايا الَّهُ أَنَّهَ كُمَّا عَنْ تِلْكُمَّا الشَّجَرَةِ [الاعراف:٢٢]" كيامين في مُعْنِيس كيا تقااس ورخت ہے۔' تواس طرح کا سوال ہوگا۔لہذا آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ فَاحَت الآءِرَ بِتَكُمَاتُكَدِّبِن لِهِي تُم دونوں اين رب كى كس كس نعت كوجفلاؤك مُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ يَبِي نِهِ عَالَى عَجِم بِينَالُهُ الْإِنْ الْعَانِون سے وونثانیاں کیا مول كى؟ چوت پارے سے يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوْهُ وَتَسُودُ وَهُوْ اَلَامُوان ١٠١] "جس دن کئی چبرے سفید ہوں گے اور کئی چبرے سیاہ ہوں گے۔" اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت اور هوا کے سیاہ ہوں گے ۔ جبیبا کہ اس کی تفسیر میں ابن عمر منت اور ابن عباس منتف مرفوع روایت نقل فر ماتے ہیں۔

توفر مایان انبول سے پہچانے جاکیں گے فیو خدیال قواصی والاف جام پس پر اجائے گااس کو پیشانیوں سے اور قدموں سے ۔ جیسے د بے کو قصائی گراتا ہے ایسے ہی پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کردوزخ میں گرایا جائے گا فیاعت الآءِ رَبِّ سے ما تُکے ذِبن پی تم دونوں اپنے رب کی سم نعت کو جھٹلاؤ گے؟ رب تعالی شعیں ہم وقت آگاہ کر رہا ہے ھذہ جَھنَّہُ الَّتِی یہ ہے وہ جہنم یہ کی لیے لِّب بِعَالْمُجْدِمُونَ جس کو بجم جھٹلاتے تھے جس میں تم پہنچ چکے ہو یقطو فُون بَیْنَہَ اَوْبَیْنَ حَمِیْہِ اَنِ چکر کی درمیان اور گرم پانی کے درمیان ۔ ان کامعنی ہے کھوٹ ہوا، ابلتا ہوا پانی کے دور پانی میں ہوں گے اور بھی آگ میں ہوں گے اور بھی آگ میں ہوں گے اور بھی زمہر یہ جو شعنڈ اطبقہ ہے اس میں پھینک دیئے جا کیں گے۔ روکیں گے، چینیں گے گر عذاب سے چھٹکار انہیں ہوگا۔ اے مجرموا ہم شمیں ابھی بتلا رہے ہیں فیا آپ الآءِ الآءِ کی کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے۔

description of the second

### ولِمنْ خَانَ

وَلِمَنُ اوراسُّ فَصَ كَلِي كَافَ جَوَرُوا مَقَامَرَيِّهِ الْخِ الْبِ مَعَالَٰكُوْ الْمُولِ عُلَيْ الْآغِ الْقُلْآغِ الْآغِ الْمُلْقِ الْقُلْقُ الْآغِ الْآغِ الْآغِ الْآغِ الْآغِ الْمُلْقِلْقُ الْمُلْقُلُولُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْقُلُلُولُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْقُلُلُ الْمُلْلُلُولُ الْمُلْلُلُ الْمُلْلُلُولُ الْمُلْلُلُولُ الْمُلْلُلُ الْمُلْلُلُ

فِيْهِمَا ان دونول باعول من مِن كُلِّ فَاكِهَة مِرْم كَ يُعِلْ مول كَ زَوْجِن جوڑے فِاَيَالآءِرَبِكُمَاتُكَذِّبِن لِي مُرونوں اپن رب كى كس كس نعمت كوجھٹلاؤ كے مُثَّ اِنْ عَلَى لگائے ہوئے ہول مے عَلَيْ فُرُشِ بسرول ير بَطَآبِنَهَا جن كاسر مِنْ إِسْتَبْرَقِ موثِ ريتم كيهول م وَجَنَاالْجَنَّتَيْنِ دَانٍ اور كِيل دونول باغول كاقريب موكا فَبِاَتِ الْآءِرَةِ مُمَاتُكَ ذِبن لِي مَ دونون النارب كى س من تعت كوجمثلاة ك فيهن ان باغول من فصرت الطّرف يكي نكاه والى عورتيس مول كَى لَمْ يَظْمِثْهُ فَى نَهِي بِالْمُ لِكَايَان كُو اِنْسُ قَبْلَهُمْ مَى انسان نے ان سے پہلے وَلاجا بُ اورنہ ی جن نے فِای الآءِرَ بِحُمّاتُ کے ذہن يس تم دونوں اينے رب كى سس تعت كو جھلاؤ كے كَانَّهُ فَ الْيَاقُونَ كُويا كروه موتى بين وَالْمَرْجَانُ اورمرجان بين فَبِأَي الْآءِرَ بِحْمَاتُكَدِّبِنِ يس تم دونوں اين رب كى كس كس نعمت كوجھٹلاؤ كے هَلْ جَزَآء الإجسانِ نہیں ہے بدلہ نیکی کا اِلْاالْاِخسَان مرنیکی فِیآی الآءِرَ بِحُمَاتُ کَذِین پستم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کوجھٹلاؤ گے۔

ربطآيات:

اس سے پہلے رکوع میں مجرموں کے بارے میں ذکر تھا کہ انہیں بیثانیوں اور قدموں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیدوہ دوزخ ہے جس کوتم

ذخيرة الجنتان

جھٹلاتے تھے۔اب اس کے مدمقابل نیکوں کا ذکر ہے کہ ان کی کیسی عزت ہوگی؟ فرمایا
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّیْنِ اوراس خص کے لیے جوڈراا ہے رب کے سامنے کھڑا
ہونے سے دوباغ ہوں گے۔ جوشص یقین رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی،اللہ تعالیٰ کی تچی
عدالت قائم ہوگی اور میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا۔
غرابر بات ہے ایہا آ دمی جونیکی کرے گا اور برائی سے بچے گا، زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت
میں گڑارے گا۔تو ایسے لوگوں کے لیے دوباغ ہوں گے۔ان باغوں کی وسعت اور فراخی
میں گڑارے تھور میں بھی نہیں آسکتی۔اللہ تعالیٰ کا خوف جس آ دمی کے دل میں ہوتا ہوہ
قدم بڑے احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے۔

#### قصه اصحاب الغار:

بخاری شریف کی ایک طویل حدیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ تین آ دمی سفر میں شریک تھے کہ زور کی بارش ہونے لگی تو ان تینوں نے بارش سے بیخ کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ کی۔ بارش کی وجہ ہے او پر سے ایک چٹان گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ چٹان اتنی وزنی تھی کہ یہ اس کو ہلانہیں سکتے تھے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عالم الاسباب میں ہماری کوئی مدنہیں کرسکتا اس وقت رب تعالی ہی نے مدد کرنی ہے۔ لہذا عملم الاسباب میں ہماری کوئی مدنہیں کرسکتا اس وقت رب تعالی ہی نے مدد کرنی ہے۔ لہذا تم اپنے نیک اور خالص عملوں کے وسلے سے اللہ تعالی سے دعا کر وشا پدر ب تعالی قبول کر لے اور اس چٹان کو ہمنا دے۔ کیونکہ اچھے کا موں کی برکت سے بھی اللہ تعالی دعا کیں قبول کرتا ہے۔

تو ان میں ہے ایک نے کہا: اے پروردگار! میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور میرے نے چھوٹے تھے، میں بکریاں چراتا تھا۔ جب رپوڑ واپس لے کر آ تا تو دودھ نکال کر پہلے اپنے مال باپ کو بلاتا پھر اپنے بچے کو بلاتا۔ ایک ون مجھے درختوں کے پتے لینے کے لیے دور جانا پڑااور میں آئی دیر سے واپس آیا کہ مال باپ سو چکے تھے۔ میں نے حسب دستور دودھ دوہا، والدین کے حصہ کا دودھ لے کر میں ان کے سر ہانے کھڑا ہوگیا۔ تو وہ دونوں چوں کہ سو چکے تھے میں نے انہیں جگانامناسب نہ سمجھا۔ اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ بغیران کے بلائے بچوں سے ابتدا کروں۔ میرے بچوں اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ بغیران کے بلائے بچوں سے ابتدا کروں۔ میرے بچوں آ کر (بلبلاتے رہے) دودھ ما نگتے رہے مگر میں نے کہا کہ پہلے ماں بپ کو بلاوں گا پھر شمیں بلاوں گا۔ میں ساری رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا بہاں تک کہ جب وہ سمری کے وقت اٹھے تو میں نے ان کودودھ بلایا پھرا ہے بچوں کو

اے پروردگار! میں نے یمل، یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر میرایہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو اے پروردگار! اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالی نے اپنے فضل وکرم سے وہ چٹان تھوڑی ہٹادی۔

اور دومرے نے کہا: اے پروردگار! میری چیا زاد بہن بڑی خوب صورت تھی۔
میں اس سے بہت محبت کرتا تھا میں نے اس کونس کی خواہش کے لیے بلابا۔ اس نے کہا
کہ سود بینار لاؤکھر بات بے گی۔ میں نے ایک سال میں سودیا کمائے۔ ایک روایت
میں ایک سومیں و بینار کا بھی ذکر آتا ہے۔ میں نے و بینار لاکر اس کودے دیے اس شرط پر
کرایٹ آپ کومیرے حوالے کردے اور میری مراد پوری کردے۔ ہم آسے ساسنے ہو
گئے۔ میں برائی کا موقع تھا کہ اس نے کہا اتق اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ سے ڈراور ناحق اس مہر کو
مت تو ڑیہ تیرے لیے طل نہیں۔ میں اس سے ہٹ گیا اورد بنار بھی واپس نہ لیے اور گناہ

ے بازآ گیا۔ اچھا ہوا کہ تونے بروقت سمجھا دیا۔ میری توبہ آج کا کوئی درندہ ہوتا تو بھی معاف نہ کرتا اور کہتا کہ میں نے پوراسال مزدوری کر کے یہ پیسے کمائے ہیں اب بین موقع پر بچھے ٹرخاتی ہے۔ گراچھا زبانہ تھا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرگیا۔ اے پروردگار! تیرے ڈراورخوف کی وجہ سے میں نے گناہ بچھوڑ دیا تھا اگر آپ کے نزدیک میرایی لی قبول ہے تو ڈراورخوف کی وجہ سے میں نے گناہ بچھوڑ دیا تھا اگر آپ کے نزدیک میرایی کی قابل ابھی اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنا نچہ وہ چٹان تھوڑی می اور ہے گئی لیکن نگلنے کے قابل ابھی راستہ نہ ہوسکا۔

تيسرے نے كہا اے يروردگار! ميں نے مزدورى ير مزدور لگائے تھے باتى مزدوروں کو میں نے مزدوری دے دی لیکن ایک مزدور بھڑ گیا کہ مزدوری تھوڑی ہے۔ میں نے کہا جو میں نے تیرے ساتھ طے کیا تھاوہ تھے دے رہا ہوں۔ کہنے لگا میں نے نہیں لینا اورا بی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کو جو جا ول باجرا دینا تھا اپنے خادموں کو کہا کهاس کوزمین میں کاشت کرو (اس کی مزدوری کوزراعت پرلگا دیا)۔دو تین سال کی بیداوارے کافی آمدنی ہوئی۔ میں نے اس سے جانور خریدے۔ کی سالوں کے بعدوہ آیا اورا نی مزدوری ما تھی کہ میراحق مجھے دے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنے بیل ، بکریاں اورادنث وغیرہ ہیں ، بیسب تیرے ہیں لے جا۔اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو میری مزدوری تو دو چارسیر چاول، باجراتھے۔ میں نے کہااللہ تعالی گواہ ہے میں نے تیری مزدوری کو فالتو زمین میں کاشت کیا اس سے جوآمدنی ہوئی اس سے بیابیل ، اونث ، بمریال نزیدیں - بیسب پچھ تیرا ہے ۔ وہ سب پچھ لے گیا۔

اے پروردگار! آگر بیں نے بیآپ کی رضاکے لیے کیا تھااور میرایٹل تیرے ہاں مقبول ہے تو اس چٹان کو اور ہٹادے تا کہ ہم نکل سکیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رب تعالی نے چنان ہٹادی اور وہ سب باہر آگئے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو کہتا نہیں لیتا تو نہ اللہ ہوتا تو کہتا نہیں لیتا تو نہ ہوتی کے۔ ہم خود استعال کرلیں گے۔ گرخدا خوفی کا زمانہ تھا اس کے ساتھ نیکی ک جوں جوں قیامت قریب آئے گی خدا خوفی ختم ہوتی جائے گی اور ایسے حالات پیدا ہوں سے کر رنے والا آدی کے گاکاش کہ میں مرچکا ہوتا اور یہ قبر میری ہوتی ۔ ان تکلیفوں سے میری جان چھوٹ جاتی ۔

تو فرمایا اوراس مخص کے لیے جوڈرااینے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے دوباغ ہوں گے۔حدیث پاک میں آتا ہے کہان باغوں میں جومکان اور کوٹھیاں ہوں گی ان کی ديواري، درواز، ، كرسيان، برتن سب يجهسون كاموكا فيات الآور بتكمات كذين پستم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جمثلا وَ گے؟ ذَوَاتًا ٓ اَفْنَانِ وَوَبِاغْ مَعْنَى شاخوں والے ہوں گے۔ افسنان فَنَنْ كى جَمع ہمعنى ہمثاخ بہنى، اور ذواتنا منتنیہ ہے ذات کی۔ بردی مہنیوں اور ناخوں والے باغ ہوں گے۔ کیونکہ جن درختوں کی مهنيان نهون ان كي بهي رونق نهيس موتى فياعت الآء ريكما تكدّين بستم دونون اليغ رب كي س س تعت كوجه للاؤك؟ فِيهِ سَاعَيْنُ نَجُرِيْنِ الن دونول باغول میں دوچشے جاری ہوں گے۔ باغوں کی رونق پائی ہے ہے فَیِاَیّ الْآءِرَ بِکُمَاتُ کَاذِیرِی يستم دونوں اينے رب كى كس كس تعت كوجھٹلاؤ كے؟ فِيهِ مَسَاهِ نَ كُلِّ فَا كِهَ لَيْزُوجُنِ ان دو باغوں میں ہرتتم کے پھل ہوں گے جوڑ ہے جوڑے۔ ذا کفٹہ مختلف ، رنگ مختلف۔ سفید بھی ،سرخ بھی ، تاز ہ بھی ،خشک بھی ۔ آم ، کنو وغیر ہ تر اور پستہ ،مغز ، با دام ، چلغوز ے وغیرہ خشک ہوتے ہیں ۔ پھر ہرشم کی دودوشمیں ہوں گی ۔ پھران باغوں کی میخصوصیت ہوگی کہ نختم ہوں گئے نہمنوع ہوں گےجس طرح چاہواور جہاں سے چاہوکھاؤ۔

توفر ما يابرسم كے پھل جوڑے جوڑے ہوں گے فَبِاَتِ الْآءِرَ بِحُمَاتُكَ ذِين بس تم دونوں اینے رب کی س س نعت کو جھٹلاؤ کے؟ مُتَّاکِیْنَ عَلی فَرُشِ مَیک لگائے ہوئے ہول گے اپنے بستروں پر بَظ آہنے امنی اِستَبْرَق ۔ بطائن بطانہ کی جمع ہے كوث كاستركوكمت بين اندروني حصد اور اِسْتَبْرَق اِسْتَبْرَقَة كى جمع بـاسكا معنی ہے موٹاریشم ۔استران کے موٹے ریشم کے ہوں گے وَحَمَا ۔ جنا کامعنی کھل جوچناجاتا ہے انجنائین دان۔ دان کامعنی قریب دنو سے۔دنیا کوبھی دنیاسی لیے کہتے ہیں کہ پیقریب ہی ختم ہونے والی ہے۔اور پھل ان دونوں باغوں کے قریب ہوں گے۔ پھل تو ڑنے کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب دل میں کسی پھل کے کھانے کی خواہش ہوگی وہ رب تعالیٰ کے تھم سے خود بہخوداس کے قریب آجائے گا۔ حضرت نانوتوی میشد نے ایک مقام برفر مایا ہے کہ جنت کیا ہوگی ایک جھوٹی خدائی ہوگی۔جیسے رب سی چیز کاارادہ کرتا ہے تو وہ فور آ ہوجاتی ہے ایسے ہی بندہ جوارادہ كرے كااللہ تعالى اس كو بورافر مادي كے فيات الآءِرَيِّكَمَا تَكَدِّبِن بستم دونوں اسين رب كى كس كس نعت كوجمثلا وُك فيهِ في قصر ت الطّر ف ان باغول ميس ينجى نگاہ والی عور تیں مول گ کھ يَظمِ مُهُنَّ إِنْسَ نَهِيں جِهواان كوكسى انسان نے بہيں ہاتھ لگایان کوسی انسان نے قبلہ ان ہے پہلے وَلاجَآت اورنہ کی جن نے ان کو ہاتھ لگایاان سے پہلے۔ یہ جنت کی حوریں کستوری ،عنبر ، کافوراور زعفران سے پیدا کی گئی ہیں۔ ہر ہرجنتی کواللہ تعالیٰ دود دحوریں عطافر مائے گااور دنیا کی بیویاں الگ ہوں گی۔اور بید نیا کی بیویان حوروں کی سر دار ہوں گی۔

### مودودی صاحب کی تفسیری غلطیاں:

حورین خاکی مخلوق نہیں ہیں۔ مودودی صاحب تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ 
د' حورین کافروں کی ، یہودیوں ، عیسائیوں ، ہندوؤں اور سکھوں کی وہ لڑکیاں ہیں جو بالغ 
ہونے سے پہلے مرکئیں۔'ان کا پینظریہ بالکل غلط ہے۔ اور مودودی صاحب نے اور بھی 
بردی غلطیاں کی ہیں۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ حورین کستوری سے پیدا ہوئی ہیں ،
پیری غلطیاں کی ہیں۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ حودین کستوری سے پیدا ہوئی ہیں ،
پیری غلطیاں کی ہیں۔ علاء حق نے تعاقب کیا تو کہنے لگا کہ بیا علاء میرے پیچھے پڑھے 
بالکل خلاف ہے۔ جب علاء حق نے تعاقب کیا تو کہنے لگا کہ بیا علاء میرے پیچھے پڑے 
ہیں۔ علائے حق ویسے ہی نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ، غلطیاں کی ہیں تو پیچھے پڑے 
ہیں۔ علائے حق ویسے ہی نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ، غلطیاں کی ہیں تو پیچھے پڑے 
ہیں۔ تو حورین خاکی مخلوق نہیں ہیں۔

کافروں کی تابالغ اولاد جوفوت ہوئی ہے وہ کدھر جائے گی؟ اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ امام ابوصنیفہ مینید کاموقف ہے وہ فرماتے ہیں رب تعالی جہاں چاہ گا بھیج وے گاجنت میں یا دوز خ میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور وہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ استدلال کرتے ہیں کہ آنخضرت بھی گئی ہے ہو چھا گیا کافروں کے نابالغ بچوں کے بارے میں جوفوت ہو گئے ہیں کہاں جا کیں گے۔ آپ بھلی گئے فرمایا اللّه اُعُلم بِما گانُوا عَامِیلُن '' یا اللّه اَعْلَم کی معلوم ہے کہ انصوں نے ہو ہو کرکیا کر تا تھا۔''ایک گروہ کہتا ہے کہ جنت میں جا کیں گے اور جنتوں کے خاوم ہوں گے اطفال المشر کین کہتا ہے کہ جنت میں جا کیں گاور جنتوں کے خاوم ہوں گے اطفال المشر کین خدم اھل البحث ہیں جا کیں حودودی صاحب خدم اھل البحث ہے۔ ایکن حوریں کافروں کی لاکیاں یقینا نہیں ہیں۔ مودودی صاحب کا کافی اختلاف ہے۔ لیکن حوریں کافروں کی لاکیاں بیں اس پرتم کوئی روایت ہے۔ جب یو چھا گیا کہتم کہتے ہوکہ حوریں کافروں کی لاکیاں ہیں اس پرتم کوئی روایت

پیش کرسکتے ہو جب کے سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مخلوق ہے؟ مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کا بھی قیاس ہے اور میر ابھی قیاس ہے۔ (حضرت نے ہنتے ہوئے واب دیا کہ سلف صالحین کا بھی قیاس ہوئے فر مایا کہ) مودودی صاحب کا میہ جواب بالکل غلط ہے۔ کیونکہ سلف صالحین کا قیاس نہیں ہے بلکہ انھوں نے احادیث پیش کی ہیں۔

میراایک چھوٹا سارسالہ ہے مودودی صاحب کے چندغلط فتوے۔اس میں مئیں نے پوری تفصیل بیان کی ہے، وہ لے کر پڑھو لیکن افسوس ہے کہ مکھوروالوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔

الغرض حوري وبال كى مخلوق بي فَياتَتِ الآءِرَيْكَمَاتُكَدِّبِن پستم دونوں اييخ رب كى كس كس نعمت كوجهثلا وُ كي ينجى نگاه واليال مول كى كا ايك مفهوم به بيان كرتے ہيں كيشرم وحياواليال مول كى \_اور يمعنى بھى كرتے ہيں قصوات الطوف عَـلْسِي أَذْوَاجِهِنَّ ال كَي نَكَامِينِ اليِّ فاوندول يربند مول كي، ال يرنكامين كي مول كي \_ إدهرأدهرنگاه بيس الله كيس كى كَانْهَنَ الْيَاقُونَ وَالْمَرْجَانُ كُوياكه وه موتى اور مو نگے ہیں۔ان کی رنگتیں موتیوں اور مونگوں کی طرح صاف ہوں گی فیائی الآور بیٹکما تُحَكِيْبِن لِي تم دونوں اپنے رب كى كس كس تعت كوجھٹلاؤ كے هَلْ جَزّا الإحْسَان اللاالإختاب نہیں ہے نیکی کابدلہ مگر نیکی۔انھوں نے دنیا میں نیکیاں کیں،نمازیں پڑھیں ، روز ہے رکھے ،قرآن شریف پڑھا، امر بالمعردف نہی عن المنکر کیا، اللہ تعالیٰ کا ذكركيا، صدقه خيرات كيارتو الله تعالى نے اس كا اچھا بدله ديا۔ الله تعالى بيخوشيال سب كو نصيب فرمائ فَيِاي الآءِرَ يِكُمَاتُكَدِّين لِي تم دونون ايخ في كس كس نعت كو حجثلا وُ کے اے انسانوں اور جنوں کے گروہ!

## وَمِنْ دُونِهِمَاجَتَانِ ﴿ فَيِلْمِي الْآرِيَكِمَا

تُكُنِّدِينِ هُمُدُ مَا لَا تَنْ عُنِهُ عَلَى اللهِ مِيَّكُما تُكُنِّدِينِ هُونِهِ عَلَى اللهِ مِيَّكُما تُكُنِّدِينِ هُونِهِ عَلَى اللهِ مِيَّكُما تُكُنِّدِينِ هُونِهِ عَلَى اللهِ مَيَّكُما تُكُنِّدِينِ هُونِهِ عَلَى اللهِ مَيَّكُما تُكُنِّدِينِ هُونِهِ عَلَى اللهِ مَيَّكُما تُكُنِّدِينِ هُونِهِ عَلَى عَلَى اللهِ مَيْكُما تُكُنِّدِينِ هُونِ عَنْ اللهِ مَيُّكُم اللهِ مَيُّكُم اللهُ مَنْ اللهِ مَيْكُما تُكُنِّدِينِ هُونَ اللهِ مَيْكُما تُكُنِّدِينِ هُونَ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُلِي اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ ال

وَمِنْ دُونِهِمَ اوران دوباغول كعلاوه جَنَّنِي دوباغ اور بول الله وباغ اور بول كس كس نعت كو فَهِ آي الآءِرَ بِحُمَا تُكَذِبن پستم دونوں الله وبائي رب كس كس نعت كو جمثلاؤك مُدُمَا مَّنِين وه دوباغ هر سبز بهوں كَ فَهِ آي الآءِرَ بِحُمَا تُكَذِبن پستم دونوں آپ دوباغ كس كس نعت كوجمثلاؤك فيهما ان دوباغوں ميں عنيان دوچشے بهول ك نَضَا خَلْن المِلْتِ بهوك وباغي الآءِرَ بِحُمَا تُكَذِبن بيستم دونوں الله مون كي مَنْ مَن كس تعت كوجمثلاؤ فَهَا عَنْ الله عَنْ الله والله والله والله عَنْ الله والله عَنْ الله والله وا

پستم دونوں اپنے رب کی تس تس نعمت کو جھٹلا وُ گے فیصر سے خیر ہے جسّاری ان باغوں میں الجھی خصلت والی خوب صورت عور تیں ہوں گی فیائت الآءِ رَبِّكُمَا يُحَكِّدُ إِن يَهِلَمُ دونول اين رب كي كس كس نعت كوجمثلا وكي مؤرّ مَّقُصُور عَي حوري جوبند مول كَي فِي الْخِيَامِ خَيمول مِن فَباَيْ الْآءِ رَبِّهُ مَا الْكَذِينِ لِيلَتم دونول البارب كي س س نعت كوجمثلا وُك لَهُ يَظْمِثْهُ رَبِي نَهِينِ بِاتِهِ لَكَايِان كُو إِنْسَ قَبْلَهُمُ لَيُ انْسَان فِي ان سے يه وَلَا جَابُ اورنه ي جن في أي الآءِر بِتُكَمَاتُكُ ذِين لِي تُم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے مُتَّکِینَ عَیک لگائے ہوئے مول کے عَلٰی رَفْرَفِ گاؤ تکے پر خُسْرِ جوہزرنگ کے مول کے ق عَنْقَدِی اورقالین ہوں گے حِسَانِ بہت عمرہ فَیای الآءِرَ بِحُمَا تَكَذِّبن لِيلهُم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے تابرَ لے انسعُر رَبِّكُ برى بركت والاعنام آپ كربكا ذي الْجَلْل جوبزركى والا ہے وَالْإِكْرَامِ اور عزت دیے والا ہے۔

پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ عقل مند مخلوقات تین ہیں۔ ایک فرشتے ، دوسرے جنات اور تیسرے انسان ۔ فرشتے تو معصوم ہیں ان میں نیکی اور بدی کا مادہ نہیں ہے نہ وہ کھاتے ہیں نہ چیتے ہیں اور نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں ۔ جنات کواللہ تبارک و تعالی نے آدم سے دو ہزار سال پہلے بیدا کیا اور زمین کی بادشاہی ان کے حوالے کی ۔ انھوں نے وہ کھے کیا جو کچھ آج انسان کررہے ہیں۔ اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ سب

مجهتهار سامنے ہے اخبارات میں تم پڑھتے رہتے ہو۔اس سے اندازہ لگاؤ کہ جنات ی حکومت کا کیا انجام ہوا ہوگا اور انھوں نے کتنا فتنہ وفساد ہریا کیا ہوگا۔ کیونکہ ان میں شرکا مادہ انسان ہے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی آ دم ملاہدے کو دی۔ انھوں نهایک ہزارسال حکمرانی کی اور ان کی تسل درنسل میں حکمرانی چلتی آئی۔ آدم مالیے کی موجودگی میںان کے بیٹے قابیل نے ہابیل رحمہ الله تعالیٰ کوشہید کر دیا۔ تو فتنہ وفسا دتو تھا مگر جنات ہے کم تھا۔اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اکتیس (۳۱) مرتبہ خطاب کر کے فر مایا ہے كتم اينے رب كى س كس نعمت كوجھٹلاؤ محے؟ رب تعالى نے تمہارے ليے زمين بنائى ، آسان بنایا ، پھل میوے ، اناج ، تمہارے لیے پیدا فرمائے ۔ ساتھ ہی جہنم کا نقشہ بھی سامنے رکھا کہا گرناشکری کرو گے تو دوزخ میں جلو گے بھو ہر کا درخت کھاؤ گے ، زخموں کی پیپ پوگے،آگ کے شعلے اور دھوال شمصیں اپنی لپیٹ میں لے گا اور جوآ دمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرگیا اس کے لیے دوباغ ہوں گے۔ان باغوں کی وسعت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔

حضرت ابوموی اشعری زبات ہے روایت ہے کہ آنخضرت مَالِیَا ہے فرمایا ان باغوں میں جوکل ہوں گے۔ وہاں کرسیاں اور برت بھی سونے کی ہوں گی۔ وہاں کرسیاں اور برت بھی سونے کے ہوں گے۔ اگلی سورت میں آئے گا کہ تین گروہ ہوں گے۔ اصحاب الیمین اوراصحاب الشمال اورالسابقون الا ولون اُولئے کا اُلٹ قسر ہون ۔ مقربین کی اکثریت بغیر حماب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ آنخضرت مَالیَّوَا نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حماب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ آنخضرت مَالیُوَا نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حماب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ان ستر ہزار میں سے مرا یک کے ساتھ ایک ایک ہزار ہوگا۔ یہ بردی تعداد بنتی ہے، جمع کرلو۔ ان شاء اللہ خیر سے ہرا یک کے ساتھ ایک ایک ہزار ہوگا۔ یہ بردی تعداد بنتی ہے، جمع کرلو۔ ان شاء اللہ خیر

سلا ہے۔اصحاب الیمین جن کونامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گاان کا ذکر ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا۔ لیے کیا ہوگا۔

444

فرمایا وَمِنْ دُونِهِ مَا جَتَّنِ اوران دوباغوں کے علاوہ اور دوباغ ہیں فَہِا یَ الآءِ رَبِّ ہے مَا تُکے لِّبنِ پہل تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے مُدَمَا مُکُونِ وہ دونوں باغ گہرے سنر ہوں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر مِینیہ مُدَمَا مُکُونِ وہ دونوں باغ گہرے سنر جسے سیاہ فَہِا یِّ الآءِ وَبِہُمَا تُکَدِّبنِ پُل مُدُمَا مُکُونِ کا ترجمہ کرتے ہیں گہرے سنر جسے سیاہ فَہِا یِّ الآءِ وَبِہُمَا تُکِدِّبنِ پُل مَمَ دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟ فِیہُمِمَا عَیْنِ نَصَّاحَتُنِ ان دوباغوں میں دو چشے ہوں گے ایلتے ہوئے۔ جوش مار ہے ہوں گے، چشموں سے پانی جوش سے نکل رہا ہوگا فَہِا یَ الآءِ وَ بِکُمَا تُکَدِّبنِ پُل مَمْ دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟

پہلے یہ بات بیان ہو چک ہے کہ تخضرت مٹائی نے نصابہ کرام مرائی کے سامنے یہ سورت تلاوت کی صحابہ کرام مرائی نے نے خاموثی کے ساتھ سی ۔ آپ مٹائی آئے نے فر مایا جنات نے مجھے اپنی کا نفرنس میں بلایا تھا ان کے سامنے میں نے یہ سورة پڑھی ۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی فی ای الآیور یکھا تک لایف و میں نے میں است میں کہ بیشی و میں نے میت کوئیس آیت پڑھی فی ای الآیور یکھا تک الدے میں نہ اے ہمارے پروردگارا ہم آپ کی سی نعت کوئیس حملات اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ 'فر مایا فینے میں افاریک ہوں والی باغوں میں مجملات اور حمد تیرے ہی لیے ہے۔ 'فر مایا فینے میں افاریک ہوں گے فی آئی کی محدوریں ہوں گی فرز میں کہ تو ہوں اپنے رب کی سی سی سے جموروں کی محبوروں کی محبوروں کی میں سی سی سی موروں کی محبوروں کی میں سی سی سی موروں کی محبوروں ہیں۔ بیشار قسم میں مجبوروں کی محبوریں ہیں۔

معراج والى رات آخضرت علی کی جہاں اور پنجبروں کے ساتھ طاقات ہوئی وہاں حضرت ابراہیم علیہ کے ساتھ بھی طاقات ہوئی وضرت ابراہیم علیہ کے ساتھ بھی طاقات ہوئی وضرت ابراہیم علیہ نے فرمایا اقداء مِنی اُمّتک السّلام "اے جمدا پن امت کو میری طرف سے سلام کہدوینا علیه و علی نبینا و علی جمیع الانبیاء الصلوات والتسلیمات اوران کو میرایہ پیغام دے دیا کہ جنت کی زمین طبیبہ تربہ بڑی عمدہ اورزر خیززمین ہو وعذبة الماء اور پانی برا میٹھا ہے لیکن قیصان سفید میدان ہے۔ اس کے لیے درخت وہاں سے اور پانی برا میٹھا ہے لیکن قیصان سفید میدان ہے۔ اس کے لیے درخت وہاں ساتھ لے کرآنے ہیں وطرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم وہاں حوض کوثر کی شکل میں ہوگا۔ جواس کو پڑھے گااس پھل کرے گااس کو حض کوثر کا پانی پینا نصیب ہوگا۔ اور جس نے نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا اسے فرشتے دیکے مارکردور لے جا سکی فیصل سے صدیب ہوگا۔ اور جس نے نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا اسے فرشتے دیکے مارکردور لے جا سکی گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچھلوگ وض کوثر کی طرف آرہے ہوں گر شتے ان کو

دھکے ارکر پیچے ہثارہ ہوں گے۔ میں کہوں گا اُصَیْحابی اُصَیْحابی میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت کیے پیچانو گے؟ فرمایا وضو والی جگہیں چکیں گا پیچوں کی چک نیادہ ہوگی میں اس چک سے پیچان لوں گا فیقول کی چک نیادہ ہوگی میں اس چک سے پیچان لوں گا فیقول کی چک تھوٹری ہوگی میں اس چک سے پیچان لوں گا فیقول السوب تبدلات و تعالی بخاری شریف کی روایت ہاللہ تعالی فرما کیں گے انگذا بعد اِنْ کا تک لات لدی ما آخہ کا اُوا بعک ک '' آپنیس جانے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بیا بعتیں گھڑی تھیں فرائوں کا دفع کروان کو کیا کیا بیا بیا بیا بیتیں گوڑی تھیں فرائوں کے اوان کو کیا کیا بیا بیتیں گھڑی تھیں فرائوں کے کا دوان کو میری نگاہوں سے دور کردو۔ اہل بدعت کو حوض کوڑ سے یانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔

بخاری شریف بیل ہے خیے موتیوں کے ہوں گے۔ موتی اندر سے کھو کھلے ہوں گے اور وہ مکان ہوگا یعنی چھوٹے کے اور وہ مکان ساٹھ ساٹھ میل پر پھیلا ہوا ہوگا۔ اور جو کم از کم مکان ہوگا یعنی چھوٹے سے چھوٹا وہ تین فرتخ کا ہوگا۔ ایک فرتخ تین میل کا ہوتا ہے۔ گویا کہ چھوٹی کوٹھی نومیل کی ہوگ ۔ ان میں کمرے ہوں گے اور ہر ہر کمرے میں ہر شے ہوگی ۔ کسی شے کوکہیں اٹھا کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دنیا والی ہیویاں بھی ساتھ ہوں گی اور یہ حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالی ان کوشن بھی زیادہ دے گا۔ حوریں کہیں گی کہ ہم کستوری ہمزر،

ساماما

عرب كا علاقہ ختک ہے عربیوں كو سبزرنگ برا مرفوب ہے (اس رنگ كو برا البند كرتے ہيں) كيونكہ وہاں ہر يالى بہت كم ہے۔ اى ليے آخضرت يَنْلَيَّكُ كورونساقد ك كو مى سبزرنگ كيا ہے۔ فر مايا وَ عَبْقَدِي ہِ حِنابِ اور قالين ہوں كے بہت عمدہ۔ ودسرى عَبْقَدِي عَبْقَدِي عَبْقَدِي ہے قالين۔ حسان كامعنى ہے عمدہ۔ دوسرى عَبْقَدِي عَبْقَدِي مَا كَالْمُعلَى ہے ہوں كے۔ عَلَى الارانك كالفظ بحى آتا ہے، آرام دہ كرسيوں پرہوں گے۔ عَلَى الارانك كالفظ بحى آتا ہے، آرام دہ كرسيوں پرہوں گے۔ عَلَى الارانك كالفظ بحى آتا ہے، آرام دہ كرسياں۔ جس طرف عماؤ كموم جائيں فَهَا يَالْآءِرَ يَحْمَاتُكَدِّنِن بِي مِنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

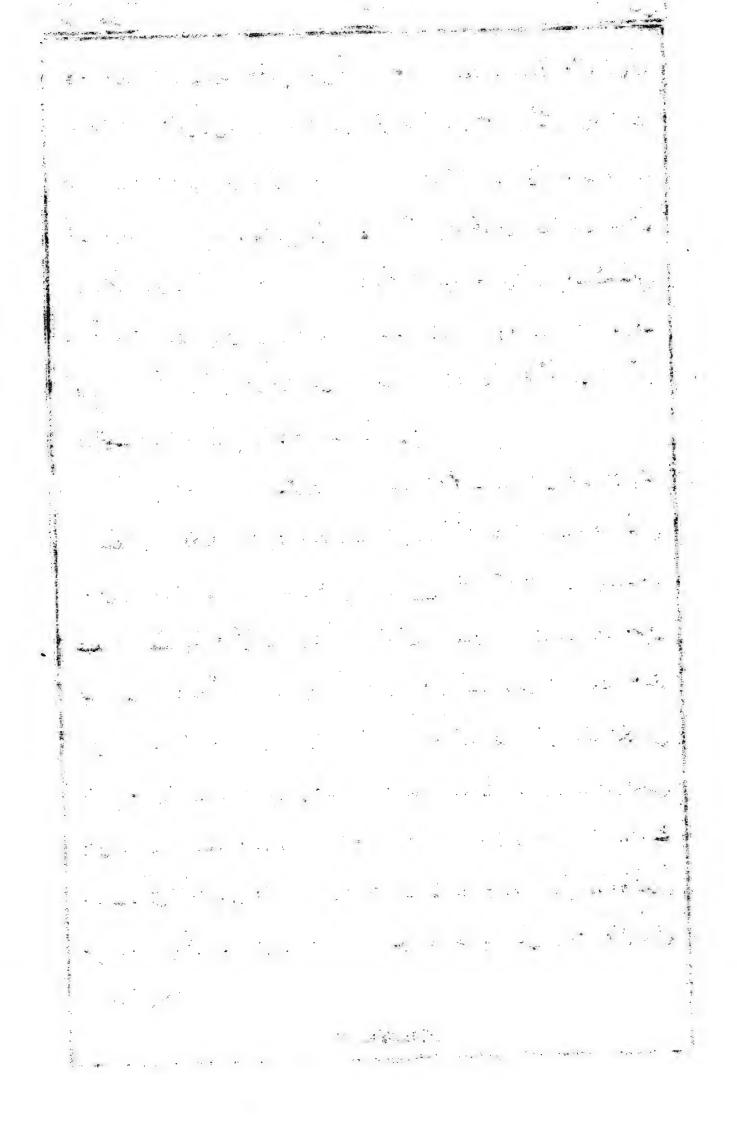

بننغ النَّهُ النَّجُمُ النَّحُ عَمْرِ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ عَمْرِ اللَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّالِحُلْمُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَّةُ النَّالَةُ النّلِكُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالَّةُ النَّالِحُلْمُ اللَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالَّةُ النَّالِحُلْمُ اللَّهُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ النَّالِحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُلَّمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

تفسير

و کمل)

(جلد ۱۹

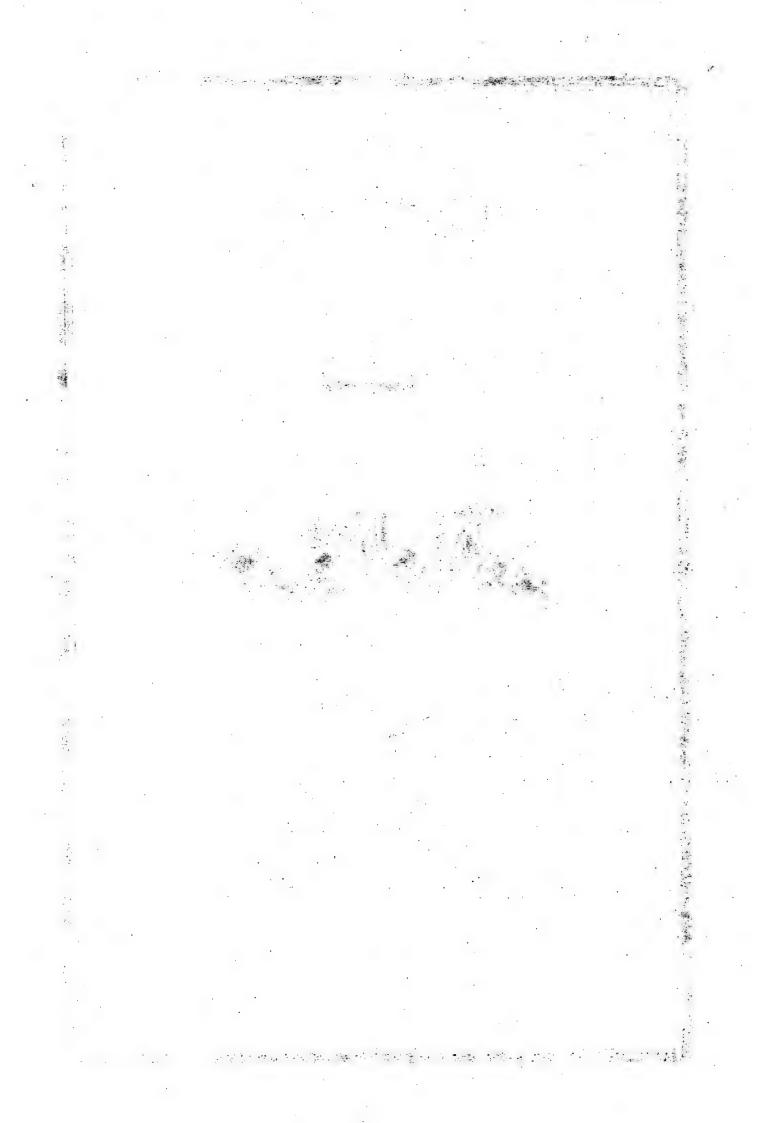

# ﴿ الياتِها ٩٦ ﴾ إِنَّ إِنَّ الْوَاقِعَةِ مَكِيَّةً ٢٦ ﴾ إِنَّ الرَّوعاتِها ٣ ﴿ إِنَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَلَيْسَ الْوِتْعِيَّهَا كَاٰذِبَةٌ فَخَافِضَةُ تَافِعَةٌ فَا الْمَالُكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

اور موجاو کے تم تین سم پر فاصحب المهیمنة پس دائیں ماتھ والے ما أَصْعُبُ الْمَيْمَنَةِ كَيابَى البَّهِ بِين دائين باته والله وَأَصْعُتُ الْمُشْمَةِ اور بائیں ہاتھ والے مآ اصطب المشتمة كيابى برے بيل بائيں ہاتھ والے وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ اورسبقت كرنے والے توسبقت كرنے والے بى بى أولَمِكَ انْمُقَرَّبُون يَهِى لوگمقرب بي فِي جَنْتِ النَّعنه تعتول کے باغول میں ہوں گے اُلگہ مِّر بِالأَقَالِيْنَ بِرِي جماعت ہوگی پہلوں میں سے وَقَلِیْلُ مِّنِ الْمُخِرِیْنَ اورتھوڑے ہوں کے پچھلوں میں سے عَلیْ سُرُدِ الی کرسیول پر ہول گے مَوْضُوْنَةِ جوسونے کی تارول سے بنی ہوئی ہول گی مُتَّ کے پُنَ عَلَيْهَا فَيك لگائے ہوئے ہول گے ان كرسيول ي مُتَقْبِلِيْنَ آمني المن بين الله يَعْلُوفَ عَلَيْهِمُ ولْدَارِجُ كِيم يِس كَان يرجِحَ مُّخَلَّدُونَ بميشهر جِهُوالِ بِأَكُوابِ پیالے کے قَابَارِیْقَ اور جگ کے وَکَایِس اور پیالے مِن مَّحِیْن تَقری ہوئی صاف شراب کے لَّا یُصَدَّعُوٰنَ عَنْهَا نہردردمیں مبتلا ہوں گے اس سے وَلَا يُنْزِفُونَ اورنہوہ بدحواس ہوں گے۔

سورة کی وجبشمیداور قیامت کے متعددنام:

ال سورت كا نام سوره واقعه ہے۔لفظ واقعه پہلی ہى آيت كريمه ميں موجود ہے۔ قیامت کے متعدد نام ہیں۔ ایک نام دا تعدیجی ہے، ایک نام رادفہ ہے، ایک نام الحاقہ ہے، ایک نام القارعہ ہے۔ اس سورت میں قیامت کا ذکر ہے اور قیامت میں نیکوں اور گرے ماتھ جو ہونا ہے اس کا ذکر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو آ دمی اس سورت کو رات کویڑھے گا اس کے گھریں فاقد نہیں آئے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رَقَ وَ فَ کَ گورز مِنْ مَلَ مالی حالت انتہائی کمزور تھے مگر مالی حالت انتہائی کمزور تھی۔
اس وقت کے گورز کو آج کل کے گورزوں پر قیاس نہ کرنا بیتو ساراصوبہ لوٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اُن کو ضرورت کے مطابق وظیفہ ملٹا تھا ، روز انہ کا آٹا اور وال وغیرہ ۔ سال میں دو جوڑ کے کپڑوں کے ملتے تھے اور جوتا مل جا تا تھا۔ اگر بیمار ہوتے تو علاج کا خرچہ دیا جاتا تھا۔ بیت المال پر ان کا اتنا ہی حق ہوتا تھا۔ رشوت نہیں لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے بیچ بندے تھے۔ عام لوگوں سے افسروں کی دنیوی حالت کمزور ہوتی تھی۔ وہ اس حالت میں بندے تھے۔ عام لوگوں سے افسروں کی دنیوی حالت کمزور ہوتی تھی۔ وہ اس حالت میں تجارت وغیرہ نہیں کر سکتے تھے حتی کہ اگر ان کے گھروں میں کوئی مہمان آ جا تا تھا تو آپس میں مشورہ کرتے کہ ہم آج تھوڑ اتھوڑ اکھا لیس کے کہ مہمان کا کھا نا نکل آ ئے۔

### سورة واقعه كى فضيلت

حفرت عبداللہ بن مسعود رکھ یار ہوئے تو حضرت عثان بن عفان رہ کہ خوات کے دیکھا کافی تکلیف ہے۔ فر مایا پریشان ہو؟ کہنے گئے حضرت انتحاف ذنوبی اپنے گنا ہوں کی پریشانی ہے۔ فر مایا کس چیز کی امیدر کھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدر کھتا ہوں۔ فر مایا اگر اجازت دیں تو میں آپ کی مالی امداد کر دوں۔ کہنے گئے حضرت! عوام برے سطی ذبین کے ہوتے ہیں وہ جمیس کے کہ انھوں فر اس کہنے گئے حضرت! عوام برے سطی ذبین کے ہوتے ہیں وہ جمیس کے کہ انھول فر کورز نہ ہوتا تو آپ کا ہدیے قبول کر لیتا۔ خر رہ کا دورے عثان رہ تھ نے دایا کہ میں آپ کی بچیوں کی خدمت کر دیتا ہوں (حضرت حضان رہ تا ہوں (حضرت کے دیتا ہوں (حضرت کے دیتا ہوں (حضرت کو دیتا ہوں (حضرت کے دیتا ہوں (حضرت کو دیتا ہوں (حضرت کو دیتا ہوں (حضرت کے دیتا ہوں (حضرت کو دیتا ہوں کا دیتا ہوں کو دیتا ہوں کو دیتا ہوں کو دیتا ہوں کو دیتا ہوں (حضرت کو دیتا ہوں کو دیتا

عبدالله بن مسعود یُولُونی لاکیاں زیادہ تھیں بچہ ایک آ دھ تھا) کہ آپ کے بعد بھوک ہے نہ مریں - کہنے گلے حضرت!ان شاءاللہ تعالیٰ یہ بھوک سے نہیں مریں گی میں نے آنخضرت اور میں نے اپنی بچیوں کو بیسبق ویا ہے وہ بیسورت بردھتی ہیں۔حضرت عثمان روائد نے فرمایا که میں تمہارے لیے کوئی طبیب لے آؤں؟ کہنے لگے حضرت!طبیب ہی نے توجھے ياركيا مواب \_كوئى پيش كش قبول ندفر مائى \_آ تخضرت مَنْكِيَّة كافر مان حق بإن لوكون كعقائد برب يك شف ربانين صاف موتى تهين ان كاير هنا كام آتا تفار آج مم سارا قرآن بره حائیں تو میکھ اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ ہماری زبانیں صاف نہیں ہیں ہاری خوراک سیح نہیں ہے ، عمل سیح نہیں ہیں۔ دیکھو! ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ قاعدے کے مطابق استعال ہوتو متیجہ سامنے آتا ہے۔ مثلاً : کارتوس ہے۔ اگر اس کو بندوق میں رکھ کر چلاؤ کے تو وہ اینااثر دکھائے گااگر ویسے پھینک دو گے تو نہ پھٹے گانہ کوئی اثر دکھائے گا۔ تو ہمارے اندرنقص اور کمزوریاں ہیں ورندقر آن کااثر آج بھی وہی ہے۔ تو آتخضرت مَا لَيْنَا لِيَ اللهِ عَلَيْنَا إِلَى حَوْلَ وَي رات كوسورة واقعه يرض كاالله تعالى اس كو فقروفاقه ہے محفوظ فر مائے گا۔

ب\_ يجم اوك جب قبرول عظيل ك خاشعة أ بصارهم [المعارج: ٣٣]" ان ك نكاي پيت بول كى- " سرشرم كى دجه سے جھے ہوئے مول كے يَنظروُونَ مِنْ طَـدْنٍ خَـفِي [الشوري: ٣٥] " ويكسي كي نيجي نگامول سے ـ" كهر دوزخ مين داخل ہوں گے۔ تواس سے زیادہ پستی کیا ہوگی؟ زَافِعَة وہ قیامت بلند کرنے والی ہے۔ اس دن مومنوں کی گردنیں بلند ہوں گی ، بلند نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور جنت کا محل وقوع بھی بلندی پر ہے اور ان کی شان بھی بلند ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ إذَارُ جَبَتِ الْأَرْضَ رَجًا جب بلادي جائے گی زمین بلایا جانا۔جس وقت زمین پرزلزلہ طاری کیا جائے گاایاز لزلد کرمکان تومکان رہے قبشتِ انجبال بَشا اور ریزہ ریزہ کردیے جائیں کے پہاڑریزہ ریزہ کیاجاتا۔ ہرشے برابر کردی جائے گی کوئی اونچ نیج نہیں رہے گی لَاتَداى فِيهَا عِوجًا وَلَا آمُّتًا [ط: ٤٠١] "نبيس ديج كاتواس ميس كوئي ججي اورنه كوئي ٹیلا۔" مشرق سے مغرب تک زمین کوایسے ہموار کردیا جائے گا کدا گرکوئی مشرق سے انڈا ار مائے گا تو مغرب تک چلاجائے گا درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔

توفر مایاب پہاڑر ہزہ رہزہ کردیے جائیں گے فکانٹ ھَبَآء مُنْبَقًا پی ہو جائیں گے بارگردوغبار کی طرح اڑتے جائیں گے پہاڑ گردوغبار اڑایا ہوا۔ یہ بوے بوے مضبوط پہاڑ گردوغبار کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ فخہ اولی کے وقت ہوگا پھر چالیس سال کے بعد فخہ ٹانیہ ہوگا اسرافیل بگل پھوکیں گے و نُفِخ فی الصُّودِ فَاِذَاهُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اللّٰ دَبِيمُ يَنْسِلُونَ [سورة لیسین]" پس پھونکا جائے گاصور میں پس وہ اچا تک قبروں سے اٹھ کرا پٹ پروردگار کی طرف دوڑیں گے۔"اس وقت و گئٹ مُنَازُ وَاجًا فَلْکَة ۔ اذواج ذوج کی جمع ہے اور طرف دوڑیں گے۔"اس وقت و گئٹ مُنَازُ وَاجًا فَلْکَة ۔ اذواج ذوج کی جمع ہے اور ذوج کامعنی ہے میں میں ہے۔ اور ہوجاؤ گے تم تین شم پر۔اصولی طور پر آ دمیوں کی تین شمیں ذوج کامعنی ہے میں دوج کامعنی ہے میں دوج کامین سے میں دوج کی جمع ہے دو

ہول گ فَاضَحٰبُ الْمَيْمَنَةِ پِس دائي ہاتھ والے۔ ايک وہ ہول گے جن کونا مدا کال دائيں ہاتھ ميں ملے گا۔ ان کی خوش کی کوئی انتہانہیں ہوگی۔ لوگوں کو کہتے پھریں گے هَ آؤُهُ افْرَ مِوْ اِکِتْبِیة [الحاقہ: 19]' میرانامہ اعمال پڑھاو۔'' آج دنیا کے امتحان میں جوکا میاب ہوجا تا ہے وہ لڈونقسیم کرتا ہے کہ میں کامیاب ہوگیا ہوں۔ حالانکہ آخرت کے متحان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالی تمام مومنوں کو آخرت کے امتحان میں کامیاب فرمائے۔

لوفرمايا فأضحك المميصنة ليل والمي باتهووال مآ أضحك المنيمنة كيا بى اليحم بين دائين باتھ والے ان كى تفصيل آئے آرہى ہے وَاضْحَالِ مُشْتَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے مآ اَضحتِ الْمَشْتَدَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والله فرشت چھے سے آ کر بڑی بے پروائی ہے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا ئیں گے۔ جب ان کو ير جه ملح كالوكهيس كم يليَّتَنِي لَمُ أَوْتَ كِتُبِينَهُ [الحاقه: ٢٥]" كاش كه ميرااعمال تامه مجھ نددیا جاتا پلینه آگائت القاضية کاش که پس مربی جاتا' مگروه توموت مہیں ہے۔واویلا کریں گے بھریں ما۔یں گے ،کہیں گے آپے پروردگار! ہمیں دنیامیں لوٹا دے تاکہ ہم نیک کام کریں۔ مگراس وقت کا چیخا چلا ناکسی کامنہیں آئے گا۔ آج اللہ تعالی نے ہر چیز سے آگاہ کردیا ہے کہ نیکی کا کیا نتیجہ ہے اور بدی کا کیا نتیجہ ہے لہذا وقت سے فائدہ اٹھاؤ وقت ضائع نہ کرو۔ باقی اگر کوئی نہ سمجھے تو وہ پاگل ہے یا اس غلط ہی میں مبتلا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں ، تندرست ہوں ، موت ابھی دور ہے ، تو بے وقوف ہے۔ موت ہرایک کے لیے ہے۔ بچوں کے لیے بھی ہے ، جوانوں اور تندرستوں کے لیے بھی ہے ہر وفت موت كوبيش نظر ركھو\_

#### زيارت قبور:

ای لیے حدیث پاک میں آتا ہے موت کو کٹر ت سے باد کرو۔ آنخضرت مالی لیک بین لوگوں کو قبرستان جائے سے منع فر مایا تھا کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں کفر، شرک کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی وہاں سے چیزیں اٹھا کر لاتا ہے برکت کے لیے۔ یہی خرافات اُس زمانے میں بھی تھیں تو آپ مالی کے قبرستان جانے سے منع فرما ویا تھا۔ جب لوگوں کے ذہن پختہ ہو گئے اور کفر، شرک کو بچھ گئے ،سنت ، بدعت کامفہوم بچھ گئے تا ہوں کہ جسے گئے اور کفر، شرک کو بچھ گئے ،سنت ، بدعت کامفہوم بچھ گئے تا ہوں کی ترب کے ایک میں قبروں کی خرافات نے میں جو گئے اور کفر، شرک کو بچھ گئے ،سنت ، بدعت کامفہوم بچھ گئے تو زیاد تا ہوں کی اُس نے تصمیل قبروں کی خراف کے خرافات کی تاہوں قبروں کے پاس جاؤ قبریں دیکھ کر تاہوں قبروں کے پاس جاؤ قبریں دیکھ کر شمصیں موت یاد آئے گئے۔''

اور أيك روايت بين ہے كہ آخرت ياد آئے گی ۔ليكن آج بمارے دل استے بخت ہو گئے ہيں كہ ہم قبرستان ميں بيٹھ كرتاش كھيلتے ہيں اور خرافات كرتے ہيں موت ياد نہيں آتی ،آخرت ياد نہيں آتی ۔ بيانتها كی خطرناك بات ہے ہمارے دل پھروں سے بھی زيادہ سخت ہو گئے ہيں۔اللہ تعالی بيائے اور محفوظ رکھے۔

تو فرمایا با تیں باتھ والے کیا بی بُرے ہیں باتھ والے اب تیسرا گروہ:
والشیقون الشیقون اورسبقت کرنے والے توسبقت کرنے والے بی ہیں۔ نیکیول
میں سبقت نے جانے والے تو نیکیوں میں سبقت بی لے جانے والے ہیں اور آباک
الشقر نورے کی بی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں
برے مقبول ہیں اس نیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں پہلے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے

جومقرب بندے ہیں فی جنت النّعینیو نمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ جو سابقون الاولون ہیں ہوں گے۔ یہ جو سابقون الاولون ہیں اللّه قِینَ الاَق لِیٰنَ بری جماعت ہوگی پہلوں میں سے ق قلیٰلٌ قِینَ الاَحِریٰن اورتھوڑے ہیں پچھلوں میں سے۔ پہلے، پچھلوں سے کیامراد ہے؟

### اوّ لين اورآخرين كي تفسير:

ایک تغییر میہ کرتے ہیں کہ پہلے پیغیروں کے صحابی مراد ہیں۔ صحابی کا درجہ بہت بلند ہے۔ وہ پہلی امتوں کے زیادہ ہوں گے آنخضرت بھل کے صحابہ مرائی ان کی نبیت تھوڑ ہے ہوں گے۔ آنخضرت بھل کے صحابہ کرام مَدُنی کُم کُل تعداد ڈیر ہولا کھ پوری نہیں ہوتی مگر وہ اللہ تعالی کے ضل و کرم ہے ڈیر ہولا کہ نہیں سے ساری دنیا ہے (پوری دنیا پر حاوی ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے )۔ انھوں نے جہاد کے ذریعے تعلیم اور تبلیغ کے دریعے لوگوں کے دل بلید والا تو اللہ تعالی ہے۔

دوسری تغییر میہ کرتے ہیں کہ اس است کے پہلے دور کے لوگوں میں سابقین کی تعداو میں اس ابقین کی تعداو میں سابقین کی تعداو زیادہ ہے اور پچھلے دور کے لوگوں میں سابقین کی تعداو زیادہ ہے اور پچھلے دور کے لوگوں میں کم ہے ۔ صحابہ کرام مَدَیَّاتُہُ ، تا بعین اور تیج تا بعین اُئِنَاتُهُ میں نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہے بہ نسبت بعد کے دور کے میں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تو قیامت تک ہوں گے لوگوں کے بعنی ایمان میں ، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تو قیامت تک ہوں گے مگر پہلے دور بعنی ایمان میں ، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تو قیامت تک ہوں گے مگر پہلے دور بعنی زیادہ ہیں۔ مگر پہلے دور بعنی زیادہ ہیں اور تیج تا بعین اور تیج تا بعین اور تیج کے دور میں زیادہ ہیں۔ مسلط قالی جائے دور تھیلے لے کر نگلتے ۔ ایک میں صلو قالی جائے ۔ دو تھیلے لے کر نگلتے ۔ ایک میں صلو قالی جائے ۔ دو تھیلے لے کر نگلتے ۔ ایک میں صلو قالی جائے ۔ دو تھیلے لے کر نگلتے ۔ ایک میں صلو قالی جائے ۔ دو تھیلے لے کر نگلتے ۔ ایک میں صلو قالی جائے ۔ دو تھیلے لے کر نگلتے ۔ ایک میں صلو قالی جائے ۔ دو تھیلے لے کر نگلتے ۔ ایک میں

وینارہوتے، سونے کا سکہ۔ اور ایک میں درہم ہوتے چا ندی کا سکہ۔ اور دعا کرتے کہ
اے پروردگار! آج مجھے کوئی زکو ہ کاحق دارال جائے تا کہ میرایہ فرض اداہوجائے۔ محلول
میں پھرتے ،گلیوں اور بازاروں میں پھرتے ،جس کو کمزور سجھتے اسے کہتے بھائی جی! یہ
میرے پاس زکو ہ کی رقم ہے اگر آپ مصرف ہیں تو لے لیں۔ وہ کہتا بھائی جی! میرے
کیڑے میلے دیکھ کر مجھے زکو ہ کامصرف نہ ہجھو میں تو خودزکو ہ دینے والا ہوں۔

اگر آج کا دور ہوتا تو وہ کہتا ہوی مہر پانی زکو ۃ کامصرف میں ہی ہوں ساری رقم مجھے ہی و ۔ اللہ تعالی کی پناہ! آج تو زکو ۃ کی رقم سے گلیاں، نالیاں بنتی ہیں۔ حلال، حمدال، حرام، جائز، ناجائز کی تمیز ہی ختم ہوگئی ہے۔

تو فر مایا مقربین کی جماعت پہلوں میں زیادہ ہوگی اور پچھلوں میں تھوڈی ہوگی علی سر رِحْوَفَ مُونَدَی ہوگی ہے کری۔ موضونہ کامخیٰ ہے سونے کی تاروں ہے بنی ہوئی۔ پہلے چار پائیاں بان کی بنی ہوئی ہوتی تھیں اب نائیلون آگیا ہے۔ وہ سونے کی تاروں ہے بنی ہوئی ہولی ہولی گاروں ہے بنی ہوئی کرسیوں پر ہیسے ہول گا نہوں گا ہوں گا ہوں کا ارول ہے بنی ہوئی کرسیوں پر ہیسے ہول گا نہوں گا ہو ہوگ ہول کے مقطید بنی کرسیوں پر ہیسے ہول گا نہوں گا ہوگی ہول گا ہوگی ہول کے مقطید بنی کہوئی ہول کے مقطید بنی ہوگ ہوگی۔ کوئلہ چھیے بیٹھنے واللاخف محسوں کرتا ہو ہال کی کوخف نہیں ہوگ یکھنے فوف علیہ ہول کے مقطید بنی ہوگ ہول کے ان پر بج ویکھوٹے نے چوفت ہوئے ہیں اور کافروں کے مقطید نے فوت ہوئے ہیں اور کافروں کے جو نابالغ بجوفیت ہوئے ہیں وہ بھی ضدمت کریں گاور وہاں کی مخلوق بھی ہوگ جیسے حوریں ہیں اس طرح خوب صورت بچھی ہوں گے۔ کوئی اور عہاک کا گوئی عیسے حوریں ہیں اس طرح خوب صورت بچھی ہوں گے۔ کوئی اور عہاک کا گوئی قیسے حوریں ہیں اس طرح خوب صورت بچھی ہوں گے۔ کوئی اور عہاک کا گوئی قیسے حوریں ہیں اس طرح خوب صورت بچھی ہوں گے۔ کوئی اور عہاک کا گوئی قیسے حوریں ہیں اس طرح خوب صورت بچھی ہوں گے۔ کوئی اور عہاک تا جائے گا کوئی

أدهركو بها مما جائے گاعجيب منظر جوگا بائواب كوب كى جمع برايبابرتن جس كى دى نەمورگلاس، پالدوغيره- بيالے، گلاس كىر پھرى گے قابار نىق- يە ابىرىق ك جمع بايبارتن جس كے بيجيے دسته لگا موامو جيسے جگ ب، چينك ب،كي بك ال كودسة سے بكڑ ليتے ہیں۔ تومعنی ہوگا اور جگ لے كر پھریں گے و ڪاپس مين مَّعِین اورتھری ہوئی شراب کے پیالے لے کر پھریں گے۔خالص شراب ہوگی اس کی دوصفتیں ہول گ لائصد عُون عَنْهَا- صنداء كامعنی ہرورد-اس شراب كے ینے سے سردرد میں متلانہیں ہول گے۔ دنیا کی شراب کے متعلق شرایی جانیں کیا حقیقت ہے؟ سا ہے کہال کے پینے سے سر میں معمولی سا درد ہوتا ہے، وہال نہیں ہوگا۔ امام بخاری صُداء کامعنی کرتے ہیں وجع البطن، پیٹ درد،مروڑ ممکن ہدنیا کی شراب مینے سے پیٹ میں دردیا مروڑ ہوتا ہولیکن وہاں کی شراب سے کوئی در داور مروڑ نہیں ہوگا وَلاَینزفُونَ اورنہوہ بدحواس ہول گے۔دنیا کی شراب لی کرلوگ بدحواس موجاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، لڑتے جھڑتے ہیں وہاں ایسا کوئی قصهبیں ہوگا۔طافت ہوگی ،لذت اورسر ورآئے گا۔

destablished the second of the

الواقعة

وَفَاكِهَا وَمِهَا يَكُنَّكُ وَنَ فَوَكُو طَيْرِ مِنَا يَشْتَهُوْنَ ﴿ وَ حُوْرٌعِيْنٌ ٥ كَامَثَالِ اللَّوْلُو الْكُنُونِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَهُمُعُونَ فِيهَالَغُوَّا وَلَا تَأْثِينًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلًّا سَليًا ﴿ وَاصْعَبُ الْيَهِيْنِ مُ مَا آصُعَبُ الْيَهِيْنِ ﴿ فَي سِدُدِ ڰۼؙڞؙۏۅۣ؋ۜٷڟڵڿؚڡٞؽ۬ڞؙۏۅۣ؋ٷڟۣ؆ڡٚؠ۫ۮؙۏۅ؋ؖٷٵٙؠۣڞؽڴۏۑ؋ٛ ٷٵؘڮۿڐۣڲؿۣؽڗۊۣ؋ؖڵٳڡڤڟۏۼۊۣۊڵ؇ڡؙڹؙۏۼؾۣ؋ؖۊؙڡ۬ۯۺ؆ٛۯڣؙۏۼڇ<sup>ۿ</sup> إِنَّا انشَانُهُ قَ إِنْشَاءً ﴿ فَعَكُنْهُ قَ آبْكَارًا ﴿ عُرُبًّا آتُرَابًا ﴿ إِنَّا انْشَاءً ﴿ فَعُكُنَّا الْتُكَارًا ﴿ عُلَّا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّلْمِلْ اللَّلَّ اللَّا اللّ ڷۣػڞڂٮؚٳڷؽۅؽڹ<sup>ڟ</sup>ٛؿؙڵٷٞڝٚٵڶۘۘۘۘػٷڵؽڹۜ؋ۘٷؿؙڵٷڞڶڵڿۄٟؽڹ<sup>ۿ</sup>ٵ وَ اصْعِبُ السِّمَ الهُ مَا آصْعِبُ الشِّمَالِ هُفِي مَعُوْمِ وَحَمِيمٍ ﴿ وَظِلِ مِنْ يَعُمُومِ اللَّهُ الْمَارِدِ وَلَاكُرِنْمِ ﴿ إِنَّهُ مُكَانُوا فَبُلَّ ذلك مُتْرَفِيْنَ ﴿ وَكَانُوا يُحِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ﴿

وَفَا كِهَةِ أُورِ كِيل بُول مِي مِّمَا يَتَخَيَّرُونَ جُوده يُسْدَرِي مَ وَلَخْمِ ظَيْرٍ اور يرندول كا كُوشت مِّمَّا يَشْتَهُونَ جُووه جَامِيل كَ وَحُوْرٌ اورحوري مول كي عِنْ مونى أنكهول واليال كَامْتَالِ اللَّوْلُورُ موتیوں کی طرح الْمَتُنُونِ جو پردے میں جھے ہوئے ہوں جَزَآء بدلا بوگا بِمَا ال چِزِكَا كَانْوْايَعْمَلُونَ جُووهُ لُكُرِتِ تَصَ لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا نَهِينَ سَيْنِ كَوه اس جنت مِن لَغُوًّا بِهُوده بات وَلَا تَأْمِيْمًا

اورنه كوئى كناه من دالنه والى بات إلاقِيلًا مريبي قول موكا سَلمًا سَلمًا سلام سلام كا وَأَصْعِلْ الْيَهِنِ اوروا تَيْنِ بِاتْحُوالِ مَا أَصْعِبُ الْيَهِيْنِ کیا بی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے فٹ سدر بیر بول میں ہوں گے مَّخْضُوْدِ جُوكَانُوْل سِے خَالَ مُول كَى قَطَلْحِ اور كيلے مول كے مَّنْضُودِ تَهمبتهم وَظِلِّمَمدُودِ اور لمجسائيوں ميں ہوں گے وَ مَا وَفَاكِمَةٍ كَثِيرَةِ اوربهائي بوئ ياني مِن وَفَاكِمَةٍ كَثِيرَةِ اور يُكِل مول کے بہت سارے لامقطوعیة ندوہ خم مول کے قَلامَنوعیة اور ندرو کے جائیں گے قَفْرُشِ اور پھونے ہوں گے مَّرُفُوعَۃِ اونے درجے کے اِنّا اَنْشَانْهُ کَ بِحُک مِ نَان کو پیدا کیا ہے اِنْشَاء ایک شم کابیداکرنا فَجَعَلْنُهُر بی پس بم نے بنایان کو آبگارًا كنواريال عُرُبًا محبت كرف واليال أثرابًا جم عمر لِأَصْحُبِ الْيَهِينِ وائیں ہاتھ والوں کے لیے ٹلگہ مِن الأوّدِین بری جماعت ہوگی پہلوں میں سے وَثُلَّةً مِّنَ الْأَخِرِیْنِ اور برسی جماعت ہوگی بچھلوں میں ہے وَأَضَعُ الشِّمَالِ أور باتي باته والے مَآ أَضَعُ الشِّمَالِ كَيابى يُرے ہیں بائیں ہاتھ والے فِ سَمُوْمِ گُرم آگ کی لومیں ہوں گے ق حَمِيْمِ اورگرم پانی میں ہول کے قطِل قِن یَّحْمُومِ اوردھو کیں کے سائے میں ہول کے گلاباریہ جونہ شندا ہوگا وَلاکرینید اورنہ آرام دہ

موگا اِنَّهُ مُكَانُواْقَبُلَ ذَلِكَ بِشُكَ تَصْدِلُوكَ اللَّ بِهِلَ (دنیامی) مُتْرَفِیْن آسوده حال وَ کَانُوایصِرُّوْنَ اوراصرار کرتے تھے عَلَی الْجِنْثِ الْعَظِیْمِ بِرْ کَاهِ پِ۔ الْجِنْثِ الْعَظِیْمِ بِرْ کَاهِ پِ۔

مقربین کے لیے انعامات:

> ۔ گلگشت میں تب مزہ ہے کہ گل روح بھی ساتھ ہو بے یار کو کیا ہے باغ و بہار سے مرتب)

ذخيرة الجنان

پاک ۔ یہ چیزی ان کو کیوں ملیں گی؟ فرمایا جَزَآء بدلہ ہوگا ہما ان کاموں کا کائو ایک میں سبقت کی اس لیے کائو ایکو کی میں سبقت کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بدلہ دیا۔

پھر جنت کی بیخوبی ہے لایسمعون فیصالغوا نہیں سیس کے جنت میں کوئی کے بودہ بات نہ دوہاں کوئی جھڑا، نہ گالی گلوچ ، نہ کوئی دل آ زاری کی بات ہوگی قرکر کے بودہ بات نہ دوہاں کوئی جھڑا، نہ گالی گلوچ ، نہ کوئی دل آ زاری کی بات ہوگی قرکر کے قرائد کا اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ ایک بیہ ہے کہ بندہ خودگناہ نہیں کرتا دوسر اس کوگناہ گار کرتا ہے۔ وہاں میہ بات اور ایک صورت بیہ ہے کہ بندہ خودگناہ نہیں کرتا دوسر اس کوگناہ گار کرتا ہے۔ وہاں میہ بات بھی نہیں ہوگی۔ اس کوآ پ اس طرح سمجھیں کہ ایک آ دی خود تو جھوٹ نہیں بولٹ لیکن اس مجلس میں بیٹھنے کی دجہ سے رہی مجلس میں بیٹھنے کی دجہ سے رہی گناہ گار کر دے۔ یہ بھی گناہ گار ہے۔ چوں کہ جھوٹ بول جارہا ہے تو اس مجلس میں بیٹھنے کی دجہ سے رہی گناہ گار کر دے۔ یہ بھی گناہ گار ہے۔ چوں کہ جھوٹ کہیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنے دانے اس کوگناہ گار کر دے۔ یہ بیں۔ جنت میں یہ بات نہیں ہوگی۔

مسئلہ یہ ہے کہ جس مجلس میں گناہ ہور ہا ہوا ہے روکنا چاہے۔ اگر منع کمر نے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ کر چلے جا کیں۔ اگر بیٹے رہیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مثلاً : کی مجلس میں غیبت ہورہی ہے تو غیبت کرنے والے کومنع کرو۔ اگر منع کر نے کی مشاؤ : کی مجلس میں غیبت ہورہی ہے تو غیبت کرنے والے کومنع کرو۔ اگر منع کر ایملا کہ رہا ہے تو اس میں خورہ ایملا کہ رہا ہے تو اس میں خورہ وال سے اٹھ کر حالے جا کیں۔ ای طرح اگر کوئی کی کو کر ایملا کہ رہا ہے تو اس کومنع کروا گر اس کورو کئے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں سے چلے جاؤ۔ اگر وہاں بیٹے رہو گئے تو گناہ گار ہوجاؤ گا۔ رب تعالی نے تھم دیا ہے کہ جہاں خلاف بشریعت با تیں ہورہی ہوں تو وہاں نہیٹھو قلا تقعید اور تعقید گار میں نہیٹھو کم ان کے ساتھ کتی یکٹو شوا ا

اگران خلاف شرع باتوں کے ہوتے ہوئے تم ان کے ساتھ بیٹے رہے اِنگٹم اِذا مِنْ اَلَّمْ اِنْ اَلَّا اِنْ اِلْمَانِ اللهِ اِنْ اِلْمَانِ اِللَّهُمْ [النساء: ١٥٠]" بِ شک تم اس وقت ان جیسے ہوگے۔"انھی کی طرح تم بھی گناہ مُکارِ مجھے جا دُگے۔

ای آیت کریمہ کے پیش نظرفتہائے کرام پیسینے فرماتے ہیں کہ باطل فرقوں کے پروگراموں میں جانا ، جلسوں میں جانا ، درست نہیں ہے۔ کیونکہ انھوں نے ضرور واہی تباہی با تیں کرنی ہیں تو ان کے پاس بیٹنے والا انھی کی طرح گناہ گار ہوگا۔ ہاں! وہ آ دی جا سکتا ہے جوان کی غلط با توں کو بجھ سکتا ہے تا کہ ان کی تردید کی جاسکے۔ کچھ آ دمیوں کو وہ ہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ مجبوری کا مسئلہ جدا ہے۔ مثلاً: ایک آ دی کو جھ سکتے کہ وکی ہوئی ہے اور گرفتار کرنے والے خلاف شرع با تیں کررہے ہیں تو اس حالت میں دیہ مجبور ہوئی ہے کیونکہ قید میں ہے۔ اس طرح اگر بس میں یا ویکن میں یا جہاز میں جیٹا ہے اور انھوں نے گانے لگائے ہوئے ہیں اور منح کرنے سے بھی باز نہیں آتے تو مجبوری ہے اس لیے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔

توفر مایانبیس سیس کے جنت میں کوئی ہے ہودہ بات اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات

اللّاقِی کَلاسَلْمُ اسَلِمًا مُریک قول ہوگا سلام سلام کا۔ آپس میں ملیس کے سلام کریں گے،

وریں سلام کہیں گی فرشتے سلام کہیں گے حتی کہ سلم قدولًا قِن دَبِّ السرَّحِیْم میں میری طرف سے سلام

"سلام کہا جائے گارب رحیم کی طرف سے کھا ہے جنتیو! شمصیں میری طرف سے سلام

أَصْعُبُ الْيَهِينِ كَالْلَاكِرِهِ:

منهال تك السَّيِقُونَ السُّيقُونَ كَاذِكُرَهَا - آكَ ووسرا كروه وَأَصْحَالُ أَيْمِينِ مَا

آضے اُنکین اوردا کی ہاتھ والے کیائی ایھے ہیں دا کیں ہاتھ والے۔ کیاشان ہے ان کی فیسد ایک ہیر یوں کے درختوں کے سائے میں ہوں گے مَّخْشُود جو کانٹوں سے خالی ہوں گے۔ دنیا کی ہیر یوں کے کانٹوں سے خالی ہوں گے۔ دنیا کی ہیر یوں کے کانٹے ہوتے ہوں گے۔ دنیا کی ہیر یوں گانٹے ہوتے ہیں جنت کی ہیر یوں میں کانٹانہیں ہوگا قَطَلْج اور کیلے ہوں گانٹے ہوتے ہیں جنت کی ہیر یوں میں کانٹانہیں ہوگا قَطَلْج اور کیلے ہوں گائش فود تہد ہہتہ۔ کچھوں کے کچھے ہوں گے قَطِلْلِ مَنْدُودِ اور لیے سائے ہوں گے۔ موں گے دوان کے بیچر ہیں گے۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک درخت ہے جس کا نام طوبی ہے۔ اس کا اتنالمباسایہ موگا کہ تیز رفنار کھوڑ اس کے ایک کونے سے دوڑ ناشروع کر بے تو سوسال تک دوسر سے کونے تک نہیں پہنچ سکے گا قَما اَعْمَد سے فی اور بہائے ہوئے پانی میں۔ سرزمین عرب میں سایہ درخت اور یانی بری نعموں میں ہے ہیں۔

ا مادیث پی آتا ہے کہ جنتی آدی کے ہاتھ پی سونے کی لاٹھی ہوگی اس کے ساتھ

پانی کوجس طرف اشارہ کرے گادہ ادھر ہی بہنا شروع کردے گا قفا ہے قد گینیز قادر پھل ہوں گے بہت سادے مقدار ہیں۔ ان کی خصوصیات ہوں گا لا مَفْظُوْ عَدِ ندہ ختم ہوں گ قرکم منوع ہوں اس کے دنیا کے پھل موسی ہیں مدہ ختم ہوں گ قرکم منوع ہوں ہے جب کوئی داند قو ڑا جائے موسی ہوں گے۔ جب کوئی داند قو ڑا جائے گافوراً دوسرالگ جائے گا۔ اور نہ منوع ہوں گے جب چاہو کھا واور جہاں سے چاہو کھا وُ قوراً دوسرالگ جائے گا۔ اور نہ منوع ہوں گے جب چاہو کھا وُ اور جہاں سے چاہو کھا وُ قوراً دوسرالگ جائے گا۔ اور نہ منوع ہوں گے جمدہ او نی درج کے اِنَّا اَنْشَائَهُ بَ کُوسُوں کی دوسری کے جب چاہو کھا وُ اور جہاں سے چاہو کھا وُ سے شک ہم نے حوروں کو پیدا کیا ہے اِنْشَاءُ ایک خاص قسم کا پیدا کرنا۔ کی کو کسوری کے جب کی کو عزر سے کہ کو کو کو راور زعفر ان سے۔ وہ جنت کی گلوق ہیں فَجَعَلْنَهُ بَ سے کہ کی کو عزر سے کہ کی کو کا فور اور زعفر ان سے۔ وہ جنت کی گلوق ہیں فَجَعَلْنَهُ بَ سے کہ کی کو عزر سے کہ کی کو کا فور اور زعفر ان سے۔ وہ جنت کی گلوق ہیں فَجَعَلْنَهُ بَ سے کہ کی کو عزر سے کہ کی کو کو فور اور زعفر ان سے۔ وہ جنت کی گلوق ہیں فَجَعَلْنَهُ بَ سے کہ کی کو عزر سے کہ کی کو کو فور اور زعفر ان سے۔ وہ جنت کی گلوق ہیں فی جَعَلْنَهُ بَ

آبگاڑا پس بنایا ہم نے ان کو کنوار یاں۔ چب بھی فاوندان کے پاٹ آئے گا کنوار یال
ہی پائے گا تکلیف کوئی نہیں ہوگی غرب اللہ عدوب کی جمع ہے۔ اسک عورت کو کہتے ہیں
جودل سے فاوند کے ساتھ محبت کر رے۔ فاہری محبت ، وقت گزار نے والی نہیں دل سے
محبت کر نے والیاں ہوں گی آئر آبًا تیر ٹ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے ہم عمر۔ اس کا
ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حوریں ہم عمر ہوں گی اور یہ مطلب بھی بیان کرتے
ہیں جن کو ملیں گی ان کی ہم عمر ہوں گی تو کہ نے ہیں ہی وہ الوں سے لیے
ہیں جن کو ملیں گی ان کی ہم عمر ہوں گی تو کہ نے ہیں ہی وہ الوں کے لیے
ہیں جن کو نامہ اعمال دا کیں ہاتھ میں طحا اُگھ ہو سے الا تھی ہوگ پہلوں میں سے جن کو
پہلوں میں سے وَ اُلَّهُ ہُر سے اللہ ہو ہوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے
نامہ اعمال دا کیں ہاتھ میں طحا۔ الحمد للہ! یہ پہلوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے
اور پچھلے جو قیامت تک آنے والے ہیں ان میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔
اور پچھلے جو قیامت تک آنے والے ہیں ان میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔

### أَصْحُبُ الشِّمَالِ كَاتَذَكُره:

آ مح تیسر ے طبقے کاذکر ہے وَاَضَحٰبُ القِمَالِ مَا اَضَحٰبُ القِمَالِ اور یا کیل ہاتھ میں دیا جائے ہاتھ والے کیا ہی کرے ہیں یا کیں ہاتھ والے جن کواعمال نامہ یا کیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کیا یو چھتے ہوکیا ہوں کے با کیں ہاتھ والے فی سَنُو ہِ گرم آگ کی لومیں ہوں کے جو مسامات میں واخل ہونے والی ہے۔ دنیا کی آگ کی کو میں لو ہے تک ہر چیز پکھل جاتی ہے اور جہنم کی آگ تواس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اس کی تیوی کی کیا حد ہوگی مارنے کے لیے تواس کا ایک شعلہ ہی کافی ہے کین رب تعالی فرماتے ہیں لایک وٹ فیصا ولا کی سے نے اور جہنم کی آگ واس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اس کی تیوی کی کیا حد ہوگی مارنے کے لیے تواس کا ایک شعلہ ہی کافی ہے کین رب تعالی فرماتے ہیں لایک وٹ فیصا ولا کی تیوں کی کیا ہوں تو فیصا ولا کی تیوں کی کی کی اس میں اور نہ زندہ رہے گا۔ "کیونکہ مرکبا تو کی ہر مرزاکون بھکتے گا۔ تو گرم آگ کی لومیں ہوں تھے گئے تو تحقیقیم اور گرم پانی میں ہوں بھی نے میں ہوں بھی تو تحقیقیم اور گرم پانی میں ہوں

کے مجمی تو گرم یانی میں کھیٹا جائے گا اور بھی سر پر ڈالا جائے گا کہ چڑا سارااتر جائے گا اور پینے کے لیے دیا جائے گاتو یشوی الوجوء مونث جل جائیں گے وَظِ لِی مِنْ يَّحْمُوْ هِرِ اور دهو مَين كے سائے ميں ہول كے كہ سانس لينا مشكل ہوگا۔ آج دنيا ميں بھی دھوال زیادہ ہوتو آومی وہال سے بھاگتا ہے کہ سائس نہیں آتا اور وہ تو دوزخ کا دهوال بوگا براسخت لَابَارِيه جونه شندا بوگا وَلاكريْمِ اورنه آرام ده بوگاكه عزت ملى - بيكارروائى ان كے ساتھ كيول ہوگى؟ فرمايا إِنَّهُ مُرْكَانُوا قَبْلُ ذَٰلِكَ مُتُرَ فِيْنَ بِعِشْك عَضِوه لوك اس بي يملي آسوده حال دنيا ميس-ايمان اورعمل صالح کے بغیرجس نے دنیا میں جتنی آسائش اور آرام میں زندگی گزاری آخرت میں اتنابی تنگی مِن رَجُكًا لِوَفْرِ مَا يَا يَا سُوده حَالَ تَصْ وَكَانُوْ أَيْصِرُ وَنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْدِ -حنث کامعنی ہے گناہ اور عظیم کامعنی ہے بڑا۔ اوروہ تھے اصرار کرتے بڑے گناہ یر۔ بڑے گناہ سے مراد شرک ہے۔ شرک گناہوں میں سب سے بڑا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت مُنْ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ

APPENDED TO THE

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ لَا إِنَّا اَمِتْنَا وَكُنَّا ثُوابًا وَعِظَامًا ءَانَا لَا بَعْنُوا يَقُولُونَ فَالْإِنْ الْاَوْلِيْنَ وَالْإِرْبُنَ فَلَا الْاَوْلُونَ وَالْإِرْبُنَ فَالْإِنْ الْالْوَلُونَ وَالْإِرْبُنَ فَالْإِنْ وَالْإِرْبُنَ فَالْوَلُونَ وَمُعَلُّوْمِ ثُمَّ الْحَالُونَ فَالْإِنْ وَالْكُونَ فَالْوُنَ فَالْمُونَ فَالَّالُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونِ فَالْمُونَ فَالْمُونَ وَالْمُونِ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالِمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونِ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونِ فَالْمُونَ فَالْمُونُ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُولِقُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَالِمُ فَالْمُونَ فَالْمُونَا لَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونَ فَالْمُونِ فَالْمُونَ فَالْمُونِ فَا

تھوہر کے درخت سے فکالٹون مِنْهَا پس بھرنے والے ہو گے اس سے الْبُطُونَ بِيْرُلُ كُو فَشْرِبُوْنَ عَلَيْهِ لِي بِيْ والله مِنَ الْبُطُونَ بِي مِنَ الْحَمِيْدِ كُرم بإنى فَشْرِبُونَ لِي بِينِ والعَهوك شُرْبَالْهِيْدِ پیاسے اونوں کی طرح بینا کھذائر کھنے یان کی مہمانی ہوگ یو مالیدین بدلے والے ون نخر م خَلَقُلْ اُ مُ مَ فَي مِي بِيدا كيا م فَلُوْ لَا تُصَدِّقُونَ لِي مَ كُول بَيْنِ تَقَد لِي كُرِيِّ أَفَرَ ءَيْتُمْ لِي بَلا وُتَم مَّاتُمنُونَ جُومَى ثم يُكاتِ و وَأَنْتُم تَخُلُقُونَ وَ كَياتُم ال كو بيداكرت مو أَمْنَحْنُ الْخُلِقُونَ يَا بَمْ بِيدَ الرَّنِ واللهِ بِينَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَمْ نِي مقدر کی ہے بینے کے الْمَوْت تہارے درمیان موت وَمَانَحُر بَ بِمَسْبُوفِيْنَ اورنبيل بين بم عاجز آنے والے عَلَى أَنْ الى بات ير تُبَدِّلَ المُثَالَكُمُ تبديل كردي تهارى طرح كے وَنُنْشِئِكُمْ اور تمص بيداكري فيمًا ال جهان من لاتعلمون جس كوتم نبيل جائد امت کے تین گروہ:

السورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن مخلوق کی تین قسموں کا بیان فر مایا۔ ایک وہ جونیکیوں میں سبقت لے جانے والے دوسرے وہ جن کونامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا در تیسرے وہ جن کونامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا در تیسرے وہ جن کونامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پہلے دونوں گروہوں کا ذکر ہو چکا اب تیسرے گروہ کا ذکر جاری ہے جن کونامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

ان کے متعلق کل تم نے ساکہ وہ بڑے گناہ پراصرار کرتے تھے لیمی نظرک سے باز

آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور کہتے کیا تھے و گانوائی قونون اور کہتے تھے اَہذا مِنْنَا کی کیا جب ہم مرجا کیں گے و کے شائد رابا اور ہوجا کیں گری ، خاک ہوجا کیں گئی و کیے شائد اور ہوجا کیں گئی کے علاقات اور ہڈیاں ہوجا کیں گے علاقات اور ہڈیاں ہوجا کی ایک کے علاق اور ہڈیوں کے ریزہ ریزہ ہوجانے کے بعد وہارہ انسانوں کا بنانا اَوَ اَبْنَا وَ نَالاَ وَلُونَ کیا ہمارے اگلے باپ داواجو پہلے گزر کے جعد دوبارہ انسانوں کا بنانا اَوَ اَبْنَا وَ نَالاَ وَلُونَ کیا ہمارے اگلے باپ داواجو پہلے گزر کے جیں وہ بھی دوبارہ کھڑے کے جا کیں گئی ہوتا ہے جا کی گفتگو ہوتی ماحول کا بڑا اور ہڑی ہوتا ہے وہاں ہونے والی گفتگو مقل کے خلاف کیوں نہ ہو۔

#### عقيدة تثليث:

جسے عیدائی کہتے ہیں کہ خدائی نظام تین سے چاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، حضرت عیدیٰ علیہ اوران کی والدہ حضرت مریم عبناتیا اللہ اور بعض حضرت مریم عبناتیا اللہ کی حضرت جرائیل علیہ کوشامل کرتے ہیں۔ اس کو وہ تثلیث کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے و لَا تَقُولُو اَ قَلْمَتُ اللّٰهِ الله الله اور نہ کہوتین خداباز آجاؤ تین خدا کہنے ہے یہ تہمارے لیے بہتر ہے اِنّہ الله الله الله قاحد الله تعالیٰ ایک بی معبود ہے۔ "ان سے جب کہا جا تا ہے کہ تہماری کتابوں میں واضح طور پر تو حید کا ذکر ہے قورات میں ، انجیل میں ، زبور میں اور تین کاعقیدہ تو تو حید کے خلاف ہے تو کہتے ہیں التو حید فی التثلیث فی التو حید "ایک تین میں ہے اور تین ایک میں ہیں۔ "

بھائی! تین ایک ہوتے تو جب سے رب تعالیٰ کی ذات چلی آرہی ہے جرائیل مالئے بھی اس وقت سے ساتھ ہوتے ،حضرت مریم عنادا اللہ اور حضرت عیسیٰ مالئے بھی اس وقت سے ساتھ چلے آتے۔ رب تھا دوسرے دو تین تو نہیں شے ان کوتو رب تعالیٰ نے بعد میں پیدا کیا چربیر رب تعالیٰ نے بعد میں کیے گذشہ ہو گئے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جب ان کو پیدائیں کیا تھا اس وقت رب تعالیٰ کامل تھا یا تاقص تھا؟ اگر وہ کامل تھا اور یقیناً کامل تھا تو ان کے پیدا اس وقت رب تعالیٰ کامل تھا یا تاقص تھا؟ اگر وہ کامل تھا اور یقیناً کامل تھا تو ان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میں کون ساتھ میں پیدا ہوگیا اور کون کی آگئی کہ ان کوساتھ گذشہ کرنا پڑ گیا۔ پھرتم کہتے ہو کہیٹی مائیت کوسوئی پر لٹکا یا گیا۔ تو بتلا و کہ رب بھی ساتھ مرگیا تھا یا الگ ہوگیا تھا۔ کیا منطق ہے ایک تین اور تین ایک؟ ایک چار ہوتے ہیں؟ پانچ ہوتے ہیں؟ پانچ ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو پھرایک تین کیے ہوگے ؟ تہماری عقل ماری گئی ہے۔ گر ماحول اچھانہ ہو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ان کاماحول ہے سارے بہی نظر پیر کھتے ہیں۔ اگر ماحول اچھانہ ہو تو بین کوتی بچھتے ہوئے بھی تبول نہیں کرتا۔

ان کا ماحول بنا ہوا تھا کہ جوم گئے ، خاک ہو گئے ، ہڈیاں بوسیدہ ہوگئیں وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جا کیں گے ۔ فر مایا گل آپ ان سے کہددیں آن الاَ قَلِیْن کَ الاَ خِرِیْن بِہِ اللّٰ اللّٰ خِرِیْن بِہِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

### تعالی قادر مطلق ہوہ مرچز پرقادر ہاس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔

#### خوف خدا

سیروایت کئی وفعہ ن چکے ہو جو بخاری شریف اور سلم شریف بیل ہے کہ ایک

گناہ گار بندے نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد مجھے جلا کرمیری ہڈیوں کو
پیس دینا۔ پھر پچھرا کھ کو ہوا اور پچھ کو پانی بیس بہا دینا۔ اولا دنے باپ کی وصیت برعمل
کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کو تھم دیا کہ اس کی را کھ ، سارے ذرات جح کر دو۔ قدرت
کاملہ سے وہ آ دی اچھا بھلا بندہ بن کر سرا سنے کھڑ اہو گیا۔ رب تعالیٰ نے فر مایا کہ تونے یہ
حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے ڈرکی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معان
کر دیا۔ تورب تعالیٰ کے لیے کون می چیز مشکل ہے۔

توفر مایا برشک اگلے پچھے سب جمع کیے جائیں گے ایک مقرردن کے وعدے پر فیسٹ آنگڈ آیکا الفّاکون پھر بے شک تم اے گراہو المُسکَّذِبُون جمثلا نے والے رب تعالیٰ کی تو حیدکو، قیامت کو، پنجبروں کو، الله تعالیٰ کی کتابوں کو، تن کو لاکِلُون مِن مَشَرِیْن زَفَوْ مِر البتہ کھانے والے ہوتھو ہر کے درخت کوعذاب کے طور پر - ان پر مشجری من ذَفو مِر البتہ کھانے والے ہوتھو ہر کے درخت کوعذاب کے طور پر - ان پر البی بھوک مسلط کی جائے گی کہ وہ اس کے کھانے پر مجبور ہوں گے۔

اعادیث میں آتا ہے کہ کہ زانی مرد تورتوں کو پیشاب، پاخانہ اور منی کھلائی جائے گی اور بیکھانے پر جمجبور ہوں گے۔ اعادیث اور تغییروں میں آتا ہے کہ تھو ہر کا درخت اتنا کر وا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کر وا ہوجائے۔ اس سے اس کی کڑ وا ہو کا اندازہ لگا کیں۔ اور اتنا بد بود ار ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ دنیا میں یک بینک ویا جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شال سے لے کر جنوب تک سب

جانورمرجا کیں گے۔

فرمایا کھانے والے ہوں گے تھوہر کے درخت سے فکالؤن وَ مِنْهَا الْبُطُونَ۔
ملک کامعنی ہے بھرنا۔ پس بھرنے والے ہوں گے اپ پیٹوں کواس زقوم کے درخت سے۔ پھربطور عذاب ان پر آئی بیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کو بجھانے کے لیے فکشیر بُون عَلَیْهِ مِنَ الْمَعَیْمِ پس پینے والے ہوں گے اس پر گرم پانی۔ وہ اس قدر گرم موگا کہ ہون جل جا کی کہ وہ اس قدر گرم ہوگا کہ ہون جل جا کی کہ وہ نے ہوگا کہ ہون جل جا کی ہون اللہ فا اور وہ اس میں برشکل ہوں گے۔ "نیچ والا ہون لک کر کی اور وہ پانی مسلسل ماف تک چلا جائے گا اور او پر والا پیشانی تک ۔ بڑی بجیب شکل ہوگی اور وہ پانی مسلسل میں برشکل ہوگی ہوگی اور وہ پانی مسلسل کی سے بھی ہوگی اور وہ پانی مسلسل کے۔ گیس گے۔

سوره ابراہیم آبت نمبر کا پاره ۱۳ مل ہے یک و گلایکاد یسیفه "اس کو مات کے جو چند محون گونٹ کو بنارے کا اور قریب نہیں ہے کہ اس کو حلق سے اتار سکے جو چند قطرے اندرجا ئیں گے۔ "فقطع آمعاء هم [محد: ۱۵]" پس وہ کا ان ڈالے گاان کی آنتوں کو۔ "انتریاں ریزہ ریزہ ہوکر پا خانے کے راستہ نکل جا ئیں گی۔ پھر فرشتے رب تعالیٰ کے عم سے منہ کے راستے سے پیٹ میں ڈالیس کے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ان عذا بوں سے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ان عذا بول سے۔ اللہ تعالیٰ بے کہ جنت میں یہ پھے ہوگا اور دوز نے میں یہ کھے ہوگا، میدان محشر میں یہ کھے ہوگا آج تم سوچ لو، سمجھ لو۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا ضروری ہے۔

توفرمایالی پینے والے ہوں گے اس پر کھولتے ہوئے پانی کو فَشْدِ بُوْنَ شُرْبَ الْهِنْدِ هِیْم اَهْیَم کی جمع ہے اور اَهْیَم اس اونٹ کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پیاسا ہو۔ جانوروں میں اونٹ سے بڑھ کر جفاکش جانور اور کوئی نہیں ہے۔ کی گی دن تک بھوک پیاس برداشت کر لیتا ہے اور بیاسا اونٹ جب پانی پر پہنچتا ہے تو پھر پانی پیتے وقت سانس بھی نہیں لیتا۔ تو اللہ تعالی نے دوز خیوں کے پانی پینے کو پیاسے اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں ای طرح دوز خی ہے تا شاگرم پانی پیس دی ہے کہ جس طرح پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں ای طرح دوز خی ہے تا شاگرم پانی پیس

ایک مسئلہ بچھ لیس مدیث پاک پیس آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤادردائیں ہاتھ سے کھاؤادردائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ 'اور پانی چنے وقت تین سائس لو۔ پیالہ گلاس منہ کے ساتھ لگاؤ ، پو پھر الگ کرلو، پھر پوپھرالگ کرلو، پھر ہوئے والے بول کے پیاسے اونٹوں کی طرح مذافیز کھٹ یو آلڈیڈ کھٹ کو آلڈیڈ کھٹ کو آلڈیڈ کھٹ کو گائی کے اور ہٹریاں ہوجا کیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے۔ ' تو انڈ توالی نے ان کوخاص انداز پیس مجھایا ہے۔

فرمایا نخن خکف نگ نی به منته میداکیا م فکولاتصدفون پی م کم منته میداکیا م فکولاتصدفون پی م کم کیون بین تقدیق کرتے مشرکین مکه الله تعالی کوخالق مائے تھے اپنا بھی ، آسانوں اور زمینوں کا بھی ، چاند ، سورج ، ستاروں کا بھی ، پہاڑوں اور دریاوں کا بھی خالق رب تعالیٰ کو مائے تھے۔ تو جب وہ خالق ہے تو متصرف بھی ہے وہ موت دینے پر بھی قادر ہے اور موت دینے پر بھی قادر ہے اور موت دینے پر بھی قادر ہے اور موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تم بعث بعد الموت کی تقدیق

محمل بیس كرت افرونيند بتلاوتم ماتندون جونى ميكات موورتول ك رحم من عَانْتُعْ تَعْلُقُونَهُ كَياتُمُ اللَّهِ بِيداكرتِ مُوتُم بِي بناتِي مِو أَعْنَخُو مِ الْخُلِقُونَ يَا بَم بِيدا كرتے ہيں۔وہ حقير ذكيل ياني جوبدن سے شہوت كے ساتھ تكاتا ہے کہاس کے نکلنے سے سارابدن بلید ہوجا تا ہے اور عمل کے بغیریا ک نہیں ہوتا۔ یہ بتلاؤ اس یانی کے ٹیکانے سے بحتم بیدا کرتے ہویا ہم بیدا کرفے والے ہیں۔ بیتوروزمرہ ک ابات ہے ہرآ دی جھسکتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تواس کے لیے دوبارہ پيداكرناكون سامشكل إ\_كول نيس مانع ؟ اورس لو نَحْنُ قَدْرْنَابَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ہم نے مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت ۔ کوئی بھین میں مرجاتا ہے ، کوئی جوانی میں ، کوئی بردھانے میں ،کوئی بھار ہوکر ،کوئی صحت میں ،کوئی حادثے میں مرجاتا ہے ہے ہم نے مقدركيا - اورس لو وَمَانَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ اورْبِيل بي بم عاجز آنے والے۔ مسبوق چھے رہ جانے والے کو کہتے ہیں۔مثلاً: نماز کھری ہوگئی اور امام نے دور کعت یر صادیں اب جوآ کر ملے گاوہ مسبوق ہوگا کہ باتی نمازی اس سے آ کے نکل گئے ہیں۔ تو رب تعالی فرماتے ہیں کہ ہم مسبوق نہیں ہیں کہتم ہم سے آگے نکل جاؤ اور ہم چھےرہ جائيں-جارے احکام عقم آ مے نکل جاؤباور ہم عمل نہ کرائیں عَلَی اَن لَبَدِلَ اَمْتَالَكُ الله الله بات بركة تبديل كردي تهارے جيے \_ يعني معيى بندراور خزير بنا دیں۔ بی اسرائیل کی ایک قوم کواللہ تعالی نے احکام کی مخالفت کی وجہ سے بندر اور خزیر بناياتُهَا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرِ [المائده: ٢٠] " اور بناياان من على المعض كو بندراور خنز برے' نو جوانوں کو بندراور بوڑھوں کوخنز برینایا۔ تنین دن کے بعدسب کوختم کردیا گیااور یا در کھنا!اس امت میں بھی بندر اور خنز سر بنیں گے۔

بخاری شریف اورمنداحمری روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت مالی سے بوجھا گیا حضرت وه كلمنبيل يرص بول كي؟ فرماياكلم كيا يُصَلُّون وَيَصُومُونَ وَيحجُّونَ " نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے،روزے بھی رکھتے ہوں گے، نج بھی کرتے ہوں گے لیکن گانے سننے کے شوقین ہوں گے۔''رات کوگانے سنتے سنتے سوئیں گے مبح کو بندراور خنزیر ہے ہوئے ہوں گے۔ آج ہماراحال سب کے سامنے ہے۔ مغربی قوموں نے مسلمانوں كا عليه بالكل بگاڑ كے ركھ ديا ہے، عقائد بگاڑ ديئے ہيں ، اخلاق بگاڑ ديئے ہيں ، مسلمان نہیں رہے دیا۔ایک وہ زمانہ تھا کہ تنہا ترکوں نے سارے بورے کو یانچ سوسال تک آگے لگائے رکھا (محکوم رکھا) حالانکہ ترکول کی کل تعداد اس وقت دو لا کھ بھی نہیں تھی۔ ان خبیث قوموں نے سوجا کے مسلمان کو اگر مسلمان رہنے دیا تو پیرہارے قابو ہیں نہیں آئیں كے ان كے عقائد بگاڑو، تہذيب اور تمدن بگاڑو، اخلاق بگاڑو۔ انھوں نے ہميں آج كچھ كالچهكرديا ہے اور ہم بھى برے بے غيرت بيں كہ ہم نے ان كى سارى حركتيں قبول كرلى ہیں۔ہم نے اپنی اصل وضع قطع ، تہذیب ، تدن ، نشست و برخاست ختم کر کے خود کو كافرول كرنگ ميں رنگ ليا ب

توفر مایاکہ م اس بات پرقاور ہیں کہ تبدیل کردیں تمہارے جیسے وَنَنْشِنْ کُھُے مُو فَى مَالَا تَعْلَمُونَ اور تمصیں بیدا کردیں اس امت میں جس کوتم نہیں جانے ۔ کہ تصیں بندراور خزیر بنادیں ۔ اور دوسری تغییر بیکرتے ہیں کہ تحصیں فتم کر ہے تمہاری جگہ دوسر کے بین کہ تحصیں ایسی جگہ اٹھا کیں کہ جس کو لوگ تبدیل کردیں ، تمہاری جگہ نوق لے آئیں ۔ اور تحصیں ایسی جگہ اٹھا کیں کہ جس کو تم نہیں جانے ۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے کہ وہ تحصیں دوسرے جہان میں زندہ کر کے اپنے ماسے کھڑ اکردے۔

وَلَقَالَ عَلِمْ تُمُ النَّفْأَةُ الْأُولَى فَلُولَاتَنَكُرُونَ وَ النَّفُولَةُ الْمُولِي فَلُولَاتَنَكُرُونَ وَ النَّفُونَ الْمُولِيُ الْمُولِي الْمُؤْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ يَا مُم الله فِوالِي إِنْ لَوْنَشَاءُ الرَّمُ عِالِينَ جَعَلْنُهُ أَجَاجًا كروس بم اس كُومكين فَلَوْلَاتَشُكُرُونَ لِي كيول بيس مَ شكراداكرت أفَرَءَيْتُمُ بَعَلَاديكموتم النَّارَاتَتِي وه آگ تُؤرُونَ جمل وتم جلاتے ہو ءَانْتُمُ أَنْشَاتُ مُسَجَرَتَهَا كَياتم نے بيداكيا ہاكا ورخت آمُنَحْنُ الْمُنْشِئُونَ يَاتِم پيداكر في والحين نَحْنُ جَعَلْنَهَا بم نے بنایاس کو تُذِیرةً نصیحت کے لیے وَمَتَاعًا اور فائدے کی چیز لِلْمُقْوِيْنِ مَافْرُون كَے لِي فَسَبِّحْ لِين آبِ تَنْ بِيان كري بانسم رَبِّكَ اينرب كنام كي الْعَظِيْمِ جوبراب-

منكرين قيامت كاشبه:

منكرين قيامت كايرشيرهاك آبذام تناؤكنا تراباق عظاماء إنالمنبع فوثون كيا جب ہم مرجاتيں كے اور خاك اور برياں ہوجاتيں كے كيا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں کے پاہارے اسکے پاپ دادا۔ 'الله تعالیٰ نے ان کے شبه کارد کیا اور فرمایا ہم نے تتھیں پیدا کیا ہے ہماری بات کوتم کیوں نہیں مانتے کے شھیں دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا۔ ای سلیلے میں مزید دلائل بیان فرمائے ہیں۔

فرمايا وَلَقَدْ عَلِمْ مُعَمَّاللَّهُ فَأَوْلُ اورالبت تحقيق تم جانة بويبل بيدائش كو-تم پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، چرجوان ہوئے، چر بوڑھے ہوئے ، بدوجود محصل رب تعالی نے عطاکیا ہے فکؤلائے ذکرون پستم کیول نہیں نفیحت حاصل کرتے۔ وہی رب شمص دوبارہ بھی بیدا کرسکتا ہے یا پہلی پیدائش کاتم انکار کروکہ جمیں رب تعالیٰ نے

يدانبين كيا حقير قطرے سے معين كيما خوب صورت انسان بنايا ہے؟ يدسب كھ مانتے ہو دوبارہ پیدا کرنے کونہیں مانے ۔ مان لو دوبارہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور دلیل: فرمایا اَ فَرَ عَيْنَتُمْ مَّالَتُهُ ثُونَ بَعلا ويكمونس كوتم بوت موجوتم كيني بارى كرت بوزين من تم والنابوت م وَانْتُدُورُعُونَ لَم كَالْمُ اللَّه اللَّه اللَّه و المُنْحُن الزَّرِعُونَ يا ہم اگاتے ہیں۔فصلیں زمین ہے کون پیدا کرتا ہے،سبزیاں کون اگا تا ہے، درخت کون پیدا کرتا ہے؟ پیساری با تیس تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو وہ ذات جو پہلی مرتبہ پیدا كرسكتى بدوباره پيدائبيس كرسكتى يدكيول نبيس مانة ؟ اورسنو! لَوْ نَشَا عَ لَجَعَلْنَهُ حَظَامًا اگرہم جا ہیں توالبتہ کردیں اس کو چوراچورا۔دانے لگنے سے پہلے پہلے ہم اس کو تباہ کردیں بم قادر ہیں سب کھ کرسکتے ہیں فظلتُ وَتَفَحَّدُونَ بِس لَكِ جاوُتُم باتيں كرنے، تعجب كرنے لگ جاؤ۔ تَ فَ عَب كامعنى تعجب كرنا - كيايا تيس كرو كے كيا تعجب كرو كے إِنَّا لَهُ عُونَ بِي شُك بم تاوان كي نيج آسي إلى ال التي بهي كيا محنت بهي می ، نفع کے بچائے اصل بھی ضائع ہو گیا ،نقصان ہو گیا تاوان کے نیچ آ گئے۔

(اکثر کسان، آ پوهتیوں سے رقم لے کر کاشت کرتے ہیں تو کھیتی تو ہوئی ند، تاوان کے ینچ آگئے۔ مرتب) اور یہ کہو گئے ہیں اس نصل سے کوئی شے ہمارے ہاتھ نہ آئی۔ اچھا اور دلیل سنو! اَفَرَءَیْ تُدُالُمَا اَالَٰین اس نوا اَفَرَءَیْ تُدُالُمَا اَالْنِین اس نوا اَفَرَءَیْ تُدُالُمَا اَالْنِین مُدُن مُدُن مُدُن مُدُن تُ مُدُن اُ مُدَا اِلْ کُی فراوانی ہے ان علاقوں میں جاؤ جہاں پانی کی قلت ہے پھر شصیں احساس ہوگا اور پانی کی فراوانی ہے ان علاقوں میں جاؤ جہاں پانی کی قلت ہے پھر شصیں احساس ہوگا اور پانی کی فراوانی ہے ان علاقوں میں جاؤ جہاں پانی کی قلت ہے پھر شصیں احساس ہوگا اور پانی کی فراوانی ہے ان علاقوں میں جاؤ جہاں پانی کی قلت ہے پھر شصیں احساس ہوگا اور پانی کی فراوانی ہے ان علاقوں میں جاؤ جہاں پانی کی قلت ہے پھر شصیں احساس ہوگا اور پیر کی فراوانی ہے ان علاقوں میں جاؤ جہاں پانی کی قلت ہے پیر سے میں ہو کی جہوں ہوں کی جو میں ہو کی جو میں ہو

پانی کی قدر معلوم ہوگ۔

ہم چن سے قندھار جارہ ہے تھے تقریباً چالیس میل کے علاقے تک ہمیں کوئی پودا ہمی نظر نہیں آیا۔ زمین سڑی ہوئی، پھر سڑے ہوئے۔ نماز کا وقت ہوگیا بعض ساتھیوں نے دضو کرنا تھا تو ڈرائیور نے کہا کہ تقریباً پندرہ میل آگے جا کر تھوڑا ساپانی ملے گا۔ ان علاقوں میں لوگ آج بھی پانی کور سے ہیں اور بارش کے پانی برگز اراکرتے ہیں۔ جانور بھی وہی ہیتے ہیں، ای سے شمل کرتے ہیں خود بھی وہی چتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں زمین میں پانی بہت گرا ہے۔ غریب لوگ نہیں نکال سکتے۔ وہ بارش پانی پرگز اراکرتے ہیں۔ بارش پانی کوتا لاہوں میں جمع کرتے ہیں جانور بھی وہیں سے بیتے ہیں اور انسان بھی۔

توفر مایاتم نے اتارا ہے بادلوں سے پانی یا ہم اتار نے والے ہیں گونشاہ ہے مذائد آ جَبابی اگرہم چاہیں کردیں اس کونکین ۔ ڈیرہ اساعیل خان، ڈیرہ غازی خان اور فیصل آباد کے بعض علاقوں ہیں آج بھی پانی نمکین اور کر واہ ۔ وضو کے لیے منہ میں ڈالیس تو کانی دیر تک منہ کر وار ہتا ہے لوگ مجبور آ استعال کرتے ہیں ۔ اگر اس پانی سے ڈالیس تو کانی دیر تک منہ کر وار ہتا ہے لوگ مجبور آ استعال کرتے ہیں ۔ اگر اس پانی سے مسس کریں اور سر پرصابان لگا کمیں تو وہ پانی سر سے صابی نہیں نکالآ ۔ ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا برافضل وکرم ہے وافر پانی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے پانی بڑی نعمت ہے ۔ اور نعمت کی قدراس وقت ہوتی ہے کہ جب آ دمی اس نعمت سے مخروم ہو فکو لاکھ شے کہ وُن کیس کیس کیوں نہیں تم شکر اوا کرتے اے تا وائو! اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ۔ اپنی بیدائش کو دیکھواور پس کیوں نہیں تم شکر اوا کرتے اے تا وائو! اللہ تعالیٰ کی نعموں کا ۔ اپنی بیدائش کو دیکھواور اپنی ناشکری پرخور کرو ۔ اللہ تعالیٰ نے بید فصلیں اپنی اور پر اللہ تعالیٰ نے بیدائی جی اپنی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے بیدائی جی سے جس نے بیدائی جی بیدائی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدائی جی بیدائی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدائی جی بیدائی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدائی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدائی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدائی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدائی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدائی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدائی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدائی ہیں ان کے لیے ہیں کی کیا تنظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدائی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کی کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کی کو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کی کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کی کی کی کی کے کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کیا ہ

سب کچھتمہارے لیے کیا ہے اس کاشکر بھی ادا کروشمص اپنی پیدائش کا مقصد ہی معلوم نہیں ۔ بیسب چھتمھارے لیے بیدا کیا گیا ہے اورتم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟تم نے بھینس رکھی ہوئی ہےتم اس کو چارا ڈالتے ہو، پانی پلاتے ہو، نہلاتے ہو، دھوپ سائے میں یا ندھتے ہواگر وہ بگڑ جائے اور دودھ نہ دے پھرتم اس کو ڈیڈے مارتے ہو۔گائے بھینس کوتم نے پیدا تو نہیں کیا پیدا تو رب تعالیٰ نے کیا ہے اورموت وحیات کا ما لک بھی وہی ہےتم صرف مجازی مالک ہولیکن تمہاری مرضی کے مطابق نہ چلے تو چھتر ول کرتے ہو، ڈیٹرے مارتے ہو۔اے بندے! ذراسوج توسہی رب تعالیٰ نے کچھے پیدا کیا اور کئی فتم کی تعتیں تیرے اوپر بہادیں کیکن تواس کی نافر مانی کرتا ہے یانچ وفت نماز نہیں پڑھتا، روز ہبیں رکھتا ،حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتا تو رب تعالیٰ کی بھی لاٹھی ہے یانہیں؟ وہ مارے گاتو کیا حشر ہوگا؟ سوچوتو سہی آئکھیں بند ہونے کی دیر ہے سب پہا چل جائے گا۔ اوردليل: أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَالَّتِي تُؤرُونَ بَعَلاد يَعُووه آكب بس كوتم جلات مو ءَأَنْتُعُ أَنْشَأْتُ عُرْشَجَرَتَهَا كياتم ني بيداكيا إلى كادر فت أَعْنَعُورَ الْمُنْشِئُونَ يَا ہم پيدا كرنے والے ہيں۔عرب ميں اور درخت بھی ہوں گےليكن تين درختوں کا نام تفسیروں میں آتا ہے۔ مدح ، کرخ ،عفار۔ان کی سبز شہنیاں ایک دوسرے پر رگڑنے ہے آگ پیدا ہوتی تھی اور اس ہے وہ لوگ ا پنانظام چلاتے تھے۔سفریر جاتے تو

جلاتے۔ توجس ذات نے سبز شہنیوں سے آگ بیدا کی ہے وہ شخصیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟

سنر شہنیاں کیڑوں میں لپیٹ کرر کھ لیتے تھے جہاں ضرورت بڑتی استعال کرتے ،آگ

چنانچ سوره ليين پاره ٢٣ مي ۽ اَوَلَمُ يَرَالْإِنْسَانَ اَنَّا خَلَقْنُهُ مِنْ لَطُفَةٍ

" كانبيں ديكھاانسان نے كہ بے شك ہم نے پيداكيا ہے اس كوايك حقير قطرے سے فَإِذَاهُوَ خَصِيْمٌ مِنْ فِي لِي اللَّهِ عَلَى وه برا جَمَّرُ الرَّفِ واللَّهِ وَضَرَبَ لَنَامَثُلًا اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے قَنیسی خَلْقَدُ اور بھول گیا ہے اپنی بیدائش کو قَالَ كَبْنام مَنْ يُحَى الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْدُ كُون زنده كركاوه بديول كو طالاتكهوه بوسيده موجى مول كي قُل آپفرمادي يخينهاالدين وه زنده كركا ان كو اَنْشَاهَا اَوَلَ مَرَّةِ جَس نے پیدا کیاان کو پہلی مرتبہ وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقِ عَلِيْمُ اوروه برييدائش كوخوب جانتا ، الَّذِي وه جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا جس نے بنائی تہارے لیے سپر درخت سے آگ فاِذَا ٱلْتُدَمِّنَهُ تُوقِدُون پس اجا تك تم ال آك كوجلاتے ہو، سلكاتے ہو۔ ان نادانوں سے يوجھو أوكيسر الّذي حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَيابِيس موه ذات جس في بيداكيا آسانول واورزمين كو بِقْدِدِ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمُ قَادِرَاس بات يركدوه بيداكر ال بي منا كيول بيس وه قادر ع وَهُوَالْخَلْقُ الْعَلِيمُ اورده برابيداكر في والا اورسب يحم جانے والا ہے۔"

توفر مایا بھلاد کیمودہ آگ جس کوتم جلاتے ہوکیاتم نے بیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں نَخْ بَ جَعَلْنَهَا قَذْ بِحَرَةً ہم نے اس درخت کوفیحت بنایا ہے تبہارے لیے کہ درخت سبز ہیں تو ان ہے آگ نگلتی ہوارا گرختک ہوجا میں تو نہیں نگلتی ہوارا گرختک ہوجا میں تو نہیں نگلتی ہو اللہ تعالی کی قدرت سمھیں سمجھ نہیں آتی ہندا کی قدرت سمجھنے کے لیے بہت نہیں نگلتی ہو اللہ تعالی کی قدرت سمھیں سمجھ نہیں آتی ہندا کی قدرت سمجھنے کے لیے بہت کہ ہوا کہ قدرت سمجھنے کے لیے بہت کی ہونہ اللہ تعالی کی قدرت سمجھنے کے ایس مادہ قتی ہے ایساعلاقہ جہاں نہ گھاس ہونہ یانی ہمافروں کو ایسے علاقے بھی طے کرنے پڑتے تھے۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا ایسا علاقہ یانی۔ مسافروں کو ایسے علاقے بھی طے کرنے پڑتے تھے۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا ایسا علاقہ

طے کرنے والے جہاں نہ گھاس ہے نہ پائی ان کے لیے سامان ہے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پھر لازی ترجمہ کرتے ہیں۔ فائدہ اٹھانے کے لیے ہمسافروں کے لیے۔ کہ مسافرلوگ وہ سبز شہنیاں اپنے پاس رکھ لیتے تھے جہاں ضرورت پڑتی تھی ان کوآپس میں رکڑ کرآ گ جلا لیتے تھے فئے پانسید ہتا العظیم ہیں آپ تبیح بیان کریں اپنے رکڑ کرآ گ جلا لیتے تھے فئے پانسید ہتا العظیم ہیں آپ تبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو بڑا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔

صدیت پاک شی آتا ہے کہ احب الکلام الی الله سبحان الله و بحده " الله سبحان الله و بحده " الله تعالی کو بیکلام بہت محبوب ہے بیجان الله و بحده " بیر بخاری شریف کی آخری روایت ہے ۔ دو کلے ہیں الله تعالی کو بہت پیارے ہیں زبان پر بہت بلکے ہیں ترازوشی بڑے وزنی ہیں جب قیامت والے دن تو لے جا ئیں گے تو بڑے وزنی تکلیں گے ۔ اک کلمہ ہے سبحان الله العظیم ۔ ان کو ہر حال میں سبحان الله العظیم ۔ ان کو ہر حال میں بڑھ سکتے ہوا محتے ، بیٹے ، وضوہ و یا نہ ہو ۔ عور تیں ان دنوں میں بڑھ کتی ہیں جن رنوں میں الله تعالی کی ساری صفات آ ونوں میں الله تعالی کی ساری صفات آ جاتی ہیں بول میں الله تعالی کی ساری صفات آ جاتی ہیں بول میں الله تعالی کی ساری صفات آ جاتی ہیں بول میں الله تعالی کی ساری صفات آ جاتی ہیں ایوں یا ہوں یا سہول یا ہوں یا سہیں۔

اورمتدرک حاکم اورمنداحمد کی روایت میں آتا ہے کدان کو کثرت سے پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کردیتے ہیں۔ باتی ہم بڑے جلد باز ہیں ہم کہتے ہیں کہ لفظ زبان سے تکلیں اور گندم کی بوری ہارے سامنے پڑی ہو۔ رب تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو اور پڑھتے رہو۔

TYPOTYPOTYPO

#### فَلا أُقْسِمُ بِمَوْقِع

النُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَدَمُ لَوْتَعُلُّونَ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرْانَ كُرِيمٌ ﴿ فِيُ كِتْبِ تَكُنُونِ ﴿ لَا يَمُتُ اللَّا الْمُطَهِّرُونَ ۗ تَنْزِيْلُ مِنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ۞ اَفِيهِذَا الْحَدِيثِ ٱنْتُمْ مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِنْ قَاكُمْ أَنَّكُمْ نِنْكُنِّ بُوْنَ ﴿ فَلَوْلِا إِذَا بِكَفْتِ الْحُلْقُومَ ﴿ وَٱنْتُمْ حِيْنَهِ نِ تَنْظُرُونَ ﴿ وَنَعْنُ اقْرَبُ إِلَيْكِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَكُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرُمَدِينِيْنَ ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْ نَمْ صْدِقِيْنَ ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَأَنَ مِنَ الْمُقَرِّبِينِ ﴿ فَرُوحٌ وَرَيْحَالُهُ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ وَ امَّا إِنْ كَانَ مِنْ آصْلُمِ الْيَمِيْنِ وَفَكُمُّ لَكُ مِنْ آصْلِي الْيَكِيْنِ ﴿ وَآمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّينِ إِنْ الطَّالِيْنَ فَ فَازُلُ مِنْ حَمِيْمٍ وَ وَتَصْلِيَةُ بَحِدِيْمِ وَ إِنَّ هَٰذَا لَهُو

حَقُّ الْيَقِينِيْ فَسَرِّحُ بِالْسُرِرَةِ كَ الْعَظِيْمِ ۚ يَا الْعَظِيْمِ ۚ يَا الْعَظِيْمِ ۚ يَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللّ

ذخيرة الجنان

الْعَدِيْثِ كَياس بات مِن ٱنْتُوْمَ دُهِنُون مُ صَى كرت مو وَتَجْعَلُوْنَ رِزُقَكُمُ اور بناتے ہوتم اپنانصیب اَنْکُمُ تُکَدِّبُوْنَ کہ بے شكتم جمثلات بو فَلُولًا بن كيول بين إذَابلَغَتِ الْحُلْقُومَ جب بيني قَلَ ج جان گلے تک وَانْتُمُ حِيْنَهِذِ اورتم اس وقت تَنْظُرُونَ و كَيُور ب ہوتے ہو وَنَحْرِ بُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے مِنْكُوْ تُمْ عَ وَلَكِنَ لَا تُنْصِرُونَ لَكِن مُ وَكَيْنِينَ عَلَمْ فَلَوْلاً لِي كول نبين إن كُنتُهُ الرغم غَيْرَمَدِينِينَ بدلهين ديّ جاوك تَرْجِعُوْنَهَا كُولْ بِينَ مُ لُوثًا لِيتَ ال كُو إِنْ كُنْتُوطُ دِقِيْنَ الرَّهُومُ عِي فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ لِي الربواوه مقربين ميس ع فَرَوْ مَحْ قَرَيْحَالَى پس اس کے لیےراحت ہے اور روزی ہے قَجَنَّتُ نَعِینم ورتعت کے باغ بی وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَهِنِ اورا كرے اصحاب يمين ميں \_ فَسَلْمُ لَكَ لِيسَالُمْ عَ مِيرِ لِي مِنْ أَصْحُبِ الْيَهِنِ والميس طرف والول میں سے وَاَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ اور اكر ہے وہ جَمِثلا نے والول میں سے الضّالِیْنَ جو بہکے ہوئے ہیں فَازُن مِن حَمِيْدِ پی مہمانی ہے گرم یانی کی قَتَصْلِیَةُ جَدِیْدِ اور ڈالنا ہے آگ کے شعلوں میں إِنَّ هٰذَالَهُوَحَقُّ الْيَقِيْنِ بِشَك بِي بات البين قَ اليقين م فَسَيِّحْ بِالسِّعِرَيِّكَ الْعَظِيْمِ لِي آپ تيج بيان كرين ايندب كنام كى جوبرا ب- عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ لفظ سے پہلے لا آجائے یا آجائے تو وہ زائدہ ہوتا ہوں۔ ہاں کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اب فَلاَ آفِیہ کامعنی ہے پس میں شم اٹھا تا ہوں۔ لاکا کوئی معنی نہیں ہے۔ بِمَوْقِعِ النَّبُوعِ سَاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ستارے چلتے چلا غروب ہوجاتے ہیں۔ تو ان چلنے والے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی شم اٹھا تا ہوں وَ إِنَّ الْفَاسَةُ اور بِ شک بیالبت شم ہے تُوتَ عُلَمُون اگر مَ جان لو عَظِینَهُ بِوی اِنَّهُ بِ شک بیالبت شم ہے تُوتَ عُلَمُون ہوں والا۔ عظیمیں نے اللہ قرآن ہے عزت والا۔ ستاروں کی دو شمیس ن

ستارے دونتم کے ہیں۔ایک ثوابت جواپی جگہ کھڑے رہتے ہیں اور دوسرے سارات ہیں جو چلتے ہیں ۔ ان کی لائن اور رفتار مقرر ہوتی ہے۔ نہتو وہ اپنی لائن سے وائمیں بائمیں جا کتے ہیں اور نہوہ بیرطافت رکھتے ہیں کدرفتار میں کمی بیشی کرلیں۔رب تعالیٰ نے ان کوجس لائن میں چلایا ہے اسی لائن میں وہ چلتے ہیں ۔ ان ستاروں کی رب تعالیٰ نے قتم اٹھائی ہے جوطلوع سے لے كرغروب تك تصحیح اپنی لائن پر چلتے ہیں كہ يةر آن عزت والا ہے جس طرح ستار ہے سید ھے اپنی لائن میں چلتے ہیں اسی طرح بیقر آن بھی سیدهاراسته دکھا تا ہے اس میں بھی کوئی بات غلط بیں ہے۔خود بھی صراط متنقیم ہے اور چلنے والول كوبھى صراطمتقيم كى را بنمائى كرتا ہے فئ كِتْبِمّْ كُنُونِ الى كتابِ من ہے جو چھیائی ہوئی ہے۔ پوشیدہ کتاب میں ہے جس کولوح محفوظ کہتے ہیں۔ تمام آسانی کتابوں مِن اس كامرتبه بلند ع لَا يَمَنُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ نَبِينَ جِعوتِ ال كُوكَرِياك باز لوگ۔اس کا ایک معنی بیکرتے ہیں کہلوح محفوظ کو ہاتھ نہیں لگاتے مگریا کیزہ فرشتے۔ بیہ اس وفت ہے جبکہ ، ہ ، ضمیرکو کتاب مکنون کی طرف لوٹا کیں ۔ لوح محفوظ کی

جانب پا کیز ہفرشتے ہی جاتے ہیں وہاں اور کوئی نہیں جاسکتا۔

اور بیمنی بھی کرتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے گر پاکیزہ لوگ۔ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جا ئز نہیں ہے۔ زبانی پڑھ سکتے ہیں ہاتھ لگانے کے لیے وضوشرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر عَنِیٰ ہے صدوایت ہے کہ آخضرت عَلیٰ اِللّٰہ اِللّٰہ کے اس فرایت ہے کہ آخضرت عَلیٰ اِللّٰہ کے اس فرز عمرو بن حزم کو بہت می ہدایات جاری فرمائیں۔ ان میں یہ ہدایت بھی فرمائی کہ تَسَمَّسُ الْعُدُ اَنَ اِلّٰہ وَا نُتَ طَاهِرٌ '' قرآن کو ہاتھ نہ لگانا مگراس حال میں کہ تو پاک ہو یعنی باوضو ہو۔''عور تیں بھی ما ہواری کے دنوں میں زبانی نہیں پڑھ سکتیں، درود شریف، تیسر رکھ کا وردکر سکتی ہیں، اللہ تعالی کا ذکر کر سکتی ہیں کوئی یابندی نہیں ہے۔

فرمایا تنزین قرن زیانا نیان سی کتاب اتاری ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کولوج محفوظ ہے آسان دنیا پر ایک مقام ہے اُسے بیت العزت اور بیت العظمت بھی کہتے ہیں ، وہاں اتاری اور پھر وہاں سے آتخضرت بھی کہتے ہیں ، وہاں اتاری اور پھر وہاں سے آتخضرت منظین پڑئیس سال میں نازل فرمائی اَفَیم نَدَالْکَدِین اَنْکَدُهُ مُدْهِنُون کیا ہیں اس بات پڑم ستی کرتے ہو۔ قرآن پاک کے بارے میں تم ستی کرتے ہو۔ اس کے پڑھنے میں ستی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں ستی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں ستی نہ کرو، اس پرعقیدہ رکھنے میں ستی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں ستی نہ کرو۔ قرآن پاک اول تا آخر ہدایت ہاس کے بارے میں بالکل ستی نہ کرو۔ اور تمہارا حال ہے ہو آ اپنا نفید ، حصہ کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی تفییب ، حصہ کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تکذیب کرتے ہو۔

كافر بردے زورے بھی تو كہتے كه خود بناك لايا ہے بھی كہتے يُع لِمُهُ بَشَدٌ

" سکھاتا ہے اس کو ایک انسان ۔ " ایک بے جارہ رومی غلام تھا فسطاس ، جبر ، یعیش اور بلعام اس كانام بتاتے ہيں۔ يہ انخضرت مَلْ الله كمان كقريب ربتا تھا۔ آنخضرت مان کی تمار داری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔انانی مدردی کے تحت اس کی کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی تو بیت کے مطابق یوری کر دیتے۔ کا فروں نے میاثری ملائی کہ بیقر آن اس سے سیکھ کرہمیں آ کر سنا دیتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ديا لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبَيْ مُبِيْنٌ [النحل:١٠٣]" اس مخص كى زبان جس كى طرف بيمنسوب كرتے ہيں مجمى إدريد قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔''بات کرتے وقت آدمی کچھسو جے توسہی کہ کوئی جوڑ بھی ہے۔اس بے جارے کوتو سیجے عربی نہیں آتی ٹوٹے پھوٹے جملے بولتا تھا۔اس غلام كے بارے ميں آتا ہے كہوہ بے جارہ بارتھا اور جراغ اس كے ياس جل رہا تھا۔ ايك آدى اس كى تاردارى كے ليے آيا۔ اس نے كها كه بس أنصبيس سكتا أَقْتُ لُ السِّداجَ " جراع كول كردو" كهنا توجا بيقا إطفي السِّر ابِّه " جراع كو بجهادو" اوربيه كهدا با ہے چراغ کوتل کر دو۔وہ کیا قرآن بنا کے دے گا؟ مگر دنیا شوشے چھوڑنے سے بازنہیں

توفر مایا اور بناتے ہوتم اپنا حصہ کہتم جھنلاتے ہواس قرآن کو۔اس وقت کو یا در کھو جب تم پرنزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو کتنے ہے ہی ہوتے ہو۔فر مایا فکو لاَ اِدَّابِکَفَتِ بہت تم پرنزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو کتنے ہے ہی ہوتے ہو۔فر مایا فکو لاَ اِدَّابِکَفَتِ اللّٰعُلْقُومَ وَانْ تُدُومِ عَنْ اَنْ اَللّٰمُ اَوْلَ ہِی کیوں نہیں جب پہنچی ہے جان گلے تک اور تم اللّٰمُ لُقُومَ وَانْ تُدُومِ اِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ہارے سامنے مرتا ہے ، ہاتھ پاوی ہے سی ٹائیس ہے میں تم ہارے سامنے مرد ہا ہے اور تم و کھور ہے ہو و قدّ خن آ فَدَ بُ اِلَيْ اِمِنْ کُدُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

اورہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے نسبت تمہارے والھے ن کا تُبھِرُونَ کیکن تم نهيل وكي سكت بميل فَلَوْلِا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِيْنَ لِي كيول بين الرقم بدلهين دیئے جاؤ گے۔تم سی کے میں این اور جزانہیں ملی ترجعونها کیونہیں لوٹا لیتے اس کو۔اس مردے کی روح بدن میں کیوں نہیں لوٹا تے اگر تمہار ہے بس میں کچھ ہے۔ ڈاکٹروں کے اختیار میں ہے، حکیموں کے پاس کوئی اختیار ہے، چھومنتر کرنے والوں کے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو مرنے والے کی روح کوواپس بدن میں لوٹا دیں؟ ماں باپ کھڑے ہیں ،عزیز رشتہ داربھی موجود ہیں ،آٹکھوں سے آنسو بہارے ہیں لیکن کوئی کچھنہیں کرسکتا۔اس کی جان نکل رہی ہے اگر ہمت ہے تواسے موت کے منہ سے بچا کر دکھاؤ اِٹ گنتھ طبدقین اگر ہوتم سے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔اگریہاںتم بےبس ہوتو جب جزاوسزا کی منزل آئے گی اس کوتم کیسے روک سکو گے؟ اورجس طرحتم اس کی روح کونہیں لوٹا سکتے اور رب تعالیٰ لے جارہ ہیں تو دوبارہ اٹھنے كابھى انكارنەكرويقىيناوە رب دويارە انھائے گا۔ نەتمهارا آناتمهار سے اختيار بىس ہے اور نە جاناتهارے اختیار میں ہے۔ شاعر نے کہا ہے:

ا لائی حیات ،آئے ،قضا لے چلی، چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی نے

یہ موت وحیات ہمارے بس میں نہیں ہے۔ زندگی اور موت حقیقت ہے جزا ہمزا بھی حقیقت ہے۔ خزا ہمزا بھی حقیقت ہے۔ پھر کیا ہوگا فَامَّا اِنْ کَانَ مِنَ الْمُقَرَّ بِیْنَ پس ہواا گرمر نے والامقر بین میں ہے۔ پھر کیا ہوگا فَامَّا اِنْ کَانَ مِنَ الْمُقَرَّ بِیْنَ پس ہواا گرمر نے والامقر بین میں ہیں ہے، جن کی موت بھی نزالی ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے ملک الموت آتے ہیں اور اس کے پیچھے اٹھارہ فرشتوں کی صف ہوتی ہے۔ ان کے پاس خوشبو والا کفن ہوتا ہے۔

ملک الموت قریب آ کر بڑے اوب کے ساتھ سلام کرتا ہے السلام علیم ۔ مرنے والا ملک الموت اوردوسر فرشتول كود مكير ما موتا ب- وه كت بي أُخْدُ جي إلى د صُوانِ مِنَ الله "الله تعالى كى رضامندى كى طرف نكل" الله تعالى تجھ سے راضى ہے۔ جنت ميں تيرا تحل ہے۔ مرتے وقت اس کو بتلا دیا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھے سے راضی ہے۔اس وقت مومن كہتا ہے مجھے جلدى لے چلو۔اسى ليے صديث ياك ميس آتا ہے كه بلا مجبوری جنازے میں تاخیر نہ کرو۔ کیونکہ اگر نیک ہے تواس کوجلدی خوشیوں میں پہنچا دواور اگر دوسری مد کا ہے تو اس بلا سے تمہاری جان جھوٹ جائے گی۔ اگر مرنے والا برا ہے تو فرشتے نہایت کرخت الفاظ اور تند کہے میں اس کے ساتھ پیش آتے ہیں ،سلام نہیں كرت \_كتم إلى الْخُرْجِي إلى سَخْطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبِهِ يَا أَيَّتُهَا النَّفُسُ الْخَبِيُّثَةِ "اے خبیث روح نکل خدا کی ناراضگی اورغضب کی طرف ۔"ابتم پرخدا کا قهر ہوگا، رب جھے سے ناراض ہے اور دوزخ میں یہ تیراٹھکا نا ہے۔ وہ بڑی منتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے لَوْلَا اَخْدُتُنِي إِلَى اَجَل قَريْب فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّلِحِيْنَ "اع يروردكار! کیوں نہیں تونے مجھے مہلت دی تھوڑی میں مت تک تا کہ میں صدقہ کرتا اور ہوجاتا نیکوں مِن سَيْ يَكُن يُوخِيرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا [سورة المنافقون]" اورالله تعالى ہرگز موخزنہیں کرے گاکسی کی جان ہے اس کی موت جب اس کا وعدہ آ گیا۔"ایک لمح بھی تاخيرنېين ہوگی۔

توفر مایا اگر ہوا وہ مقربین میں سے فَرَوْحُ وَرَیْحَانُ تواس کے لیے راحت ہے اور روزی ہے۔ دوح کامعنی راحت اور ریحان کامعنی رزق۔ اور ریحان کے معنی خوش ہو کے بھی ہیں۔ رزق بھی ہوگا اور خوش ہو کی قَجَنَّتُ نَعِیْمِ

اور نعمتوں کے باغ ہیں۔مقربین ایسے باغوں میں ہوں گے جونعمتوں سے جمرے ہوئے ہوں گے۔ان کاجسم اگر چہ ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے کیکن جنت کے ساتھ ان کا کنکشن قائم ہوجا تا ہے دہاں کی خوراک اور راحتیں ان کومیسر ہوجاتی ہیں اور بیسارا کچھاسی قبر میں ہوتا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے۔ الْقَبْرُ دَوْضَةُ مِّنْ دِیَاضِ الْجَنْةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ لِیَاضِ الْجَنْمِ کَرُمُوں میں خفِرَ النِیْدَ ان '' قبریا توجنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گرموں میں سے گرھا ہے۔'' جو جمیں صرف مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے اس جہاں کے سارے معاملات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اگر ہم قبر کو کھول کر دیکھیں گے تو جمیں ہے کہ بھی نظر نہیں آئے گالیکن مومن کے لیے خوشی کی کوئی صرنہیں اور کافر گناہ گار کے لیے غم اور پر بیثانی کی کوئی صرنہیں ہوگئی حدنہیں ہورکافر گناہ گار کے لیے غم اور پر بیثانی کی کوئی صرنہیں ہے۔

وَاَمَّا اِنْكَارَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَهِنِ اوربهر حال الرہواوہ اصحاب يمين ميں سے فَسَلَاء لَكَ مِن اَصْحٰبِ الْيَهِنِ لَي سلامتی ہے تیرے ليے دائيں طرف والوں ميں سے مہ برسلامتی ہے كہ دائيں ہاتھ والوں ميں سے ہو۔ فرشتے ان كوسلام كرتے ہيں ، غلمان اور حوريں ان كوسلام كہتی ہيں ، اللہ تعالى كی طرف سے سلامتی ہوتی ہے۔ تہارے ليے سلامتی ہے كوئی تكليف نہيں ہوگی ، كوئی پريشانی نہيں ہوگی وَاَمَّا اِنْ سَحَارَ مِنَ اللهُ الل

لگے گاہونٹوں کوجلاد ہے گا یشوی الوجوۃ قطرہ قطرہ کرکے اندرجائے گاانترہ یوں کو کا کھرفر شنے انترہیاں منہ کے راستے ڈالیس کا ٹی کر باخانے کے راستے دالیہ کے ۔ پھراس کے ساتھ کیا ہوگا کہ فیصر ہے متافی نبطنی نبیعہ والہ جُلُودُ [الحج ۲۰]

"کے جلایا جائے گائی کے ساتھ وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی۔ "کی طلایا جائے گائی ڈالا جائے گا کھولتا ہوا سارا چرا انرجائے گا۔ جس طرح تم گرم پانی کے ذریعے مرغیوں کی کھالی اتارتے ہو۔

توفر مایا گرم پانی کی مہمائی ہوگ قتضلیک تجینی اور ڈالنا ہے آگ کے شعلوں میں ، داخل ہونا ہے آگ کے شعلوں میں ۔ آج دنیا کی آگ ہماری برداشت سے باہر ہے اور دوزخ کی آگ تو اس سے انہتر گنا تیز ہے۔ اگر مارنا مقصود ہوتو اس کا ایک جمونکا ہی کافی ہے کیکن چونکہ سزاد بی ہے لایک فوٹ فیصا وکلا یکٹی "ندمرے گانہ جی گا۔" اِنَّ هٰذَاللَهُوَ مُنَّ اللَّهُو مُنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُو مُنَّ اللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَاللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَّاللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَّ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنَّالِ اللَّهُ وَمُنَّاللَّهُ وَمُنَّا اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنَّالِ اللَّهُ وَمُنَالِلَةً وَمُنْ اللَّهُ وَمُنَّا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُولِولِي اللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ

علم کے تین درجے:

مجددالف ٹانی منہ نے ایک کتاب کھی ہے تصوف پرجس کا نام ہے" معارف لدنے" اس میں وہ فرہاتے ہیں علم کے تین درجے ہیں علم الیقین ،عین الیقین اور تیسراورجہ ہے جن الیقین ۔ تجربہ کار، سچے آدی کی بات پریقین کرنا اور ما ننا اس کوعلم الیقین کہتے ہیں۔ مثل ایک آدی کہتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ ابھی اس نے آگ کوجلاتے ہوئے دیکھانہیں ہے۔ اس کی بات پرکوئی یقین کرتا ہے تو یعلم الیقین ہے۔ پھر آتھوں سے آگ کوجلاتے ہوئے دیکھانہیں ہوئے دیکھانی کہتا ہے دار آگراس کے ہوئے دیکھان کے جائران کو جلاتے ہوئے دیکھان کے جائران کے میں کی اور اس نے جلادیا تو یعن الیقین ہے۔ اور آگراس کے بدن کا کوئی حصہ آگ میں گیا اور اس نے جلادیا تو یہ حق الیقین ہے۔ یہ یقین کی آخری حد

--

تو فرمایا یہ جو پچھ ہم کہتے ہیں یہ صرف علم الیقین اور عین الیقین ہی نہیں بلکہ حق الیقین ہے۔ اس سے اوپر یقین کا کوئی ورجہ نہیں ہے۔ یہ آن حق الیقین ہے ہم جو کہتے ہیں یہ حق الیقین ہے۔ اس سے اوپر یقین کا کوئی ورجہ نہیں ہے۔ رب تعالی نے کھے آگاہ کہتے ہیں یہ حق الیان کے کھے آگاہ کردیا ہے لہذا فَسَیّخ بِالسّمِ دَ بِلّمَالُهُ فَظِیْمِ ہیں آپ تبیع بیان کریں اپنے رب کے کردیا ہے لہذا فَسَیّخ بِالسّمِ دَ بِلّمَالُهُ فَظِیْمِ ہی اُسْ اِسْ مِی کُر مِی اُسْ مِی کُر مِی اُسْ مِی کُر مِی اُسْ مِی کُر میں اُسْ میں آپ میں آپ کی جو بڑا ہے۔ سے ان اللہ و بحدہ سے ان اللہ العظیم ، کشر ت سے پڑھتے رہو۔

### destrates destructions

- LXA - C-CA-CA-KXHK

ر مکمل ( مکمل )

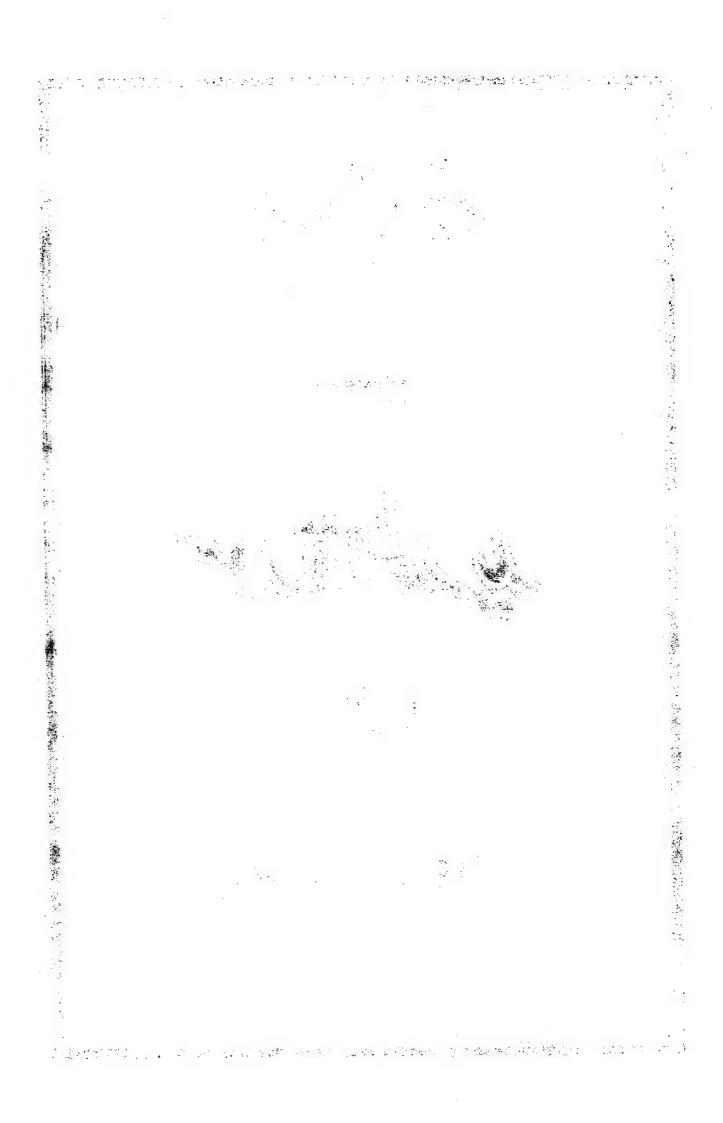

# ( الياتها ٢٩ ﴿ اللَّهِ الْحَالِمُ لَا لَيْكُ مِنْ اللَّهِ الْحَلِيدِ مَا لَيْكُ مُ ١٠ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِمُ

سَبَعَ لِلْهِ مَا فِي السَّمَا وَ وَ الْاَرْضَ وَهُوالْعَزِيْزُالْعَكِيْهُ وَ لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَ وَ الْاَرْضَ وَهُو عَلَى كُلِّ شَى عَلَيْدُ وَهُو السَّمَا وَ وَ الْاَرْضَ وَهُو عَلَى كُلِّ شَى عَلَيْدُ وَهُو الْمَا وَلَا وَهُو عَلَى كُلِّ شَى عَلِيْدُ وَهُو الْمَا وَالْمَوْدُ وَ الْمَا وَلَى وَمَا يَعْلَى مُلَا شَى عَلِيْهُ وَهُو مَعْلَى كُلُ السَّعَا وَ الْمَرْفِ وَمَا يَعْلَى مَا لَكُنْ مُ وَالْمَا وَهُو مَعْلَى مُلْكُ السَّعْلَى وَمَا يَعْدُرُ مُومِنَا وَمُا يَعْدُرُ مُومُنَا وَمَا يَعْدُرُ مُومِنَا وَمُومَعَلَى مُولِي وَمَا يَعْدُرُ مِنْ السَّعَلَى وَمَا يَعْدُرُ مُومُ السَّعْلَى وَمَا يَعْدُرُ مُولِي اللّهِ مُولِي اللّهِ مُولِي اللّهُ مَا وَهُو مَعْكُمُ النّهَا وَ وَمُولِي اللّهُ الْمُولُونُ وَالنّهَا لَرَقِي النّهَا لَرَقِي النّهَا لَرَقِي النّهَا لَكُولُ وَهُولِي النّهَا لَرَقِي النّهَا لَرَقِي النّهَا لَكُولُ وَهُولِي النّهَا لَكُولُ وَالنّهَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُونُ وَالنّهَا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

سَبِّحَ بِلْهِ تَنْبِحَ بِيان كُرَقَ الله تعالىٰ كے ليے مَافِى السَّمُوتِ وه مُحَلَقِ بَنْ مُن ہِ وَهُوَالْعَزِيْرُ مُعُلَّ وَالْاَرْضِ اور جوز مِن مِن ہے وَهُوَالْعَزِيْرُ اور وه زبردست ہے الحبیع محمول والا ہے لَهٔ الى کے لیے مُلْكُ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مَالُول كَا وَالْاَرْضِ اور زمین كا یجی وه زنده كرتا ہے السَّمُوٰتِ مُلُک آمانوں كا وَالْاَرْضِ اور زمین كا یجی وه زنده كرتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ اور وه بر چرز پرقادر ہے وَيُعِیْنُ اور وارتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِیْرٌ اور وه بر چرز پرقادر ہے وَیُونِ اللهِ الله

هُوَالْأَوَّلُ وه اول م وَالْآخِرُ اورآخرم وَالظَّاهِرُ اوروه ظاهر جَ وَالْبَاطِنُ اور باطن م وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ اوروه مر چيز كوجانا م هُوَالَّذِي وه وه وات م خَلَقَ السَّمُوٰتِ جَسِ نَهِ بِياكِيا آسانول كو وَالْأَرْضَ اورزمين كو فِيْسِتَّةِ آيَّامِ جِهِدنول مِين ثُمَّةً اسْتَوْى كَمْروه قَائمُ مُوا عَلَى الْعَرْشِ عُرْلٌ بِيعْلَمُ جَانتام مَا يَلِجُ جُودا فل بوتا ﴾ في الأرض زمين من وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا اورجو چينگاتي اس و مَايَنْزِلُ اورجوارتي مِنَالسَّمَاءِ آسان \_ وَمَايَعْرُ بَحْ فِيْهَا اور جو يَرْضَى جاس مِن وَهُوَمَعَكُمْ اوروه تهارے ماته م أيْن مَا كُنْتُمْ جَهَال كَبِيل بَكِي مِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرً اورالله تعالى جو کھم كرتے مود كھتا ہے كَا مُسَلَّكُ السَّمُوٰتِ اى كے ليے ب ملك آسانول كا وَالْأَرْضِ اورزمين كا وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور الله بي كى طرف لوٹائے جاتے ہيں سبكام يُولِجُ الَّيْلَ داخل كرتا ہرات كو فِ النَّهَارِ وَلَ مِنْ وَيُوْلِعُ النَّهَارَ اورداخل كرتا بون كو في الَّيْلِ رات مل وَهُوَعَلِيْمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ اوروه جانتا بولول كراز

تعارف سورة:

اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ حدید کامعنی لوہا ہے۔ اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک لوہا ہے۔ دنیا کا کا فی نظام لوہ پرموقوف ہے۔ سورت کے آخر میں لوہ کا

ذکرآئے گا۔ یہ سورت مدینظیب میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ترانوے (۹۳) سورش نازل ہو چکی تھیں یہ چرانوے (۹۴) نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کے چاررکوع اور انتیس آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سَیَّعَ بِلٰہِ مِمَافِی الشّماوٰتِ وَالْاَرْضِ تَسِیْح بیان کرتی ہے، پاکیزگی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مخلوق جو آسانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے۔ آسانوں میں فرشتوں کے علاوہ بشارمخلوق ہے جس کو صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چاند ، سورج ، ستارے ہیں۔ اور جو خلوق زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ می پائی بیان کرتی ہے۔ درخوں کا ایک ایک پھ، پائی کا ایک ایک قطرہ ، اللہ تعالیٰ ک پاکیزگی بیان کرتی ہے ورخوں کا ایک ایک پھ، پائی کا ایک ایک قطرہ ، اللہ تعالیٰ ک پاکیزگی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ وک کے ٹی قد تھ فیون تشویف کھم آ نی اسرائیل ، ۲۳ سیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعمد کے ساتھ وک کے ٹی قد تنظیف کوئی تشویف کوئی ہے اس کی تسبیح کوئیس سی سے ۔ ''ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے زبان حال سے یازبان قال سے سیان اللہ و بحدہ سیجان اللہ العظیم۔

وَهُوَالْعَزِیْرُ اوروہ غالب ہے، زبردست ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کوکوئی قوت اورطاقت عاصل نہیں ہے الحقیقی کی سے مالا ہے۔ اس کی ہر بات حکمت اور دانائی والی ہے لکہ اُسٹانو سے الحقیقی انکی کے لیے ہملک آسانوں کا اور زمین کا آسان کی اس نے پیدا کیے ہیں اور زمین کی ای نے پیدا کی ہے۔ خالق بھی وہی ، زمین اورآسانوں میں تصرف بھی اس کا ، تدبیر بھی اس کی ۔ خدائی اختیارات میں کسی کا کوئی وظل نہیں ہے یہ کہ و یکھیئے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ موت دینا بھی اس کی صفح ہے اور زندگی دینا بھی اس کی صفح ہے اور ذندگی دینا بھی اس کی صفح ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے ہے اور ندگی دینا بھی اس کی صفح ہے ہے ہے ہے اور ندگی کام مشکل نہیں ہے ۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے ۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے ۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے ۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے ۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے ۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے ۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے ۔

وہی اول ہے۔سب سے پہلے وہی ہے جس کی کوئی ابتدائیں ہے قالا خِر اور آخر ہے جس کی کوئی ابتدائیں ہے قالا خِر اور آخر ہے جس کی کوئی انتہا۔ وہ ازلی اور ابدی ہے قالظ اور ابدی ہے قالظ اور اور وہ ظاہر ہے اپنی قدرت کی نشانیوں سے۔

وَفِی گُلِ شِیءَ کِهُ ایَهُ تَسِدُلُ عَسلی اَنَّسهُ وَاحِدٌ

"اور ہرشے میں دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وہ وحدہ لاشریک ہے۔" وَاذْبَاطِنُ اور باطن ہے اپنی ذات کے لحاظ سے۔کوئی دور بین لگا کربھی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے باطن ہے دلائل قدرت کے اعتبار سے ظاہر ہے۔

روس كاخدااور مذهب كاجنازه نكالنا:

آئے ہے کوئی سر (۷۰) اس (۸۰) سال پہلے کی بات ہے کہ روس نے بڑے

زوردارطریقے سے بینظریہ پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجو ذہیں ہے اور ان کے دین سے

دورہونے اور متنظر ہونے کی وجہ یہ بنی کہ روس کے سربراہ سارٹوف نے جوعیسائی نہ ہب

رکھتا تھا اور روی اصولی طور پرعیسائی ہیں۔سارٹوف نے اپنے وزیروں ،مثیروں کو بلا کر کہا

کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں روحانیت پھیل جائے۔میرے ہوی ہجے ، پوتے ،

نواسے روحانیت کا سبق حاصل کریں اور روحانیت میں کا بل بنیں۔اس کے لیے اچھے

عدہ قتم کا ایک نہ ہی پیشوا چاہیے جو ان کو تعلیم دے اور ان کی اصلاح کرے۔اس وقت

راسکو تیں بڑا پادری تھا اور عربھی اس کی اسی سال سے اوپر تھی۔وزیروں ،مثیروں نے

اسے پیش کردیا کہ یہ ان کو تعلیم وے گا ،اخلاق کی اصلاح کرے گا ،روحانی تربیت کرے گا

اس بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بڑا پاک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ ہے بیٹی ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، نوا ہے ، بیٹیاں ، بیٹا ہو سے کا میٹی میٹر کو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کی بیٹر کیاں کے بیٹر کی بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کو بیٹر کی بیٹر کو بیٹر

نواسیاں اس کے والے کیں کہ ان کو تعلیم دو، ان کی اصلاح کرو، روحانی تربیت کرو۔ لیکن ہوا ہے کہ اس نے شیطانی حرکتیں شروع کردیں اور بچیوں کو ہوں کا نشانہ بنایا۔ بادشاہ کو علم ہوا۔ وہ بڑا جذباتی آدمی تھا آخر بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب سب سے بڑے نہ بنی پیٹوا اور پاوری کا بیہ حال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ وہ فدہب سے متنفر ہوگیا۔ روسیوں کے فدہب سے جنزار ہونے کا سبب وہ بڑا پاوری بنا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی محکر ہوگئے۔ پھر وہ وفت آیا کہ روسیوں نے ۱۹۳۸ء کی بات تعالیٰ کے وجود کے بھی محکر ہوگئے۔ پھر وہ وفت آیا کہ روسیوں نے ۱۹۳۸ء کی بات ہو کے ہا تا عدہ دو جنازے باہر نکالے، ایک خدا کا اور دوسرا فدہب کا۔ با قاعدہ دو جنازے تیار کے گئے ، ان پر پھول ڈالے گئے اؤر ناچتے کو دتے ، دھالیں ڈالتے ہوئے سرحد پر لے گئے اور لاتوں سے جنازے والی چار پائی سرحد سے باہر پھینک دی۔ پھر دوسری چار یائی چینک دی۔ پھر

مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس وقت جوان (عالم شاب میں) تھا۔ کہنے گئے ہم نے خدااور مذہب کو ملک سے نکال دیا ہے۔ پھر جس وقت ہٹلر کی مار پڑی توروی لیڈروں نے کہا کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے معبد خانے میں خدا کو پکارے کہ رب تعالی ہمیں اس بلاسے نجات دے۔

تو فرمایا وہ سب سے اول ہے اور وہی سب سے آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے وَھُوَیِکُلِ اَسْ عَلِیْہُ اور وہ ہر چیز کوجانتا ہے ھُوالَّذِی خَلَقَ السَّمُوٰتِ باطن ہے وَھُویِکُلِ اَسْ عَلِیْہُ اور وہ ہر چیز کوجانتا ہے ھُوالَّذِی خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْارْضَ وہ وہ وہ ات ہے جس نے پیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو فی سِتُ اِ اَیّامِر چیدنوں میں ۔ چیدنوں سے مراد چیدنوں کا وقفہ ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ چاند میں میں نہ آسان تھا کہ دنوں سے بیدن مراد لیے جائیں، بلکہ چیدنوں کا وقفہ مراد

ہے۔اللہ تعالی تو ایک سینڈ میں ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو پھر چھ دنوں کے وقفے میں پیدا کرنے کی حکمت کیاتھی؟مفسرین کرام ایک اللہ تعالی نے مخلوق کو سبق دیا ہے کہ میں نے قادرِ مطلق ہوتے ہوئے بھی آ ہتہ آ ہتہ کام کیا ہے لہذا تہارے کام بھی تدریخ ایعن آ رام آ رام سے ہونے چا ہیں ورنہ وہ ایک لمح میں سب پچھ کرسکا کے۔

دوسال کاعرصه گزرا ہے اس نے جاپان پرصرف سترہ سکنڈ کا زلزلہ مسلط کیا تھا۔
سترہ سکنڈ کیا ہوتے ہیں؟ آ دمی سترہ سکنڈ میں ایک بات نہیں کرسکتا۔ اس سے اتنا نقصان
ہوا تھا کہ جاپان جیسا صنعتی ملک جوصنعت میں پورے یورپ سے بردھا ہوا ہے، نے کہا تھا
کہ ہماری حکومت ریفقصان چارسالوں میں پورانہیں کرسکتی۔
استوی علی العرش کامعنی :

توفر مایادہ وہ ذات ہے جس نے بیداکیا آسانوں اور زمین کو چھ دنوں میں ائتہ استوی عواعرش پر حضرت امام مالک میشد سے استوی علی العرش کا کیامعنی ہے؟ جمیں سمجھاؤ کہ اللہ ان کے شاگر دنے بوجھا حضرت استوی علی العرش کا کیامعنی ہے؟ جمیں سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے بیضے کا کیامفہوم ہے؟ دیکھو! اس وقت ہم صفوں پر بیٹھے ہیں، قالینوں پر بیٹھے ہیں، کوئی چار پائی پر بیٹھا ہے،کوئی منبر پر بیٹھا ہے،مختلف شستیں ہیں لوگوں کے بیٹھنے کی تو ہمیں سمجھاؤر ب تعالیٰ عرش پر کیسے قائم ہے؟

معلوم بيس ب كركي بيفاع؟ والسّوالُ عَنْهُ بدُّعَة اوراس كمتعلق سوال كرنا بدعت ہے۔'اس کے پیچھے پڑنا بدعت ہے۔بس اتنا کہددو کہ جواس کی شان کے لائق ہے۔رب تعالی سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ویکھتا بھی ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔ جسطرح اس کی شان کے لائق ہاس طرح بولتا ہد مکھتا ہے یک اللہ منب وطلان [سورة المائده]" رب تعالى كے دونوں ہاتھ كشاده ہيں۔" ہمارے ہاتھوں كى طرح نہيں ہیں بلکہ جواس کی ذات کے لائق ہیں۔ہم اس سے زیادہ کے مکلّف نہیں ہیں۔تو فر مایا پھر وه قائم مواعرش يو يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِي الْأَرْضِ جانتا بجود اخل موتا ب زمين من -مردے زمین میں دِن کیے جاتے ہیں ، نیج زمین میں ڈالا جاتا ہے ، کیڑے مکوڑے زمین میں داخل ہوتے ہیں ، بارش کوز مین جذب کر لیتی ہے۔ غرضکہ جو چیز بھی زمین کے اندر واخل ہوتی ہے اس کورب تعالی جانتا ہے و مَا يَخْرُ بَحِ مِنْهَا اور جو چيز زمين سے تكلی ہے۔ زمین سے تیل نکاتا ہے، گیس تکلتی ہے فصلیں نکلتی ہیں یعنی اگتی ہیں ، درخت نکلتے میں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں،سب کچھاللد تعالیٰ کے علم میں ہے۔

دہریے ہم کوگ کتے ہیں کہ بچاں سال کے بعد لوگ کیا کھا کیں گے، کہاں کے کھا کیں گے، کہاں سے کھا کیں گے؛ بھائی شمصیں کیا فکر ہے؟ جس رب نے بیدا کیا ہے وہ انظام بھی کرے گار مخلوق کم تھی زمین کی بیداوار بھی کم تھی ۔ اب مخلوق زیادہ ہوگئ ہے بیداوار بھی بڑھ گئی ہے وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِنْ الْآدُ فِي اِلَّا عَلَى اللّٰهِ دِزْقُهَا [ہود: ۲، پارہ: ۱۲]" اور نہیں ہے کوئی چلنے بھر نے والا جانورزمین میں گراس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔' ہے کوئی چلنے بھر نے والا جانورزمین میں گراس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔' ہو کی جو ایس کے متعلق کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا ایندھن آئے گا جو سر پر بھی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ جلے گا گرنداس کا دھواں ہوگا اور ندرا کھ ہوگی ۔ آئے سے بچیاں سال پہلے اٹھانا پڑے گا۔ جلے گا گرنداس کا دھواں ہوگا اور ندرا کھ ہوگی ۔ آئے سے بچیاس سال پہلے

کوئی کہتا تو لوگ اس کو پاگل خانے میں بند کراد ہے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ گر اللہ تعالیٰ کو علم ہے کیا چیز زمین ہے کب نکالتی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ اپی قدرتوں کا اظہار فر ما کیں گے جیے جیسے جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی زمین اپنے دفینے نکالے گی وَ مَایَنْزِ لَ مِنَ السّمَاءِ اور جو چیز آسان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں و مَایَعُور ہے فیما اور جو چیز چڑھتی ہے آسان میں وہ اس کو بندوں پر نازل ہوتی ہیں اور جو پکھ بھی جانتا ہے۔ فرشتے او پر جاتے ہیں، نیک آ دمیوں کے اعمال او پر جاتے ہیں اور جو پکھ بھی او پر جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور صرف یہ نہ بھینا کہ وہ عرش پر مستوی ہے بھی او پر جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور صرف یہ نہ بھینا کہ وہ عرش پر مستوی ہے بھی او پر جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور صرف یہ نئے مُنا مُن مُن مَن ہو۔ ساتھ سے حقیدہ بھی رکھنا ہے قدم وَمُور مَن مَن مَن مَن مَن ہو۔

کودن میں ۔ گری کے موسم میں راتیں چھوٹی ہوجاتی ہیں اوردن لیے ہوجاتے ہیں ، رات

کا حصہ کا ان کردن میں شامل کردیتا ہے و یُونیخ النّهارَ فِی الّیٰلِ اوردہ داخل کرتا ہے

دن کورات میں ۔ آج کل راتیں لمبی ہیں سردی کا موسم ہے اور دن چھوٹے ہیں ، دن کا
حصہ کا ان کررات میں شامل کردیا ہے ۔ بیرب تعالی کے روز مرہ کے انقلابات ہیں ۔

مراد دوہ جانتا ہے دلوں کے داز ۔ صدود صد کر گی جمع ہے صدد کا معنی ہے سید،
مراد دل ہے ۔ رب تعالی دلوں کے رازوں کو جانتا ہے ۔ لہذا اپنے دلوں کوصاف رکھو معاملہ یروردگار کے ساتھ ہے۔

description of the state of the

المِبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِم وَ انْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمُ

مُسْتَغُلِفِينَ فِيْدُ فَالَّنِ بُنَ الْمُنُوا مِنْكُمُ وَانْفَقُوا لَهُمُ اَجُرُكِيدُو وَمَا لَكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالرّسُولُ يَنْ عُوَكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمُ وَ عَدُ اَخْذُ مِيْنَا قَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُّ وَمِنِينَ هُو الْآنِ فَي يُزِلُ عَلَى عَبْدِهَ الْبِ بَشِنْتِ لِيُغْرِجَكُمْ مِنَ الظّلَمْتِ إِلَى النّورُ وَلِنَ الله عَبْدِهَ الْبِ بَشِنْتِ لِيغُورِجَكُمْ مِنَ الظّلُمْتِ إِلَى النّورُ وَلِنَ الله عَبْدِهَ أَيْنِ اللّهُ وَعَلَا لَكُمُ اللّهُ الْمُنْفِقُوا فِي سَمِيلِ الله و بله مِنْدَاتُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مِنَ الْفَقُوا مِنْ الله الْفَتْنِهِ وَقَاتِلُ أُولِيكَ اعْظُمُ وَرَجَةً مِنَ اللّهُ إِنْكُوا لَوْكُمْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى وَاللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّه

كَنْتُمْ مِنْ مِنْ الرموم مان والے هُوَالَّذِي وه و بى ذات ب يُنَزِّلُ جواتارتام عَلَى عَبْدِةِ الْخِبند عِلَى الْهِ بَيِّنْتِ واضَّح آيتي يْيُخْرِجَكُ تَاكَهُ لَكَ الْحَصِيلُ مِّنَ الظَّلَمُ الْمُعْرِول سَ الحك النَّوْر روشى كى طرف وَإِنَّ اللَّهَ اور بِ شك الله تعالى بِحُمْهِ تہارے ساتھ لَرَ مِوْف البت شفقت كرنے والا ہے رَّحِيْمُ مهربان ے وَمَالَكُمْ اور مصل كيا ہوگيا ہے اللا تُنفِقُوا كم خرج نہيں كرتے في سين الله الله تعالى كرائة من وَلِلهِ اور الله تعالى بى كے ليے ب مِيْرَاتُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ مِراتْ آسانوں كَ اورزمن كَى لَايَسْتُوى مِنْ عُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَى عَنْ أَنْفَقَ جَفُول فِحْرَج كيا مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ فَيْ سَيْ مِهِ وَقُبَّلَ اورارُ الْي كَ أُولِلْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً یاوگ بہت بوے ہیں درجے کے لحاظ سے مِّسَ الَّذِیْری ان اوگوں سے اَنْفَقُوامِنُ بَعْدُ جَضُول نِحْرَج كِيافِعْ كے بعد وَقَتْلُوا اورارُائى كى وَكُلَّا قَعَدَاللَّهُ الْحُسْلَى اور برايك كساته الله تعالى في وعده كيا باليهائي كَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ اور الله تعالى جو يجهم كرتے ہو خردار --ربطآيات:

اس رکوع کی ابتدامی الله تعالیٰ کی توحید کا ذکر تھا اور اس کے دلائل تھے۔ توحید اور اس کے دلائل تھے۔ توحید اور اس کے دلائل بیان کرنے کے بعد الله تعالیٰ فرماتے ہیں امِنْوَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ اے

لوگو! ایمان لاؤ الله تعالی بر که وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہاور مارنے والا ہاوراس کےرسول پراورا یمان لانے کے بعد وَأَنْفِقُوا اورخرج كروتم مِتَّاجَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيهِ الرَيْزِ مِن عَكَداللهُ تَعَالَى فِي الْبِيابِ تم کواس میں۔ اکثر مفسرین کرام ایستاج فرماتے ہیں کہ انفاق سے مال کا خرج کرنا مراد ہے۔ مال کاحقیقی ما لک تو اللہ تعالیٰ ہے برائے نام شرعی طور پر اس نے تم کو ہائب بنایا ہے تم رب تعالیٰ کے خلیفہ ہو۔ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے تمہارے یاس چندون کے لیے امانت ہاں مال کوتم خرج کرواس سے زکوۃ دو بعشر دو ، فطرانہ دو ، قربانی کرو ، صدقہ خیرات کرو ، اپنول یر ، دوسرول بر - اکثرمفسرین کرام پیشیخ تو میمی تفسیر کرتے ہیں ۔ لیکن علامہ اندلسی عیند بہت بڑے مفسر ہیں۔ان کی تفسیر کا نام بحرالحیط ہے۔اورعلامہ آلوی میند بھی بوے چوٹی کے مفسر ہیں ان کی تفسیر کا نام ہدوح المعانی۔ بیدونوں حضرات فرماتے ہیں ہرشے مراد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ مال خرج کرے بملم دیا ہے تو علم خرج كرے، اگرجسمانی توت دی ہے تو كمزوروں كے ليے وہ خرج كرے، ہنراورفن ديا ہے تو وہ خرچ کرے عقل اور مجھ دی ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جو بھی نعمت الله تعالى نے دى ہاس كورج كرے فرمايا فالدين امنوامنگف بس وہ لوگ جو ایمان لائم میں سے وَانْفَقُوا اورانھوں نے خرج کیا لَهُمْ اَخُرِ کَیٰ لَهُمْ اَخُرِ کِیْرِ ان کے لي برااجر ب\_

قبولیت اعمال کی تین شرا کط

یہ بات تم کی دفعہ ن چکے ہو کہ نیکیوں کے تبول ہونے کے لیے تین بنیادی شرطیں

- ایمان، که ایمان کے بغیر کوئی نیکی تبول نہیں ہوتی۔
- السس اخلاص ریا، دکھاوے کے طور پر جونیکی ہوتی ہے اس کا تواب ہیں ہوتا بلکہ گناہ

موتاہے۔اور....

س.... تیسری شرط اتباع سنت ہے۔ جونیکی بھی ہوسنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگا ۔ جا ہے وہ شکل وصورت کے اعتبار سے کتنی ہی خوب صورت کیوں نہ ہو۔

كوفي كيشهر مين عيد كيدن حضرت على يُؤلِنُون خليفة المسلمين عيدگاه مين تشريف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک صوفی قتم کا آ دمی وہاں نماز پڑھر ہاہے۔اپنے خادم سے فر مایا کہ اس کو جا کر کہو کہ عیدوالے دن کوئی تفلی نماز نہیں ہے۔اشراق پڑھنے والا ہے تو عیدوالے دن اشراق نه پڑھے، چاشت کاعادی ہے تو عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتا گھر جا کرکہیں جیب کر پڑھے۔ وہ بخت نتم کا آ دمی تھانماز میں لگار ہا تو ڑی نہیں جتی کہ حضرت علی پھاتھ نے خود جا کراس کا کندھا پکڑ کرفر مایا کہ عیدوالے دن عیدگاہ میں نماز عید کے سواکوئی اور نماز منع ہے۔اس نے کہا کہ کیا میں کوئی گناہ کا کام کررہا ہوں کہ آپ مجھے روکتے ہیں؟ میں نے آنخضرت مَلْ الله کے ساتھ زندگی گزاری ہے نہ آپ نے عیدگاہ میں نماز پڑھی ہے اورنہ ہی یر صنے کا حکم دیا ہے۔ تم گناہ کررہے ہویہ نماز پر ھکر۔ چونکہ آنخضرت مَالْ اِللّٰ کی سنت کی مہر گئی ہوئی نہیں تھی اس لیے اس کو گناہ فر مایا، حالا نکہ نماز ہے۔ توعیادات کے قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں:

اتباع سنت 🛞

🏶 ..... اخلاص

ايمان المان

ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی آدی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کودس گنا اجرعطافر مائیں گے من جَماء بالحصنة فلکہ عشر کا مثالیا ۔ یہ مازیم ہے زیادہ جتنا چاہیں اللہ تعالیٰ عطاکریں۔ مثل الیک آدی نے دوسرے آدی کو کہاالسلام علیم! تو دس نیکیاں تو اس کی بی بیں اوراس کے ساتھ اس کا ایک صغیرہ گناہ بھی معاف ہوجائے گا اور ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اور اگر نیکی فی سبیل اللہ کی مدیس ہے تو ادفی ترین اس کا بدلہ سات سو ہے واللہ کے گا۔ اور اگر نیکی فی سبیل اللہ کی مدیس ہے تو ادفی ترین اس کا بدلہ سات سو ہے واللہ کے شخصہ فی لیکن گئے آئے [سورۃ البقرہ] '' اور اللہ تعالیٰ بردھادیتا ہے جس کے لیے جوقدم اٹھائے گا، تبلیخ وین کے لیے جوقدم اٹھائے گا، علیہ وین کے لیے جوقدم اٹھائے گا، کھار کے مقابلے میں جوقدم اٹھائے گا تو ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ملیس گی اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جائے ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جائے ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جائے ہے ہوندم اٹھائے گا تو ایک ایک قدم پرسات سات سونیکیاں ملیس گی اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جائے ہے جائے ہے دیا دو کردے۔

 تہارے اندرگزاری ہے۔ جب آپ مَنْ اَلَّا اَسَى جَلَد ہے گزرتے تھے تو لوگ اشارہ کرے کہتے تھے کہ ایسا نیک آدی ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ مَنْ اَلَٰ اللّٰ ال

### عهدالست:

الله تعالی نے آدم ملائے کو یہاں کھڑا کر کے پشت کی دائیں طرف اپنادایاں ہاتھ کھیرا جواس کی شان کے لائق ہے تو اصحاب الیمین چیونٹیوں کی طرح سامنے آگئے۔ پھر پائیں طرف ہاتھ پھیرا تو اصحاب الشمال چیونٹیوں کی طرح سامنے آگئے۔ آدم ملائے نے پوچھا اے پروردگار! یہ کیا چیز ہے؟ فر مایا بیہ تیری اولاد ہے جو قیامت تک آئے گی۔ آدم ملائیا ہے نہ دیکھا کہ کوئی برصورت ہے کوئی خوب صورت ہے ، کوئی موٹا ہے ، کوئی پتلا ہے ، کوئی بہا ہے ، کوئی چھوٹا ہے ۔ کہنے گا اے پروردگار! میٹ لا سویہ تین عبادت دیکھا کہ کوئی جوٹا ہے ۔ کہنے گا اے پروردگار! میٹ لا سویہ تین عبادت دیکھا کوئی جوٹا ہے ۔ کہنے گا اے پروردگار! میٹ لا سویہ تین عبادت دیکھا ہوئی جیسیا کیوں نہیں بنایا۔ 'رب تعالی نے فرمایا آخیبہ تُ اَنْ اَشْدُ کُسر دی ہوئی جا ہتا ہوں کہ میر اشکرادا ہوتا رہے (لبذا جوابی سے کرورکود کھی کرشکرادا نہیں کرتا حقیقت میں وہ انسان کہلا نے کاستی نہیں ہے۔)

اس عالم ارواح میں اللہ تعالی نے سب کو بچھ دی اور فر مایا آگئے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ آ [سورۃ الاعراف]'' کیا میں تمہار ارب نہیں ہوں قے السوا ہیں سب نے کہا اے پروردگار! آپ ہمارے رب ہیں۔'' ہمیں تو یہ عہد یا دنہیں ہے لیکن تفسیروں میں بہت سارے بزرگوں کے نام دیئے ہیں جو کہتے تھے کہ میں وہ عہدیا دہے۔ چنانچہ حضرت علی ری الله فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عہد یاد ہے۔ مہل بن عبداللہ تستری میں ہے۔ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ میثاق یاد ہے۔

توفر ایااللہ تعالیٰ وہ ہے جونازل کرتا ہے اپنے بندے پرواضح اورصاف آیتیں۔
کیوں نازل کرتا ہے؟ قین نحر جھٹے نیم نے الظّلَمْتِ الْحَالَةُ وَ تاکہ وہ نکا لے صحیں الظّلَمْتِ الْحَالَةُ وَ تاکہ وہ نکا لے صحیں المعروں سے دوشن کی طرف کفر میرک ، تکبر ، بغض ، حسد کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف ، نور تو حید ، نور سنت اور نور حق کی طرف وَ النَّ الله وِ کُمُ لَرَ مُوفِّ وَ حَیْدُ الله وَ مُحَالًا مَ مِی البتہ شفقت کرنے والا مہر بان ہے۔ اسی لیے اس نے محس اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر البتہ شفقت کرنے والا مہر بان ہے۔ اسی لیے اس نے محس کیا ہوگیا محسانے کے لیے اپنا پی غیر بھیجا ہے اپنی کتاب بھیجی ہے وَ مَالَکُمُ اور شحیں کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا کے است میں سے اللہ تُنفِقُو افِ سَدِیْلِ اللهِ کہ تریخ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راست میں سے اللہ تعالیٰ کے راست میں سے اللہ تعالیٰ کے راست میں سے

کی مدیس وَلِلْهِ مِیرَاتُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ طَالاَ کَمَاللَّهُ تَعَالَیٰ ہِی کے لیے ہے میرات آسانوں کی اور زمین کی کیا یہ جو تمہارے پاس مال ہے، زمین ہے، باغات ہیں، کارخانے اور کو ٹھیاں ہیں، سونا چا ندی ہے، کیا یہ چیزیں قبر میں تمہارے ساتھ جا کیں گی؟ خوش نصیب ہے جس کو گفن نصیب ہوجائے ۔ مرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو گفن میں فون ہونا نصیب نہیں ہوتا، در ندے، پرندے، مجھلیاں ان کو ہضم کر جاتی ہیں۔ لہذا رب تعالی کے دیئے ہوئے مال کورب تعالی کی رضا کے لیے خرج کر کے رب تعالی کوراضی کر لو ۔ ہم ہر چیز اللہ تعالی کی ہے اس نے یہ چیزیں تمھیں عارضی طور پرعطافر مائی ہیں۔ اللہ تعالی کے احکام پھل کر کے رب تعالی کوراضی کر لو ۔ پھر اللہ تعالی کی ہے اس نے یہ چیزیں تمھیں عارضی طور پرعطافر مائی ہیں۔ اللہ تعالی کے احکام پھل کر کے دب تعالی کوراضی کر لو ۔ پھر اس نے ایسا کوئی تھم نہیں دیا جو تم کر خسکو۔ زکو ق صاحب مال پر سال کے بعد چالیس دو یہ ہیں سے ایک روپیہ ہے، فطرانہ سال کے بعد نصف صاح ہے۔

آسانی کے لیے یوں مجھو کہ دوسیر گندم ہے اور زمین کی بیداوار میں سے بارانی ہے تو دسواں حصہ اوراگر جا ہی نہری ہے تو بیسواں حصہ ہے نو جھے یا انیس جھے تمہارے پاس ہیں اور جو باتی تمہارے پاس ہے بیٹری ہے اللہ تعالی کا تمہارے مرنے کے بعداگر تمہارے وارث اچھے ہیں وہ کھا کیں بیکس کے مصیں تو اب ملے گا۔ اوراگر خدانخواستہ شرابی کمابی ہیں، جواری ہیں، بُرے ہیں تو یا در کھنا! تمہاری کمائی کھا کر گناہ تمہاری قبر میں بہنجا کیں گئی گئی کے کھایا تھوں نے اور مارقبر میں تمصیں پڑے گی۔

المبارك كے مہينے میں مكه مرمه فتح ہوا۔اس سے پہلے مسلمانوں كى يوزيش كمزور تھى ۔ان دنوں میں خرچ کرنا اور لڑنا ہوا کام تھا۔ اور مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد سارے عرب پر حِصندُ الهراديا كيا، مالي يوزيش بهي مضبوط هو گئي اورافرادي قوت بهي \_اب مال خرج كرنا بھی آسان اورار تا بھی آسان ہوگیا۔ لبذاجو فتح سے پہلے اور مال خرج کیا أوليك أَعْظَمُ دَرَجَةً يبلوك ببت بوع بين درج كاظت مِنَ الَّذِينَ النالوكول ے أَنْفَقُوْلِمِيْ بَعْدُوَ فَتَلُوا جَمُول فِحْرَجَ كِيافَحْ مَد ك بعداورارا أَلَى كى كافرول كَتْنَاتُه - كَوْنكماب آسانى بيدا موكن بالكن وَكُلَّا قَعْدَاللَّهُ الْحُسْلَى اور مرايك كے ساتھ اللہ تعالى نے وعدہ كيا ہے اچھائى كا۔ اجرسب كو ملے گا گرور جات برابرنہيں ہو عتے۔ مکہ مرمہ کے فتح ہونے سے پہلے جنھوں نے مال خرچ کیا اور جہاد کیا ان کا درجہ بعد والول سے بہت بلند ہے لیکن بعد میں خرج کرنے والوں کا بھی ورجہ ہے والله بسکا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرٌ اورالله تعالى جو پھم كرتے ہوفرركتا ہے كدكون اخلاص كے ساتھ خرج كرتا ہے اوركون د كھاوے كے ليے۔كون اتباع سنت ميں خرچ كرتا ہے اوركون خواہش نفسانی کے تحت ۔سب چیزیں اللہ تعالی کے علم میں ہیں اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

destablished to

مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجُرُّكُرِ نِيْرُ فِي يُومُ تَرِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ سَلَمْ ، نُورُهُمُ بَانَ بْ يُهِمْ وَيِانِهَا بِهِمْ لِيشُارِكُمُ الْمُؤْمَرِجِنْتُ تَجُرِي مِنْ تَجُتِهَا الْإِنْهَارُ خِلِدِينَ فِيهَا ذَٰ لِكَ هُوَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ فَيَهُ مَرْيَقُولُ لَمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ الْمُنُواانْظُرُونَانَقَتِيرُ مِنْ نُورَكُمُ قَيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءُكُمْ فَالْتِيسُوانُوْرًا مِفْضِرِبَ بِيْنَاهُمْ بِسُوْرِلَهُ منُهُ فنه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلَهِ الْعَنَابُ قُ يُونَهُمُ ٱلمُنكِدُنِ مُعَلَّمُ قَالُوا بِلِي وَلِكَنَّكُمُ فَتَنْتُهُ لَنْفُسَّكُمُ تُمْرُو ارْتَكِتُمْ وَغَرْتُكُمُ الْأَمَانَيُّ حَتِّى جَأْءَ اَمْرُاللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ وَأُلِيؤُمُ لِا يُؤْخِذُ مِنْكُمُ فِلْ يَرُّ وَلَامِنَ الذين كفرواء مأوكم النارهي مؤلكم ويش المصيره مَرِ ؛ إِذَاللَّذِي كُون شخص ہے وہ يمقُر ضَ اللهَ جوقرض ديتا ہے الله تعالى كو قَدْضًا حَسَنًا الحِماقرض فَيضعفَه يس وه اس كوبرها ويتاب لَهُ ال ك ليه وَلَهُ آجُرُ كريْمُ اوراس ك ليعمه اجرموكا يَوْمَ جس دن تَرَى الْمُؤْمِنِيْنِ آبِ دِيكِصِيل كَايمان والمحردول كو وَالْمُؤْمِنْةِ مِنْتِ اورايمان والى عورتول كو يَسْلِح فَوْرُهُمْ وورْر ما موكاان كا نور بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ ال كَآكَ وَبِأَيْمَانِهِمُ اوران كوائين طرف المرسطة النيوم خوش خرى متمهار علية جاح كدن جلت باغات

ہیں تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ وَ بَهِي بِينَ ان باغات کے نیج نہریں خُلِدِينَ فِيهَا بميشربين كَانَ باغُول مِن ذَلِكَ هُوَ الْغُوْزُ الْعَظِيمُ يَهِي بوه برى كاميابى يَوْمَ يَقُولُ أَنْمُنْ فِقُونَ جَس دن كَبِيل كَمنافق مرد وَ الْمُنْفِقْتُ اورمنافَق عورتيس لِلَّذِينِ المَنُوا اللوكول كوجوايمان لائے انْظُرُ وْنَا جارى طرف دَيْهُو نَقْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ تَاكبهم بَعَى روشَى حاصل کرلیں تہاری روشی ہے قِیل کہا جائے گا ازجعوا لوث جاو وَرَآءَكُمُ الْحِيْجِ فَانْتَمِسُوانُورًا لِي تلاش كروروشي فَضرب بَنْنَهُ مُ لِي كُورى كردى جائے كى ان كے درميان بسؤر ايك ديوار لا بَاحِ جَس كادروازه موكًا بَاطِئَهُ ال كاندركي طرف فِيهِ الرَّحَمَةُ اس میں رحمت ہوگی وظاھرہ فین قِبَلِهِ اوراس کے ظاہر کی طرف الْعَذَابُ عذاب موكًا يُنَادُونَهُمُ بِيان كُلِّهِيل كَ الْمُنْكُنُ مُعَكُمُ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے قانوا بکل وہ کہیں گے کیوں نہیں وَلْكِنَّ كُوفَ مُنْتُم لَيُنْ مَ نَ فَتَعْ مِن دُالًا أَنْفُسَكُم ابْيُ جَانُول كُو وَتَرَبُّضُتُهُ اورتم انظار كرتے رہے وَارْتَبْتُهُ اورتم نے شك كيا وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِينَ اوردهوكم من ذالاتم كوخوا بشات في حَتَّى جَاءًا مُرَّ الله يهال تك كرآ كيا الله تعالى كاحكم وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُّ وَرُ اوردهوك میں ڈالاتم کواللہ تعالی کے بارے میں دھوکے بازنے فائیؤم پس آج کے

قرضِ حسنہ:

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب مَنْ ذَاالَّذِي يُقْدِضَ اللهُ قَرْضًا حَبُّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله ہے وہ جوقرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کوقرض اچھا۔ آ دمی جوصدقہ وخیرات کرتا ہے اور قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور تشبیہ اس بات میں ہے کہ جب كوئى آدمى كسى كوقرض ديتا ہے تواس كويفين ہوتا ہے كہ مقروض اس كواتنى رقم لوتائے گا۔ ای طرح یہاں مجھوکہ جو بچھتم اللہ تعالیٰ کے راہتے میں خرج کرو گے اس کا بدلہ شھیں ضرور ملے گا۔ بیمطلب نہیں ہے اللہ تعالی غریب ہو گیا ہے اور اس کو قرضے کی ضرورت پڑ كَنْ بِ جِيمِ يَهُودِيول فِي كَهَاتِهَا إِنَّ اللَّهَ فَقِيلًا وَ نَحْنُ أَغْنِيَاءَ [آل عمران: ١٨١] " بكرتشك الله تعالى فقير باورجم مال دار بين " بكرتشبيداس بات ميس ے کہ جس طرح قرض واپس آنا ہوتا ہے ای طرح جو کچھتم اللہ تعالیٰ کے رائے میں خرج كروكے وہ مص ضرور ملے گا بلكہ اچھا بدلہ ملے گا كہ ايك كے بدلے ميں دئ گنا۔ بدعام حالات میں ہواور جونی سبیل اللہ کی مدمین ہوگائ کا بدلدسات سوگن ہوگا کم از کم ۔اللہ تعالی جس کے لیے جاہے بڑھادے گا۔ پھر پیجی مجھ لیں کہصدقہ وخیرات کا ہدلہ دی گنا ہے اور اً کر کوئی کسی کو قرنس حسنہ دی تو اس کا بدلہ ستر گنا۔ کیونکہ دینے والا اس کی غربت کا خاص خیال رکھتا ہے۔ تو قرض حسنہ کا بہت بڑا تواب ہے۔ لیکن ہماراز مانہ عجیب ہے کہ

قرض لینے وقت بڑے پیارمحبت سے پیش آئیں سے پیاری پیاری با تیں کریں گے۔ دیتے وقت اکثر تو منکر ہوجائے ہیں اور پکھ گھور گھو لے دیکھتے ہیں اور پکھاڑ پڑتے ہیں۔ اچھاوگ بھی ہیں مگر بہت کم ہیں۔

توفر ما یا کون محض ہے وہ جوقرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض فیضعفہ لکا پس اللہ تعالی اس کو بر مادیتا ہے اس کے لیے۔عام حالات میں ایک نیکی کابدلہ وس گنا اور فی سبیل الله کی مدیس نیکی کرے گاتواس کا اونی ترین بدلدسات سوگنا ہے والسلسة يُصَاعِفُ لِمَنْ يُشَاءُ [ سورة البقرة] " اورالله تعالى برهاد عام كاجس كے ليے يا ب گا-" وَلَهْ آجُرُ كَرِيْتُ اوراس كے ليے عمده اجر موگاركس دن ملے گا؟ يَوْمُ تَرَى الْمُوَّ مِنْ يَنَ وَالْمُوَّ مِنْتِ جَسَ وَنِ آبِ رَيْحِيلٍ عَلَيْ اللهِ واللهِ مِنْ وَاللَّهِ وَال عورتول کو یسلم نور مدیتر آندیست دور رباهوگان کانوران کآگ وَبِأَيْمَانِهِ مُ اوران كه دائيل طرف بهي مومن جس وقت قبرول سے تكليل مي تو نور ایمان ،نور اسلام ،نور توحید جوان کے دلوں میں ہے اس دن اس کی روشنی ان کے آگے ہوگی اور دائیں طرف بھی ہوگی ۔ ایمان کی روشنی آ کے ہوگی اور اعمال صالحہ کا نامہ چونکہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس لیے اس کی روشنی دائیں طرف ہوگی۔ و تفے و تفے ے فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے بشار کے الیّاؤم خوش خبری ہے تمہارے ليه آج كون وه خوش خرى كيام جنت تَجْرَى مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهُ رَبَّ الْعَاتِ إِي بہتی ہیں ان کے نیچنہریں خلد بن فیھا ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں۔اس ہمیشکی کا تو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ نختم ہونے والی زندگی ہے۔ ذٰلِک مَهُوَ اللَّهُورُ الْعَظِينُهُ مِي مِي ہےوہ بروی كاميا بي -الله تعالى تمام موسنين اور مومنات كونصيب فرمائے ـ

تم نے مومنوں کا حال س لیا اب منافقوں کا بھی س اور مومن جارہے ہوں گے اور دائیں طرف روشی ہوگی اور منافقوں کے آگے اور دائیں بائیں منافقت کا ، کفر کا اندھیر اہوگا جوآج ان کے دلوں میں ہاس دن سامنے آجائے گا۔ فرمایا یوم جس دن یقو ل المشلفظون کہیں گے منافق مرد وَالْمُسْلِفَظُنُ اور منافق عورتیں لِلَّذِیْنَ المَنُو اللهُ الل

منافقت کی دواقسام:

سورة توبداً يت نبرا الإره اليس ب وَمِنْ اَهُلِ الْسَدِينَةِ مَرَدُو العَلَى السَّدِينَةِ مَرَدُو العَلَى السَّ النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ "اوربعض اللهدين مِن سے جوڈ نے ہوئے ہیں نفاق پرآپ ان کونبیں جانے ہم ان کو جانے ہیں۔' یعنی ایسے ہوشیار شم کے لوگ تھے کہ آنخضرت مَلْ اِلْ جیسی بری عقل منداور ذبین ترین شخصیت بھی ان کے نفاق سے آگاہ نہ ہوسکی۔

# منافق کی حیار علامات :

اورا یک عملی منافق ہوتا ہے۔ دل میں تو اس کے ایمان ہوتا ہے لیکن عمل سے منکر ہوتا ہے عمل نہیں کرتا۔ حدیث یاک میں منافق کی جارعلامتیں بیان کی گئی ہیں۔جس میں ایک یا نی گئی وه ایک در جے کا منافق ،جس میں دویا ئی گئیں وہ دودر جے کا منافق اور جس میں تین یا کی کئیں وہ تین در ہے کا منافق اورجس میں جاروں یا کی کئیں وہ یکا منافق۔ بہلی: إِذَا حَسِدَتَ كَسِدَبَ " جب بات كرے كاتو جھوٹ بولے گا۔" جھوٹ بولنا منافقوں کی پہلی علامت ہے اور جھوٹ کی اتنی بد بوہے کہ آ دمی جب جھوٹ بونتا ہے تو وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہونٹ پر ہوتی ہے وہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔جھوٹ کی برائی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آنخضرت مُلْ اللہ سے یو چھا گیا حضرت!مومن بخیل ہوسکتا ہے؟ فر مایا ہوسکتا ہے۔حضرت!مومن بزدل بھی ہوسکتا ہے؟ فر مایا بال کمزور ایمان کے ساتھ بردلی جمع ہوسکتی ہے۔حضرت!موس جھوٹا بھی ہوسکتا ہے؟ فرمایا کلّا وَالَّـنِ فَي نَفسي بیده " برگزنبیں اس رب کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے جھوٹ ادرا بمان جمع نہیں ہو سکتے ۔''اگر حجموٹ بولتا ہے تو پھرا یمان کی دولت سےمحروم ہے۔

منافق کی دوسری علامت: إذا وَعَدَّ ٱنْحَدَّفَ "جب وعده کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ ' إِذَا عَاهَ مَ غَدَ رَ "جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ ' چاہوہ معاہدہ ذاتی ہویا قومی یا جماعتی۔ تیسری علامت: وَ إِذَا اوْ تُبِنَ حَانَ "جب اس کے معاہدہ ذاتی ہویا قومی یا جماعتی۔ تیسری علامت: وَ إِذَا اوْ تُبِنَ حَانَ "جب اس کے

یاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔' مالی خیانت ،علمی خیانت ،مشورے کی بھی خیانت ہے۔ اگر کوئی آ دمی سمجھ دار آ دمی سے مشورہ لیتا ہے اور وہ اس کو سیح بات نہیں بتلاتاتور بھی خیانت ہے۔ صدیث یاک میں آتا ہے۔ آلمُسْتَشَادُ امِینٌ "جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہے۔اگرمشورے میں خیانت کرے گاتو مجرم ہوگا۔مجلس كَى باتين بهى امانت موتى بين مديث ياك مين آتا هم الْمَجَالِسُ بالْأَ مَانَةِ مَجْلَس میں جو یا تیں ہوتی ہیں دوست احباب کی وہ کسی اور کے سامنے ذکر کرنا بھی خیانت ہے۔ منافق كي چوت علامت: إذًا خَاصَم فَجَر "جب جَمَّرُ اكرتا بي و كاليال تكالثا ہے۔'' آج ہم نے منافقوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ہم ہر بات پر گالیاں نکا لتے ہیں۔انسان تو کیا حیوانوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں ۔ یا در کھنا! کسی کو گالیاں دینے براس کوڑے سزا ہے۔اگرکسی نے کہا تیری ماں کی ایسی تیسی ، تیزی بہن کی ایسی تیسی ، تو اس پرائٹی کوڑے سز ا ہے۔قرآن کریم میں مذکور ہے تو پہرنے کے باوجودکوڑ کے آپ سے معافی نہیں ہے۔اور سارى زندگى گوابى بھى قبول نېيى موگى كَاتَ قُبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا [نور: ٣] " اورنه قبول کروان کی گواہی بھی بھی۔'' اتن سخت سزا ہے گالی نکالنے کی مگر ہم تو گالیوں کی سبیح ہر جتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ذکر اللہ کی تبیج پڑھتے ہیں۔'' ہماری زندگیاں بالکل خراب ہو چکی ہیں اس لیے ہم میں نیکی کا اثر نہیں ہے۔

تو فرمایا جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عور تیں ایمان والوں کو ہماری طرف دیھو، ہمارا انظار کروکہ ہم بھی روشنی حاصل کرلیں تمہاری روشنی سے قیل کہا جائے گا۔ کہنے والے فرشتے ہوں گے از جِعُواوَدَآء کے نہ لوث جاوَا ہے بیجھے فَادْتَہِ سُوانُورًا بِی تلاش کرووہاں سے روشن ۔ وہ بے وقوف یہ بجھیں گے کہ شاید فَانْتَہِ سُوانُورًا بی تلاش کرووہاں سے روشن ۔ وہ بے وقوف یہ بجھیں گے کہ شاید

يہيں ايك دوقدم پیچے سے نور ملتا ہے، پیچے مز كر دیکھيں سے حالا تكدرب تعالیٰ كی طرف ے فرشتوں کے کہنے کا مطلب میہ ہوگا کہ دنیا کی طرف لوٹ جاؤ وہاں تلاش کرو کہ بیاور وہاں سے ملا ہے۔ یہ باتیں ہور بی ہول گی کہ فضرت بینت فید بستور اس کھڑی کر وی جائے گی ان کے درمیان ایک د ہوار۔منافقوں اورمومنوں کے درمیان ایک د ہوار کھڑی کردی جائے گی۔مومن آ کے نکل جا تیں سے اور منافق اس طرف رہ جا تیں گے۔ وه اليي ديوار موكى لَمْنَاتِ جس كادروازه موكا بَاطِنُهُ فِيْدِالرِّحْمَةُ ال كاعر كاطرف ال مين رحت موكى جدهم مومن مول على ق الاهد مون قبيل العدّاب اور اس کے ظاہر کی طرف عذاب ہوگا۔ منافق عذاب کی طرف رہ جاتیں گے پئے دُو نَصَعْد منافق مومنوں کوآوازویں کے ایکاریں کے الزیکے نقعے کیا ہم تہارے ساتھ مہیں تھے۔ دنیا میں تہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اکشے المحت بیضتے تھے قالوابل موس کہیں کے کول نہیں ۔ ظاہری طور برتوتم مارے ساته ع وَلَكِنَا كُوْ فَنَنْ مُنَا نَفُسَكُو اللَّهِ مَا لَكُنْ مَ فَ فَتَنْ مِن وَاللَّا فِي جَانُون كوردل تہارے صاف نہیں تھے۔ تہارے دلوں میں نفاق تھاوہ آج رکاوٹ ہے وَتَرَبَّضَتُم اورتم انظار کرتے رہے ہمارے بارے میں کدان پر کب کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ سورة التوبد آيت نمبر ٩٨ ياره ال وَ يَتَربَّصُ بِكُمُ الدَّوَانِدُ " يمنافق انظار کرتے رہتے ہیں تہارے بارے میں گردشوں کا۔ " کے مسلمانوں برکوئی گردش آئے کافروں کی طرف سے ان برحملہ ہو جائے یا کسی اورمصیبت میں بڑجا ئیں۔ دنیا میں تم ہارے خرخواہمیں سے گردشوں کے منتظرر بتے سے واز تَبْدُو اورتم نے شک کیا وين كے بارے ميں - تہارے داول ميں ايمان بيس تھا و عَدَّ تُكُمُ الْأَمَانِيُّ - أَمَانِي

اُمْسنِیَّهٔ کی جمع ہے، آرز واور خواہش کو کہتے ہیں۔ دھو کے میں ڈالائم کوخواہشات نے،

آرز وؤں نے حَتیٰ جَاءَا مُراللهِ یہاں تک کرآ گیا اللہ تعالیٰ کا تھم۔ موت کا وقت

آگیا اور اے منافقوا وَغَرَّکُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ اور دھو کے میں ڈالائم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھو کے میں رکھا اور تم نے سچا دین قبول نہیں بارے میں دھو کے باز نے۔ شیطان نے تم کو دھو کے میں رکھا اور تم نے سچا دین قبول نہیں کما۔

رب تعالی فرمائے ہیں فائیؤ م آئے فی کی فرنیک کی فرنیک کی اس کے دن ہیں اسلام اسے نے نہیں اسلام سے نے نہیں جوانے والے دن کوئی جرمانہ دے کر مانہ دے من کر دون اول تو انسان کے پاس کوئی چیز ہوگی ہی نہیں جودہ دے کر جان چیز اسکے ۔ فرض کر دون اول تو انسان کے پاس کوئی چیز ہوگی ہی نہیں جودہ دے کر جان چیز اسکے ۔ فرض کر دون اول تو انسان کے پاس کوئی جانے ، زیمن سونے سے بھری ہوئی ال جائے دہ دے کر جان جھرا سکے وہ دے کر جان جیز اسکے گا۔

توفرمایا اس دن بیس لیاجائے گائم ہے کوئی فدیہ، جرمانہ وَلامِنَ الَّذِینَ کَفَرُوٰ اورنہاں لوگوں ہے جوکافر ہیں۔اللہ تعالیٰ کی توحید کے مشر ہیں،رسالت اور قیامت کے مشر ہیں، رسالت اور قیامت کے مشر ہیں، قرآن کے مشر ہیں، ان سے بھی جرمائہ نہیں لیاجائے گا کہ وہ جرمانہ دے کر چھوٹ جا کیں ماؤلے گا القال ممکانا تمہارادوزخ کی آگے جوٹ می مؤللگڈ۔ میں مافلی رفیق، ساتھی۔ بھی دوزخ کی آگ تمہاری ساتھی ہے ویش النہ مینی اور مومنات کو اور بہت کری چگہ ہے لوشنے کی ۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے تمام مونین اور مومنات کو دوزخ سے بیائے اور محفوظ رکھے اور نیکی کی توفیق عطافر ہائے۔

[امين]

الذيأن الآنِيْنَ المَنُوْآ اَنْ تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ الْإِكْرَاللهِ وَمَانُولُ مِنَ الْحُقِّ وَلَا يَكُونُو اكَالَّانِيْنَ اُوتُوا الْكِتْبُمِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْوَكْتُ مِنْ قَبْلُ فَطَالًا عَلَيْهُمُ الْوَكْتُ مِنْ قَبْلُ فَطَالًا عَلَيْهُمُ الْوَكْتُ وَلَا يَكُونُوا الْكَتْبُ فَلَوْا الْكَتْبُ فَلَوْا اللّهُ فَكُونَ اللّهُ فَكُونُ اللّهُ فَكُونُ اللّهُ فَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ فَيْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

المُدْیَانِ کیانہیں آیاوقت لِلَّذِیْنِ اَمْنُوْ النالوگوں کے لیے جو ایمان لائے اَن تَخْشَعُ قُلُوبُهُ مُ کُم خوف کریں ان کے دل لِذِکْرِ اللهِ الله تعالی کے ذکر کے لیے وَمَانَزَلَ مِنَ الْحَقِّ اوراس چیز کے لیے جواتری الله تعالی کے ذکر کے لیے وَمَانَزَلَ مِنَ الْحَقِّ اوراس چیز کے لیے جواتری ہے تو سے وَلَایکے وَمُونُو اور نہ ہوجا کیں کالّذِیْنَ ان لوگوں کی طرح اور نہ ہوجا کیں کالّذِیْنَ ان لوگوں کی طرح اور نہ ہوجا کی الله مُن کُلُ کا ب مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے فَطَالَ عَلَيْهِمُ اللهُ مَدُ بِي لَمِی ہوگئ ان پر محت فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ بِی سَحْت ہوگئ دل ان کے وَکے شِیْر مِنْ مُن اللهِ مِنْ قَبْلُ اللهِ عَان میں سے نافر مان ہیں ان کے وَکے شِیْر مِنْ مُنْ الله مِن الله مُن الله مُن الله مِن الله مُن الله مِن ا

ہزمین کو بَعْدَمَوْتِهَا ال کم نے کے بعد قَدْبَیَّنَا مَحْقِیق بم نے بيان كيس لَصُّمُ اللالتِ تهارك لي آيتي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاكمَم مجهو إنَّ الْمُصَّدِّقِينَ عِثْكُ صِدقَة كُرْفَ والْحُمْرِ وَالْمُصَّدِّقْتِ اورصدقة كرنے والى عورتين وَ أَقْرَضُواللهُ اور جضول نے قرض ويا الله تعالى كو قَرْضَاحَتً الجِعاقرض يُضْعَفُ لَهُمْ برُحادياجا عُكَان ك لياج وَلَهُمْ أَجْرُ كَرِيْمُ اوران كے ليے اجر عِمْ الدِيْنَ امْنُوا بالله اوروه لوگ جوایمان لائے اللہ تعالیٰ یو ورسیلة اوراس کے رسولوں ي ٱولَيْكَ هَمُ الصِّدِيْقُونَ كَلُولُ مِن حِي وَالشَّهَدَآءُ عِنْدَرَبِهِمُ اور گواہ این رب کے ہاں لَهُمُ أَجْرُهُمُ ان کے لیے ان کا اجر ہے وَنُورُ هُمْ اوران كى روشى م وَالَّذِينَ كَفَرُ وَا اوروه لوك جنفول نِي كفر كيا وَكَذَّبُوابِالْيِنَا اورجمالايا مارى آينول كو أولَّيك أضَّعْ الْجَدِيمِ یمی لوگ ہیں دوزخی۔

الله تبارک و تعالی کا ارشاد ہے آکہ یان سامعنی ہوتا ہے تھوڑ اساوقت اور یان کامعنی ہے کیانہیں آیا وقت اور آکہ یان کامعنی ہے کیانہیں آیا وقت لئند نیز المئن ہے کیانہیں آیا وقت لئند نیز المئن ان الوگوں کے لیے جواکیان لائے آن تَدفقَعَ قُلُو بُھُدُ کان کے ولی ڈریں ،خوف کریں لید نے واللہ اللہ تعالی کے ذکر کے لیے وَ مَانَدَ لَ مِنَ الْحَقِّ وَ الله تعالی کے ذکر کے لیے وَ مَانَدَ لَ مِنَ الْحَقِّ اور اس چیز کے لیے جواتری ہے تن ہے تر آن پاک کی شکل وصورت میں ۔اس کے لیے اور اس چیز کے لیے جواتری ہے تن ہے تر آن پاک کی شکل وصورت میں ۔اس کے لیے ان کے دل نرم ہوں۔

الله تجارک و تعالی نے قرآن پاک میں مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فر مائی الله تجارک و تعالی نے قرآن پاک میں مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فر مائی الله وَجِلَتْ قُلُو بُھُمُ [الانفال: ۲]" جب ذکر کیا جاتا ہے الله تعالی کا تو الله وَجِلَتْ قُلُو بُھُمُ الله وَجِلَتْ قُلُو بُھُمُ وَلَا نَفَالَ: ۲) "جب ذکر کیا جاتا ہوائی کود کھے الله کے دل ڈرجاتے ہیں بخوف زدہ ہو جاتے ہیں۔"الله تعالی کی عظمت اور برائی کود کھے کران کے دلوں میں خوف بیدا ہوتا ہے و اللّه نِین الله تعالی کے لیے۔" [البقرہ: ۱۹۵]" اور جو ایمان دار ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور الله تعالی کی ذات گرای ان کی سب سے زیادہ موتی ہے۔ اور الله تعالی کی ذات گرای کے بعد آنخضرت میں تھے موتی ہے۔ اور الله تعالی کی ذات گرای کے بعد آنخضرت میں تھے موتی ہے۔

بخاری شریف اور سلم شریف کی صدیث ب آنخضرت مالی ای وین و الده و الناس اجْمَعِیْن " تم میں اَحَد مُحَم حَتْی اَ کُون اَحَب اِلْیه مِن وَالده و و کَدِه و النّاسِ اجْمَعِیْن " تم میں سے و کی اور مومن ہیں ہوسکتا جب تک کہ میں زیادہ محبوب نہ ہوں اس کواس کے والد سے اور اولا و سے اور سارے لوگوں سے ۔ " جب تک کہ اس کی محبت میر سے ساتھ اس کے مال باپ سے اولا و سے اور ساری مخلوق سے زیادہ نہ ہو۔ مال باپ کے ساتھ طبعی محبت ہوتی ہے اس محبت کو جب تک آپ مالی ای محبت ہوتی ہے اس محبت کو جب تک آپ مالی ایک موس نہیں ہوسکتا۔

 والے جو نیچ دانت ہیں ان میں ہے با کیں طرف والا دانت شہید ہوا۔ عبداللہ بن تمید کافر نے تلوار کا وار کیا جس سے خود (لو ہے کی ٹو پی) ٹوٹا آپ تمانی کا چرہ مبارک زخی ہوا خون کے فوار ہے پھوٹ پڑے ، خرم شہور ہوگی اِن مُحمّد مدّا قد قُیل '' کہ بشک محر تمانی شہید کرو ہے گئے ہیں۔' یہ خبر بی بی ہند رہائی تک پہنی جو یوی تھیں حضرت عمر و بن جوح رہائی میں آ کر کھڑی ہوگئیں۔احد کے مقام ہے ایک آ دی آیا تو کہنے بین جموح رہائی میں آ کر کھڑی ہوگئیں۔احد کے مقام ہے ایک آ دی آیا تو کہنے کیس ما فیعل دسول اللہ '' آپ تمانی کا کیا حال ہے۔' اس نے کہا بی بی اس سے کہا نی بیا ہوں کہ تیرا خاوند شہید ہوگیا ہے، تیرا والد شہید ہوگیا ہے، تیرا والد شہید ہوگیا ہے، تیرا اوالد شہید ہوگیا ہے، تیرا اوالد شہید ہوگیا ہے، تیرا بیا شہید ہوگیا ہے۔ بی بی نے دیواندوار پوچھا کہ جمھے یہ بتا کہ ہونی شہید ہوگیا ہے ، تیرا بیا شہید ہوگیا ہے۔ بی بی نے دیواندوار پوچھا کہ جمھے یہ بتا کہ آ بی تمانی شہید ہوگیا ہے ، تیرا بیا شہید ہوگیا ہے۔ بی بی نے دیواندوار پوچھا کہ جمھے یہ بتا کہ آ بی خضرت بیا تی گئی کی کیا حال ہے؟ اس نے کہا آ ب تمانی خور میں مگر خطرے سے باہر ہیں۔ بی بی نے کہا آ ب تمانی خور میں مگر خطرے سے باہر ہیں۔ بی بی نے کہا آ ب بیا گئی خور بیں مگر خطرے سے باہر ہیں۔ بی بی نے کہا آ ب بی بی بی بی مگر خطرے سے باہر ہیں۔ بی بی نے کہا

#### كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جُلَلُ

'' آپ کے ہوتے ہوئے سب مصبتیں بیج ہیں۔'اس واقعہ کومولا ناشلی نعمانی میں ہے جو بہت بردے اویب اور مورخ تصاور شاعر بھی تصاس طرح پیش کیا ہے:

یہت بردے اویب اور مورخ تصاور شاعر بھی تصحاس طرح پیش کیا ہے:

میں بھی ، شوہر بھی، برادر بھی فدا

میں بھی ، شوہر بھی، برادر بھی فدا
اے شہ دین تیرے ہوتے کیا چیز ہیں ہم

آپ ملی از ندہ جی میرے لیے یہی دولت ہے۔ دیکھوا عورت کے لیے دنیا میں یہی نعتیں ہیں، والد، بیٹا، بھائی، خاوند لیکن وہ فرماتی ہیں سب قربان ہیں کوئی بات نہیں آپ ملی نام میں۔

المام بخارى مينيد ابني كتاب ادب المفرد مين قل كرتے بين كداكي صحابي ٹائى

فائیڈ بخار میں مبتلاتے۔ بیہ بخارا پی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے جسم کی کوئی نہ کوئی چیز متاثر ہوتی ہے۔ آنکھ سے تابینا ہو جائے ، ٹانگ خراب ہو جائے ، باز وخراب ہو جائے ، خوش قسمت ہوتا ہے جو بالکل ٹھیک ہوجائے۔ اس صحابی کی آنکھیں ضالع ہوگئیں۔ ان کا ایک دوست سفر پر تھا۔ واپس آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ تبہارے دوست کی آنکھیں ضائع ہوگئی ہیں۔ بہار داری کے لیے پہنچا ، کہنے لگا بڑا صدمہ ہوا جب بتا چلا کہ تبہاری آنکھیں ضائع ہوگئی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس لیے کہ ان آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں سے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس لیے کہ ان آنکھوں سے آنکھوں سے آخضرت بالی کو دیکھا تھا اب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں لاہذا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجب آنکھر درت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجب آنکھرت میں گئی انسوس نہیں ہے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجب آنکھر سے تا تھا ہے کہ ان کی خرورت نہیں ہے۔ ان

حفرت عمر رفات ایک موقع پرگھر آئے ہوی جن کا نام عا تکہ بنت زید تھا رفات ہو۔

زاد بہن تھی ، سے کہا کہ میری تلواروں میں سے جوسب سے زیادہ تیز ہے نکال کر مجھے دو۔

اس نے کہا کہ جہاد کا موقع تو نہیں ہے خیر ہے کیا کرنی ہے؟ کہنے گے اپنی بیٹی حفصہ کا سر
اتارنا ہے۔ مال گھبراگئی کہ حفصہ تو آنخضرت تنظیق کی ہوی ہیں اس سے کیا غلطی ہوگئی ہے کہ باپ سراتار نے کے لیے تیار ہوگیا ہے۔ پوچھا بات کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟

کہنے گئے سیم عنت "میں نے سام قد آخضرت تنظیق کو تکلیف دی ہے اس لیے میں مناس کے میں بات کر کے آخضرت تنظیق کو تکلیف دی ہے اس لیے میں مناس کے میں بات کر کے آخضرت تنظیق کو تکلیف دی ہے اس لیے میں بات کر کے آخضرت تنظیق کو تکلیف دی ہے اس لیے میں بات کر کے آخضرت تنظیق کو تکلیف دی ہے اس لیے میں نے ناس کاس اتارنا ہے۔ ا

یاد رکھنا! کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بیوی خاوند کے ساتھ تندمزاجی کے ساتھ پیش آئے اور ہم نے اس کو پچھ مجھا ہی نہیں ہے۔عورتیں اچھی طرح س لیں کہ خاوند کے آگے سخت کہج میں بولنا بڑے گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معقول انداز سے کروتند مزاجی سے بولنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

(عورتوں کو اپی پیدائش کے مقصد کا ہی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ سورت الاعراف آیت نبر ۱۸۹ میں ہے ہو الّذِی خَلَقَکُم مِن نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ''اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیاتم کو ایک جان ہے و جَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا اور بنایاس ہے اس کا جوڑا ییٹ ٹی آیھا تا کہ سکون لے اس کی طرف' عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے سکون کے لیے بیدا کیا ہے لیکن آج عورتیں مردول کے لیے عذاب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تخلیق کا مقصد سمجھنے کی تو فیق عطافر مائے مرتب )

میں و نہ جو بھاتہ کہ کہ اور کہ ماں کہ نکی ایک میں ایک میں کہ بھی میں لیں کہ بھی میں لیں کہ بھی میں کھی میں کہ بھی کہ بھی میں کہ بھی کہ بھ

یوی نے حضرت عمر رہاتہ کو کو اور کہنے گی ایک بات میری بھی سن لیس کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے حقیق کر لینا۔ حضرت عمر رہاتہ پہلے اپنی بنی هفسه ہواتہ کہ پاس گئے اور پوچھا کہ تو نے آنخضرت ہوائی کو اذبت دی ہے؟ ابا جی! بات بیہ ہوئی ہے کہ نیبر کے فتح ہونے کے بعد عور توں کے حالات بدل گئے ، بہتر ہوگئے ، گھروں میں چو کھے طبخ لگ گئے ، کپڑ ہے بھی ملنے لگ گئے اور ہماری حالت و لیس ہے جیسے پہلے تھی ۔ ہاتھوں میں اسی طرح سوئی دھا گا ہے بیوند پر بیوندلگارہی ہیں ۔ آنخضرت ہائی کی تمام بیو یول میں اسی طرح سوئی دھا گا ہے بیوند پر بیوندلگارہی ہیں ۔ آنخضرت ہائی کی تمام بیو یول نے آپ ہائی ہے ہے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری حالت بھی بہتر ہوئی چاہیے میں بھی ساتھ تھی اس پر آخضرت ہائی گئے تاراض ہو گئے ہیں اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی قتم ہے میں ایک مہینہ تمہارے پاس نہیں آئوں گا۔ مسجد کے او پر جو چو ہارہ تھا اس پر ڈیرا ڈال لیا۔ اب اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو از واج مطہرات کا مطالبہ فی نفسہ غلط نہیں تھا آپ ہائی فی خاہری طور پر دیکھا جائے تو از واج مطہرات کا مطالبہ فی نفسہ غلط نہیں تھا آپ ہائی فی خاہری طور پر دیکھا جائے تو از واج مطہرات کا مطالبہ فی نفسہ غلط نہیں تھا آپ ہائی فی خاہری طور پر دیکھا جائے تو از واج مطہرات کا مطالبہ فی نفسہ غلط نہیں تھا آپ ہائی فی خاہری طور پر دیکھا جائے تو از واج مطہرات کا مطالبہ فی نفسہ غلط نہیں تھا آپ ہائی فی خاہری طور پر دیکھا جائے تو از واج مطہرات کا مطالبہ فی نفسہ غلط نہیں تھا آپ ہائی خا

ناراض کیوں ہوئے بتم کیوں اتھائی ؟ محققین فرماتے ہیں کہ اس کی تین وجوہات تھیں۔ حضور مَلَا اَلَیْنَا کُا گھر بلوحالات کی وجہ سے قتم اٹھانے کی تین وجوہات:

ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میں اور اپنی ہویوں کو اچھازیور، اچھالباس دیتے اور دیگر ضروریات زندگی اعلی قسم کی مہیا فرما دیتے تو دشمن کہتے کہ انھوں نے تمام تکلیفیں اس لیے اٹھائی تھیں کہ مزے سے رہیں ۔ حالاِنکہ آپ میں فیلی نے جو تکالیف اٹھائی ہیں وہ ہویوں کی مہولت کے لیے تو نہیں اٹھا کیں ۔ آپ میں اٹھائی نے تو تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے دین ہویوں کی مہولت کے لیے تو نہیں اٹھا کیں ۔ آپ میں اٹھائی ہیں ۔ ان بدظنوں نے سے اٹھائی ہیں ۔ لیکن ہرآ دمی نتیجہ اپنے خیال کے مطابق نکالٹا ہے۔ ان بدظنوں نے سے نتیجہ نکالٹا تھا کہ دیکھوآج ان کی بیویاں کتنے مزے میں ہیں ان کی تکیفیں ٹھکانے لگ کیئیں۔ اس لیے آپ میں ٹیک ان کی بیویاں کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا۔

دوسری وجہ بیکھی ہے کہ آنخضرت مَنْ گُنٹی کی از واج مطہرات امت کی عورتوں کے لیے نمونہ تھیں۔ اگر ان کالباس، خوراک عمدہ اور اعلی شم کی ہوتی ، زیورات سے لدی ہوئی ہوتیں تو امت کی وہ عورتیں جن کوعمہ وہ اباس، اچھی خوراک میسر نہ ہوتی ، زیورات نصیب نہ ہوتے وہ کس کی طرف د کھے کر دل کوتسلی دیتیں۔ آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جن کومرض کا زیور، لباس اور خوراک میسر نہیں ہے۔ تو آنخضرت مَنْ اللّٰ اللّٰ نے اپنی ہویوں کو ان کے لیے نمونہ بنایا کیونکہ دوسر ہے کود کھے کرآ دی کو بچھ سہار اہوتا ہے۔ تو جب حضرت عمر رہی تو کو کے میسر کی وجہ سے اس کا میسر نہیں کی دجس کی وجہ سے اس کا مردیا جائے۔

تو صحابہ کرام مَنظِم کو آنخضرت مَنظِی کے ساتھ طبعی محبت تھی اور ساری مخلوق سے برح کرتھی ۔ اور ہرمومن کے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد آنخضرت مَنظَیْنے کی محبت برح مرتفی

سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو فر مایا کیائیس آیا وقت ان لوگوں کے لیے جوائیان لائے کہ خوف کریں ان کے دل اللہ تعالی کے ذکر کے لیے اور اس چیز کے لیے جواتری ہے تن اسے قرآن کی شکل میں وَلَا یَکُونُوْ اِکَالَّذِینَ اور نہ ہو جاوُ ان لوگوں کی طرح اُو تُوا الْکِشٰتِ مِن وَدِی گُلُ کُن کُن کاب اس سے پہلے۔ یہودیوں کو قررات، عیسائیوں کو انجیل اور داؤدکی امت کوزبور کی گئی کتاب اس سے پہلے۔ یہودیوں کوقررات، عیسائیوں کو انجیل اور داؤدکی امت کوزبور کی گئی گئی مقال کے آئی ہوگئی ان پر مدت۔ عمرین ان کی لبی ہوئیں فق سے نے گؤنہ ہوئی میں خت ہو گئے دل ان کے اور جس کا دل خت ہوجا تا ہے۔ دل ان کے اور جس کا دل خت ہوجا تا ہے۔ دور ہوجا تا ہے۔

صدیث پاک بیس آتا ہے اِنَ اَبْعَدَ الْقُلُوْ اِلَى اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِیُ " بے شک دلوں بیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور سخت دل ہے۔ "جودل جتنا سخت ہوگا آتا ہی رب سے دور ہوگا۔ اور جس دل بیں جتنی نری ہوگی وہ اتنارب تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ اور چہے پارے میں ہے فُمَّ قَسَتْ قُلُو بُکُمْ مِنْ ، بَعْدِ ذلِكَ " پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد فَهِی کا لُعِجَدُو اَو اَشَدُ قَسُوةً [البقرہ: ۳۲] پس وہ پھروں کی طرح ہیں بلکہ بعض ان سے بھی سخت ہیں۔ "اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں بلکہ بعض ان سے بھی سخت ہیں۔ "اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں کہ نصف ان سے بھی سخت ہیں۔ "اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں کہ نصف ان سے بھی سخت ہیں۔ "اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں کہ نصف ان سے بھی سخت ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں کہ نصف قبول کرنے کے لیے تیام نہیں ہیں۔

آ بخضرت تألیق نے فرمایا کہ قیامت کے قریب پچھلوگ ایسے ہوں گے کہ ان ک شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی دل ان کے بھیٹر یوں جیسے ہوں گے۔سب حیوانوں میں سخت دل بھیٹر یا ہے۔ بھائی!اور بھیٹر یا کس چیز کانام ہے؟ ڈاکے ڈالئے ہیں، عورتوں کے کان نوچ لیتے ہیں، قرآ کرتے ہیں، گاڑیاں لوشتے ہیں، باز وکاٹ دیتے ہیں، ظالم گھڑی کان نوچ لیتے ہیں، قرآ کرتے ہیں، گاڑیاں لوشتے ہیں، باز وکاٹ دیتے ہیں، ظالم گھڑی کان نیسی چھوڑتے۔ پھرمنصف بھی دیسے ہی ہیں۔اور حدیث یا ک میں آیا ہے کہ جیسے تم

ہوگے ویسے تہارے حاکم ہول گے۔ایک زمانہ تھا عوام نیک تھے، حاکم بھی نیک تھا ج ہم بھی بُرے ہیں ہمارے حاکم بھی بُرے ہیں۔ہم نے خودان کو سروں پر بٹھایا ہے پھر رونے کا کیا فائدہ؟ کوئی کہتا ہے بھل مہنگی ہے ،کوئی کہتا ہے گیس مہنگی ہے بل زیادہ آگئے ہیں۔ یہ ہمارے ووٹوں ہے آگر ہم پرظلم کررہے ہیں۔ ووٹ دیتے وقت ہم اندھے ہوتے ہیں۔اس وقت پارٹی سٹم چلتا ہے، برادری سٹم چلتا ہے، دوستیاں پالتے ہیں، غنڈے ڈراتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، پھڑوں لا لیے دیتے ہیں۔

ایکروایت میں آیا ہے آغمالُکُم عُمَّالُکُم "بیسے تمہارے اعال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ "صرف حاکم ہی مجرم نہیں ہیں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں ۔ تو فرمایا لمبی ہو گئیں ان کی عمریں اور ان کے دل سخت ہو گئے و کے بنیر و بنی فی فیسے فی فیسے فی و اور ان کی اگر میں اور ان کے دل سخت ہو گئے و کے بنیر و بنی الله یک بی المؤر فی المؤر ہو الله و ال

صدقه کی اہمیت اور مفہوم:

مديث إكمين آتام إنَّ الصَّدُقَّةَ تَدُفَّعُ الْبَلَّاءَ " بِشُك صدقة اللَّا

ہے مسببتوں کو۔' یعن صدیے کی برکت سے مسببتیں کی جاتی ہیں۔ اورا یک روایت میں

آتا ہے اِنَّ الصَّدُقَةَ تَدُفَعُ مَنْتَةَ السَّوْءِ '' بِشک صدقہ بُری موت کوٹال دیتا

ہے۔' رب تعالیٰ اس کواچھی موت دیتا ہے۔ قرآن وحدیث میں صدیے کی بڑی ترغیب

آئی ہے لیکن ہم لوگوں نے صدیے کا مفہوم نہیں سمجھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کالی بکری دے
دو،کالی سری دے دوبلا کیں ٹل جا کیں گی۔

یقین جانو! پیس کہتا ہوں بے شک ریجی صدقہ ہے بیں رینہیں کہتا کہ یہ صدقہ ہیں ہیں گئیں جس کوشر بعت صدقہ کہتی ہے روہ نہیں ہے۔ شریعت کی زبان بیں صدقہ ہے غریب کی ضرورت بوری کرنا۔اب اگر کسی بے چارے کو کپڑے کی ضرورت ہے، جوتوں کی ضرورت ہے تم اس کو کالی سری دیتے ہو، پاؤ گوشت دیتے ہو، وہ اس کا کیا کرے گا؟ اس کے بیچ پڑھتے ہیں اس کو کتابوں کی ضرورت ہے، وہ بیار ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہے تم نے کالی سری اس کے حوالے کردی وہ اس کا کیا کرے گا؟ صدقہ نام ہے غریب کی ضرورت بوری کرنے گا۔اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے لے خریب کی ضرورت بوری کرنے کا۔اگر اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے لے کردو، جوتا نہیں ہے جوتا لے کردو، بیار ہے علاج کرا دو، اس کے بیچوں کو کتابوں کی ضرورت ہے کتابیں لے کردو۔ بہترین صدقہ نفذ بیسا دیتا ہے۔اس کی جوضرورت ہوگی مرورت ہوگی۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتانہ بلے۔ آج تو ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے جب تک گلی میں دیگیں نہ کھڑکیں اور سارے محلے کو علم نہ ہو۔ برا مجابد آدمی ہے جوان چیزوں کی پروانہ کرے اور بدعات سے پر بیز کرے۔ تو فر ما یاصد قہ کرنے والے مرداور صدقہ کرنے والی عور تیں وَ اَقْدَ ضُوااللّٰهَ قَدْ ضَاحَتُنَا اور جنھوں

نے قرض دیا اللہ تعالیٰ کوقرض اچھا یکھنے کہ نہ بر سادیا جائے گاان کے لیے۔
ایک کے بدلے دس گینا اجر ملے گااور فی سبیل اللہ کی مدیس دے گاتو سات سوگنا اجر ملے گا وَ لَهُ مُدَا جُرِّ کُورِیْتُ اوران کے لیے اجر ہے بہت عمدہ دینی مدارس میں جو بیرونی بچ پر صفحہ ہیں ، بچیاں پڑھتی ہیں ان کے مصارف میں روئی ، کیڑا ہے ، کتا ہیں ہیں ، علاج معالجہ ہے ۔ ان کے واسطے تم دانے بھیجو ، چاول دو ، سبزی ، گھی ، چینی دو ، اپنی ہمت کے مطابق جو تمہارے پاس ہوان کی خدمت کرویہ تہمارا صدقہ کا ریہ ہے ۔ جب تک یہ سلملہ چلتارہے گا اللہ تعالی تعمیں اجردیتارہے گا۔

فرمایا والذین امنوایاللهِ اوروه اوگ جوایمان لائ الله تعالی ورسیاه ادراس کے رسولوں پر آولیک کھے الفضد یقون یکی لوگ ہیں سے جضوں نے ایمان کے تقاضوں کو پوراکیا والشّهد آن عِند دَیّهِ مِن اور بی لوگ گواہیں اپ رب ایکان کے تقاضوں کو پوراکیا والشّهد آن عِند دَیّهِ مِن اور بی لوگ گواہی اپ رب کے بال، بی گوائی دیں گے سورة البقره آیت نمبر ۱۳۳ ایس ہے وکے ن بیك جَمَا لَنْ مُن اُمّة وَسَطًا لِنَّ كُونُوا الْهُ هَن آءَ عَلَى النّاسِ وَیَکُونُوا الرّسُولُ عَلَیْکُمُ شَهِیْ النّاسِ وَیَکُونُوا الرّسُولُ عَلَیْکُمُ شَهِیْ سَدًا اللّه اورای طرح ہم نے مصیں افعال امت بنایا تاکیم لوگوں پر گوائی دیے والے بنواور الله تعالی کارسول تم پر گوائی دے۔''

 کو۔ تو حید، رسالت، قیامت کو جھٹلایا احکام اللی کو جھٹلایا، شریعت کو سپانہیں تسلیم کیا اُولَیْكَا صَعْبُ الْجَدِیْدِ کہی لوگ ہیں دوزخی۔ شعلوں والی آگ میں پڑنے والے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں دہیں گے۔

description of the second of t

اِعْلَمُوْ اَنْهَا الْعَيْوةُ الدُّنْهَا لَعِبْ وَلَهُو وَ زِيْنَةٌ وَ فَالْمُوالِ وَالْاَوْلِادِ كَمَصَلْ عَيْثِ وَالْمُوْلِ وَالْاَوْلِادِ كَمَصَلْ عَيْثِ الْعُرْبَةِ مَنْكُونُ وَلَاَوْلِادٍ كَمَصَلَّ عَيْثِ الْعُرْبَةِ وَمَنَاتُهُ ثُمَّ عَلَيْهُ فَكَرَّهُ مُصْفَقًا أَثُمَ يَكُونُ وَطَامًا وَ فِالْلَحْرَةِ عَنَاكِ شَي يُلَّا وَمَعْفِرةٌ مِنَ الله وَ يَضُوانَ وَ وَفَالْلَحْرَةِ عَنَاكُ شَي يُلَّا وَمَعْفِرةٌ مِنَ الله وَ يَضُوانَ وَ مَا الْعُمْلِةُ وَالْمُولِةُ وَلِي مَعْفِرةٍ مِنَ الله وَالْمُولِةُ وَلِي مَعْفِرةٍ مِنَ الله وَالْمُولِةُ وَلِي الله وَالله وَاله وَالله والله والله

اِعْلَمُوَّا جَانُ لُو اَنَّمَا پَخْتَ بَاتَ ہِ الْحَيُّوةُ الدُّنْيَا دِيَا كَانِدگَ اَعِبُ كُميل ہِ وَلَهُو اور تماشاہِ وَزِيْنَةُ اور زينت ہِ وَتَعَاشُرُ وَرِينَ اَعِبُ اَلِيْكُمُ اَلَى وَرَينَ اَعِبُ اَلَيْكُمُ اَلَى اور بہتات وُهُونُدُ فَى ہِ مال مِيں وَالْاَوْلَادِ اور اولاد مِيں الْاَمُوالِ اور بہتات وُهُونُد فَى ہِ مال مِيں وَالْاَوْلَادِ اور اولاد مِيں كَمَثَلِ عَيْنَ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ تَعجب مِيں وُالا كَمَثَلِ عَيْنَ اِللهُ عَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

شَدِيْدُ عذاب بحت قَمَغْفِرَةً مِّنَ اللهِ اور بخش بالله تعالى كاطرف وَرِضُوَاتِ اوررضا وَمَاالْحَيُوةُ الدُّنْيَا اورْبِيس مِوتيا كى زعر كى إلامَتَاعُ الْغُرُورِ مُردهوك كاسامان سَابِقُو ٓ اللهِ مَغْفِرَةٍ جلدى كرو بخشش كاطرف مِن رَبُّكُم الهارب كاطرف ع وَجَنَّةِ اورجنت كاطرف عَرْضَهَا جَسَ كَاعُرْضَ كَعَرْضِ الشَّمَاءَوَالْأَرْضِ زمين اور آسان كيم في مطرح م أعِدَتْ تيارك كي م الله ان ان لوگوں کے لیے جوایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر وَرُسَلِم اوراس کے رسولوں پر ذلك فضل الله بياللد تعالى كافضل ہے يُؤينيهِ مَن يَثَامَ ويتا بجس كوجابتا والله ذُوالفَضْلِ الْعَظِيْمِ اور الله تعالى برو عضل والا مِ مَا أَصَابَ نَهِيلَ بَيْنِي مِنْ مُصِيبَةٍ كُولَى مَصِيبَ فِي الْأَرْضِ زمين مين وَلَا فِي أَنْفُسِكُ فُ اورندتمهار فِنْفول مِن إلَّا فِي كِتْبِ مَكْرَ وه درج ب كتاب من قِن قَبْلِ أَنْ تَبْرَاهَا بِهِلَاس كم ال كوظامر كري إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ بِشُك بِهِ يَرِ اللَّدَتِعَالَى بِآسان ہے۔ الله تبارك وتعالى كاارشاد ب إغلمة ا جان لو-ظاهر بات بكه جس چيز کے بارے میں رب تعالی فرمائیں جان لوتو اس بات کی طرف غور وفکر کرنا جا ہے کہ رب تعالی نے توجہدلائی ہے۔ پھر آئما کالفظ بوی تاکید کے لیے آتا ہے۔ جس کامعنی ہے پختہ بات ہے اس کے سوااور کوئی بات نہیں ہے۔ جان لو پختہ بات ہے۔ الْحَيْوة الدُّنْيَالَعِتِ وَلَهُو دنيا كازندگى كھيل تماشا ہے۔ كھيل آدى خود كھيل رہا ہوتا ہے اور

تماشا کنارے پر کھڑے تماشائی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے اچھا کھیل کھیلا ہے وہ جیت رہا ہے اور فلاں ہارگیا ہے۔ ای طرح دنیا کی زعدگی کھیل تماشاہے۔ کسی کو اللہ تعالی فیے مربع دیئے (اراضی دی)، کسی کوسونا چا ندی اور دولت دی، کسی کو کار فانے فیکٹریاں دیں، گاڑیاں دیں اور بڑا کچھ دیا۔ وہ اس میں کھیل رہے ہیں اور ہم تماشائی ہیں دیکھتے ہیں کہ فلاں زمین والا ہے، فلاں فیکٹری والا ہے، فلاں کار فانے والا ہے۔ فر مایا دنیا کی زندگی کھیل تماشائی جی دوسرے بین کہ فلاں تماشائی جی دوسرے نزدگی کھیل تماشائی جی اور زینت ہے قر تنفاخی بین کھیل میں۔

### ایک دوسرے پرفخر کرنا:

کوئی کہتا ہے میں سید ہوں ، کوئی کہتا ہے میں جاٹ ہوں ، کوئی کہتا ہے میں مغل
ہوں۔ برادر یوں کے لحاظ ہے ایک دوسرے پرفخر کرتے ہیں ، مال ودولت کے لحاظ ہے
فخر کرتے ہیں ،حسن و جمال کے لحاظ ہے ایک دوسرے پرفخر کرتے ہیں۔ یہی قصے ہیں
ساری و نیا ہیں۔

یادر کھنا! کسی کو حقیر نہ مجھو، کسی کا بنانا اپنے اختیار میں نہیں ہے سب کورب تعالی نے بنایا ہے ، کسی کو بڑا قد ، کسی کو گورا ، کسی کو کالا ، للبذا کسی کے ساتھ مذاق نہ کرو کسی کے اختیار میں ہوتو کوئی کنگر ا، لولا ، کا نا اور اندھا پیدا نہ ہوا اللّٰہ خَالِق کُلِّ مَیْ وَ اللّٰہ خَالِق کُلِّ اللّٰہ اللّٰ

سخت سردی کے موسم میں سرکوں پر دات گزارتے ہیں۔ تنکے اکٹھے کر کے ان کوجلا کر دات گزارتے ہیں۔شکرادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکان عطا کیا ہے۔

توفر مایا ونیا کی زندگی کھیل تما شااور زینت ہے اور ایک دوسرے پرفخر کرنا ہے

آپس میں وَ تَکَافُرُ فِی الْاَ مُوَالِ وَالْاَوْلَادِ اور بہتات وُ هونڈنی ہے مال میں اور اولاد

میں۔ مال و دولت کی کثر ت طلب کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا

ہے۔ فر مایا اس زندگی کی مثال کیسی ہے گھٹل نے نیٹ اس کی مثال ایے بی ہے جیسے

بارش کی اَ غیجَبَ الْکُھُارَ نَبَاتُهُ۔ کَفَا دَ کَافَد کی جُن ہے۔ کفر کے کئی معانی آئے

بیں۔ ایک معنی ہے چھپانا۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ دانے ، نیج زمین میں چھپاتا

ہیں۔ ایک معنی ہے چھپانا۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ دانے ، نیج زمین میں چھپاتا

ہیں۔ ایک میزے نے بارش ہونے کے بعد فصلیں ہوتی ہیں ، زمین ہری بھری ہو جاتی

ہوجاتا ہے فَتُوْ سُدُ مُوسِتَ ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے فَدَدَ یَمِونِ ﷺ پھروہ سِرہ وخشک

ہوجاتا ہے فَتُوْ سُدُ مُضَفَدًا بِس آپ دیکھتے ہیں اس کوزرد۔ پھر اس کوکا شتے ہیں اور
گاہتے ہیں اُمَدَ یَکُونُ خَصَامًا پھروہ ہوجاتا ہے چوراچورا۔

گاہتے ہیں اُمَدَ یَکُونُ خَصَامًا پھروہ ہوجاتا ہے چوراچورا۔

ایک وقت تھا سز ہ تھا جائے دیکھ کراس کوخوش ہوتا تھا۔ لیکن سبزہ ہمیشہ تو نہیں رہتا اپنے وقت پر زرد ہوکر چورا چورا ہوجا تا ہے۔ ای طرح اے انسان تو نے بھی ہمیشہ جوان نہیں رہنا وقت پر بوڑھا ہوجائے گا پھر وقت آئے گا کسی کے سہارے چلے گا پھراس لاش کو فن کر دیا جائے گا۔ اگر کفر ، شرک کی حالت میں مراہے تو جان نکا لتے وقت فرشتے منہ پر ہتھوڑے ماریں کے بیشت پر ماریں کے یکھنے بوئن وجو ہم ہم واڈ بکر کھم اور کہیں گے آئین ما گنتم تر مائے فن من دون الله '' کہاں ہیں وہ جن کوتم پکارتے تھا اللہ گا اللہ میں وہ جن کوتم پکارتے تھا اللہ کا کہاں ہیں وہ جن کوتم پکارتے تھا اللہ میں اللہ میں وہ جن کوتم پکارتے تھا اللہ میں میں جو جن کوتم پکارتے تھا اللہ میں جو جن کوتم پکارتے تھا اللہ میں جو جن کوتم پکارتے تھا اللہ میں جو جو بسی کے بیشت پر ماریں کے بیشت پر میشت پر ماریں کے بیشت بیٹ کر کھر ماریں کے بیشت پر ماریں کے بیشت کرنے کے بیشت کے بیشت کے بیشت کے بیشت کے بیشت کے بیشت کے بیشت

تعالیٰ کے سوا قالوٰ اوہ کہیں گے صَلَوْا عَنَا وہ ہمیں نظر نہیں آرہ۔ 'بیراری گفتگو فرشتوں کی مرنے والے کے ساتھ نزع کے وقت ہوتی ہے۔ ماں باپ ، بیٹا ، خاوند ، ہمائی ، عزیز رشتہ دار ، ڈاکٹر ، پھو نگنے والے مولوی سب وہیں کھڑے ہوتے ہیں گرکوئی نہیں سنتا اور فرشتے جان نکال کرلے جاتے ہیں وفی الاخرز قو اور آخرت میں عَدَابَ شَدِیدً عذاب ہندی کال کرلے جاتے ہیں وفی الاخرز قو اور آخرت میں عَدَاب شَدِیدً عذاب ہندی کال کرلے جاتے ہیں وفی الاخرز قو اور آخرت میں عَدَاب شَدِیدً عذاب من عنداب ہندی کال کی طرف سے عذاب ہندی کالی کی طرف سے مذاب ہو تا ہے اور قیامت کوئی مانتا ہو وقت اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کوشلیم کرتا ہے اور قیامت کوئی مانتا ہو وقت اس کوفر شنے کہتے ہیں اُخدر جی اللہ دِحْدوانِ اللهِ اَیّاتُهَا النّفُسُ الْمُطْمَنِنَةِ وَقَتَ اس کوفر شنے کہتے ہیں اُخدر جی اللی دِحْدوانِ اللهِ ایّاتُهَا النّفُسُ الْمُطْمَنِنَةِ وَقَتَ اس کوفر شنے کہتے ہیں اُخدر جی اللی دِحْدوانِ اللهِ ایّاتُهَا النّفُسُ الْمُطْمَنِنَةِ وَقَتَ اس کوفر شنے کہتے ہیں اُخدر جی اللی دِحْدوانِ اللهِ ایّاتُهَا النّفُسُ الْمُطْمَنِنَة وَتَ اس کی خِوشنودی کی طرف۔'' اے یا کیزہ روح نکل آ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف۔''

## ونیادهوکے کا گھرہے:

فرمایا و ماانگیاوة الدُنیّآ اِلا مَتَاعُ اِنْغُرُورِ اور نبیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اس میں الجھ کر ندرہ جانا۔ انسان دنیا میں آسائش اور آرام کے لیے بوٹ یہ برٹ کے منصوبے بناتا ہے۔ برٹی برٹی مضبوط عمار تیں تقمیر کرتا ہے مگروہ نہ تو مصیبت کو نال سکتا ہے اور ندموت ہے بھاگ سکتا ہے تو دنیا کا بیسار اساز وسامان محض دھوکا محسوں ہوتا ہے۔ اور جب آخرت میں جاتا ہے تو وہ ناکام ہوجاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کد دنیا کا سامان تو محض دھوکا ہے اس میں الجھ کرندرہ جانا۔ مسافر کوسفر میں ہوتئیں دیکھ کرا پنا گھر نہیں بھولنا جا ہے۔

مثلاً کوئی دیباتی کچ مکان میں رہنے والا یا کوئی پکھی واس (بے گھر) خیے میں رہنے والا ، پکی سٹرکوں اور پگڈیڈیوں پر چلنے والاشہر آئے اور بہترین بلڈنگیں دیکھے،عمدہ

عمارتیں اور پکی سٹرکیں دیکھے، اسٹیشن اور ائیر پورٹ دیکھے، نہا نے دو ہو ہے گئی سہولتیں دیکھے اور وہیں دل لگا کر بیٹھ جائے اور اپنے کچے مکان کو بھول جائے اور بیوٹی بچوں کی طرف واپس نہ لوٹے تو وہ بڑا ہے غیرت اور کمینہ آ دی ہے کہ یہاں سہولتیں دیکھ کر اپنا سبب بچھ بھلا بیٹھا ہے۔ اور پھر یہ چیزیں اس کوئل تھوڑا جاتی ہیں؟ یہ تو وھو کے میں بہتلا ہوگیا ہے یہ نادان ہے اس کوئل بھی اچھانیس کے گا۔ اس کوئیس کے اپنے گھر جاؤ وہاں تہارے یہوی ہے بھر یہ رشتہ دار ہیں۔

اسی طرح یا در کھو! ہم سب مسافر ہیں دنیا ہیں۔اصل کھر آخرت کا ہے مومن کے لیے جنت میں اور مشرک کا فرکا دوز خ میں ہے۔ دنیا کی خوش نما چیزیں دکی کے کردھو کے میں نہ پرو واور اپنااصل کھرنہ بھلاؤ۔اور کہاوت ہے کہ '' گھرخالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔''

توفر مایانیں ہونیا کی زندگی گردھو کے کاسامان البذا سَایِقُوّ اللّٰ مَغْفِرَةِمِن وَ وَجَنَّةِ اور جنت کی طرف جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ عرضها کے عرضها کے عرضها کے عرضها السّماء والا رُض اس کی چوڑائی آئی ہے جیسے آسان اور زمین کی چوڑائی ہے۔ سات آسانوں اور سات زمینوں کی چوڑائی گئی ہے اس سے اس کی لمبائی کا اندازہ خودلگالو:

قياس كن زگلستان من بهارمرا

لہذا ہر آدی کو نیکیوں میں دوڑ لگانی چاہیے کہ کوئی دوسرا مجھ سے آگے نہ نکل جائے اُسٹرا ہر آدی کو نیکیوں میں دوڑ لگانی چاہیے کہ کوئی دوسرا مجھ سے آگے نہ نکل جائے اُسٹر اُسٹر اُسٹر اُسٹر اُسٹر اُسٹر اُسٹر اسٹر تعالی ہراوراس کے رسولوں ہر۔ فرمایا یادر کھو ڈلاک بیان اللہ وَ رُسٹر اللہ اللہ اللہ تعالی ہراوراس کے رسولوں ہر۔ فرمایا یادر کھو ڈلاک بیان اسٹر تعالی کافضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسے فضل اللہ یو بیٹر کی جائے اللہ تعالی کافضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر قضل اللہ کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر قضل اللہ کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر قضل اللہ کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر قضل اللہ کے دیتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کو خاہد کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کو خاہد کی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کو خاہد کی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کو خاہد کی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کو خاہد کی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کو خاہد کی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کو خاہد کی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کو خاہد کی دیتا ہے جس کو چاہد کی دیتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کو خاہد کی دیتا ہے جس کو چاہد کی دیتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کو خاہد کی دیتا ہے جس کو خاہد کی دیتا ہے۔ اور دنیا اسٹر کو خاہد کی دیتا ہے جس کو خاہد کی دیتا ہے دیتا ہ

دیتا ہے جوطالب ہوتا ہے۔ جس خوش نصیب کو یہ دولت اور سعادت حاصل ہوتی ہے اس
کوکروڑارب دفعہ رب تعالی کاشکرادا کرنا چاہیے۔ نیک بختی کے ظاہری اسباب یہ ہیں کہ
آدمی نیکول کی صحبت اختیار کرے ، اچھے لوگوں کے ساتھ الٹھے ہیٹھے یقینا اللہ تعالیٰ ایمان
کی دولت دیں گے۔ اگر دورر ہے گاتو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کالا بلال رکڑا و پیغیر علائیا کی
صحبت میں آیا جنت کا وارث بن گیا، ابوجہل ، ابولہب قریب نہیں آئے ضد پراڑے رہے ،
محروم ہوگئے باوجودرشتہ دار ہونے کے ۔ تو اچھی مجلس اثر کرتی ہے لہذا دوستوں کرے کے
قریب نہ پھٹلو اور اچھی مجلسوں میں ہیٹھا کرووہ نیکی کا سبب بنیں گی ۔ وہ نماز کی طرف
جائیں گے تصییں بھی ساتھ لے جائیں گے ، وہ روزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر تصییں بھی
ترغیب ہوگ کہ ہیں بھی روزہ رکھوں۔

تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللّٰہ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِیْمِ اوراللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جوفضل کا طالب ہوتا ہے اس پرفضل کرتا ہے اور ایمان کی دولت سے نواز تا ہے اور ایمان والا سمجھے کہ میں سب سے بڑا مال دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر ہوگیا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر ہوگیا۔ پھر جو ایمان لاتے تھان کو بڑی تکلیفیں بھی اٹھا نا پڑتی تھیں کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی ایمان لاتے تھان کو بڑی تکلیفیں بھی اٹھا نا پڑتی تھیں کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے مفت میں نہیں ملتی۔ ایمان کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت تھی بڑی ہوتی ہے مفت میں نہیں ملتی۔ ایمان کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرنی بڑتی ہیں اور بیسب بچھ پہلے کھا ہوا ہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں مآ اصاب مِن مُصِیبَ وَفِی الْاَرْضِ وَلَا فِی اَنْفُسِکُمُ مِن مُصِیبَ وَفِی الْاَرْضِ وَلَا فِی اَنْفُسِکُمُ نَہِیں بَہِیْتِی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہار نے نفوں میں اللّافی کِتْبِ مُروہ درج ہے کتاب میں ، لوح محفوظ میں ۔ ہم تو موروثی مسلمان ہیں ، ہمارے باپ دادامسلمان ہے کتاب میں ، لوح محفوظ میں ۔ ہم تو موروثی مسلمان ہیں ، ہمارے باپ دادامسلمان

سے ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اسلام کی قدر بلال (رہ ہے) سے
پوچھو جس کی ٹاگلوں میں رسی ڈال کر پھر ملی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا اور کہتے ہے کلمہ چھوڑ
دے۔ یہ جواب میں کہتے کلمہ چھوڑ دوں یہ بیں ہوسکتا۔ اور خباب بن ارت رہ کا آقا ابی
بن خلف بردا ظالم جابر آ دی تھا۔ کو کلے سلگا کر ان کی پشت نگی کر کے ان کو او پر لٹا دیتا تھا اور
ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑ ا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کلمہ چھوڑ دے تب چھوڑ دوں گا۔ جسم
سے رطوبت نکل کر کوئلوں ، انگاروں کو ٹھنڈ اکرتی ، ان کی پشت پر گڑ سے پڑنے ہوئے تھے
گرانھوں نے کلم نہیں چھوڑ ا۔

ہمیں کلمہ مفت میں ملا ہے، ہم نے کون ی محنت کی ہے اور تکلیف اٹھائی ہے؟ تو فر مایا نہیں پہنچی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہار نفسوں میں مگر وہ ورج ہے کتاب لوح محفوظ میں قرن قبل اُن تُنرا مَا پہلے اس سے کہ ہم اس کو ظاہر کریں ۔ دوسری تقییر یہ ہے کہ حاضمیر زمین کی طرف لوٹی ہے۔ تو پھر معنی یہ ہوگا کہ پہلے اس سے کہ ہم زمین کو پیدا کریں۔ تیسری تقییر یہ ہے کہ حاضمیر اُنفیسے نے کی طرف لوث رہی ہے۔ پھر معنی ہیں اور کی بیدا کریں۔ تیسری تقییر یہ ہے کہ حاضمیر اُنفیسے نے کی طرف لوث رہی ہے۔ پھر معنی ہوگا تہاری جانوں کو بیدا کرنے سے پہلے جو تکلیف شمصی پنجنی ہے ککھ دی جاتی ہے کہ فلاں وقت اس بندے کو بیدا کرنے سے پہلے جو تکلیف تصیری پنجنی ہے کہ صلے میں فلاں وقت اس بندے کو بید تکلیف آئے گی۔ وہ تکلیف چا ہے دین ، ایمان کے سلسلے میں ہومومن کو جو تکلیف آئی ہے وہ رفع در جات کا ذریعہ بنتی ہے یا گنا ہوں کا کفارہ بنتی ہے۔

حضرت مولا تاسید انورشاہ صاحب شمیری بیت جودار العلوم دیوبند کے مدر س تھے، شیخ الحدیث تھے۔ وہ فرماتے ہیں اُلْعَدُ وَالْقَدُ یُنْکَقِدَ انِ النَّنُوبُ "مون کوجو گری ،مردی لگتی ہے اور اس کی وجہ ہے جو تکلیف ہوتی ہے اس ہے بھی گناہ معاف موتے ہیں۔ ' اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ بِشَك يہ چیز الله تعالیٰ بِآسان ہے۔

# مَا آصاب مِنْ مُصِيبة فِي

الْكَرْضُ وَكَ فِنَ انْفُسِكُمْ الْكَرْفُ كِينَ فَيْنَ فَيْلِ اَنْ نَبْرَاهَا اللهُ وَكَالَّا اللهُ وَكَالَّا اللهُ وَكَالَّا اللهُ وَكَالَّا اللهُ وَكَالْمُ وَكَالْمُ اللهُ وَكَالْمُ وَكَالْمُ اللهُ وَكُورُ وَ الْمَا اللهُ وَكُورُ وَ اللهُ اللهُ وَكُورُ وَ اللهُ اللهُ وَكُورُ وَ اللهُ وَكُورُ وَ اللهُ اللهُ وَكُورُ وَ اللهُ اللهُ وَكُورُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُورُ وَ اللهُ وَكُورُ وَ اللهُ وَكُورُ وَ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَكُورُ وَ اللهُ وَكُورُ وَكُورُ وَ اللهُ وَكُورُ وكُورُ وَكُورُ وَكُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُورُ وكُورُ وكُورُورُ وكُورُورُ و

مَا اَصَابَ نہيں پَنِيْ مِن مُصِينَة كوئى مصيب فِي الأَدْضِ رَمِين مِن وَلَافِيَ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ

سمی بھی اترانے والے کو فَخُورِ فَخُورِ فَخُر کرنے والے کو الَّذِین وہ لوگ يَبْخَلُونَ جُوكُلُ كُرتِ بِينَ وَيَأْمُرُ وْنَالِنَّاسَ اور عَلَمْ دِيتِ بِيلُولُول كُو بِالْبُخْلِ بَكُلُ كُا وَمَنْ يَتَوَلَّ اورجس مَخْصَ فِي اعراض كيا فَإِنَّ اللهَ يس بِشُك الله نُعالَى هُوَالْغَنِي وه بِيرواج الْحَمِيْدُ تعريفول والاب لَقَذَا رُسَلْنَا البِسْتَحْقِيقَ بِيجِهِم نِ رُسُلْنَا الْخِرسُولُ بِالْبَيِّنْتِ واضح دلائل دے کر وَانْزَلْنَامَعَهُمُ الْكِتْبَ اوراتاری ہم نے ان كے ساتھ كتابين وَالْمِيْزَانِ اوررازو لِيَقُوْمَ النَّاسُ تَاكَمْ وَالْمِيْرَانِ اوررازو لِيَقُومَ النَّاسُ تَاكَمْ وَكُوسُ لُولُ بِالْقِسْطِ انْصاف كُو وَأَنْزَلْنَاالْمَدِيْدَ اوراتاراتِم نَالُومُ فِيْهِ بِأَسَّى شَدِیْدُ اس میں لڑائی ہے سخت قَمنَافِعَ لِلنَّاسِ اور فائدے ہیں لوگوں کے لي وَلِيَعْلَوَ اللهُ اورتاكه وكيه الله تعالى مَنْ يَنْضُرُهُ كهون مدركرتا جال كى وَرُسُلَهُ اوراس كرسولول كى بِالْغَيْبِ بغيرد كي وانَّاللَّهَ بِشُكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَوِي مَ عَزِيْرُ عَالِب مَ وَلَقَدْاَرْسَلْنَا اورالبت تحقیق بھیجا ہم نے نوح ا نوح مالید کو قرابل مین اورابراہیم مالید كو وَجَعَلْنَا اورركمي مم فِي فَيْ دُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ ان دونول كي اولاد ميس نبوت ﴿وَالْصِحَابُ اوركمابِ فَمِنْهُمُ مُهُدَّا لِي بِعِض ان مِينِ سِي ہدایت پانے والے ہیں وَ ڪَیْنِیْ مِنْهُمْ اور اکثریت ان میں سے فيقُونَ نافرمان ہے۔ الله تبارك وتعالى كاارشاد ٢ مَا أَصَابَ مِن مُصِيْبَةٍ نَهِين يَهِ فِي كُولَى تكليف في الأرض زمين ميس مسى وقت زلزله آجاتا هي وقت سيلاب اورجهي بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں نہیں اگنیں۔ بعض علاقوں میں زمین سے لاوے سے تتے ہیں اورلوگ تیاہ ہوجاتے ہیں۔بعض دفعہ دیہات زمین میں دھنس جاتے ہیں۔ وَلَافِیَ آنف ہے نے اور نہتمہاری جانوں کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے۔ بیاری کی ہو،زخی ہونے کی ہو،موت کی ہو، دشمن کی طرف سے خطرات ہوں ، پیجتنی بھی تکلیفیں ہیں نہیں پیش سلے اس سے کہ ہم اس کوظا ہر کریں۔ زمین کو پیدا کرنے سے سلے تھی ہوئی ہیں۔ یتفسیر بھی ہے کہ تمہاری جانوں کو بیدا کرنے سے پہلے کھی ہوں ہیں اور یتفسیر بھی ب كمصيبت كے ظاہر ہونے سے يہلے وومصيبت لكسى ہوئى ہے اِنَّ ذٰلِك عَلَى اللهِ يَسنَرُ بِشَك بِهِ جِيزِ كَه ظاهر مونے سے يہلے لكھ دينا الله تعالىٰ برآسان ہے۔

مسئلهٔ تقذیر کی تفصیلی وضاحت:

مسئلہ تقدر بھی سمجھ لیں۔ مسئلہ تقدر بی ہے مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اور مسئلہ تقدر بین مسئلان کہلانے والوں نے انتہائی افراط وتفریط سے کام لیا ہے۔ ایک فرقہ ہے معتزلہ، جو پہلے بھی تھا اور آج بھی موجود ہے اور اپنے آپ کومسلمان کہلواتے ہیں اور نماز روزہ بھی ہم سے زیادہ کرتے ہیں گر تقدیر کے منکر ہیں۔ تقدیر کا مطلب سے ہے کہ دنیا میں جو پچھ ہور ہا ہے یا ہوگا ہے سب بچھ پہلے سے اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے اور اب اس کے مطابق ہور ہا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی شے ہیں ہے جو بندے اب کررہے ہیں وہ فرمشتے لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیکی بدی سب بچھ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور فرمشتے لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیکی بدی سب بچھ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور

ہم نے وہی کرنے ہیں تو پھر ہمارااس میں کیا دخل ہے اور ہمارااس میں کیا قصور ہے۔ پھر نیکی پرجمیں تواب کیوں ملتا ہے اور بدی پرسز اکیوں ملتی ہے؟ ہم نے تو لکھا ہوا کیا ہے اس لیے ہم تفتر رکوہیں مانتے ۔ بیمنکرین تفتریر ہیں ان کوقندر یہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرقہ ہے جرید وہ کتے ہیں کرسب کھے ملے سے لکھا ہوا ہے اور ہم مجبور ہیں ہارے اختیار میں مجھنہیں ہے جولکھا ہوا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ جب ان سے یو چھا گیا کہ پھر جزا،سزا كيسى ہے، كيول ہے جب الله تعالى نے سب كومجور كرديا ہے نيكى اور بدى كرنے ير؟ تو اس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ رب تعالیٰ نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے کچھ بندوں کو بدی کے لیے بیدا کیا ہے اور کھے بندوں کونیکی کے لیے پیدا کیا ہے۔رب تعالی کی صفات میں سے قہار بھی ، جبار بھی ہے۔اللہ تعالیٰ نے پچھ بندوں کوسز ادینے کے لیے پیدا کیا ہے انھوں نے بدی کے کام کرنے ہیں۔ اور وہ غفار اور ستار بھی ہے کچھ بندے اس نے انعام دینے کے لیے پیدا کیے ہیں انھوں نے نیکی کے کام کرنے ہیں۔جو گناہ کررہے ہیں وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ انھوں نے گناہ کرنے ہیں ان کو دوزخ میں چھیکے گا اور جو نیکی کررے بیں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ انھوں نے نیکی کرنی ہے ان کو جنت میں داخل کرے گاتا کہاں کی صفات کا اظہار ہو۔ پیجر پیفرقہ ہے۔

## منكرين حديث كامسكه تقدير كاا نكاركرنا:

اورمنکرین حدیث نے بھی تقدیر کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بنائی ہے جمی سازش ہے۔ تقدیر کوئی شے ہوتی تو اس کا قرآن میں ذکر ہوتا۔

اس کے متعلق غلام احمد پرویز نے بہت کچھ بکواس کی ہے۔ الحمداللہ! میں نے اپنی کتاب "انکار صدیث" میں بری تفصیل کے ساتھ اس کا رد کیا ہے۔ میں نے کہا کہتم

قرآن پڑھو بجھوتو تسمیں علم ہوکہ قرآن میں کیا ہے؟ تسمیں صرف قرآن کا نام ہی آتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا قرآن پاک میں نہیں ہے و خوکت کُلَ شَیْءِ فَقَدَّد وَ تَقْدِیدًا وَرَقَان ؟]' اور پیدا کی اللہ تعالی نے ہر چیز کو پس مقرر کی ہر چیز کی تقدیرے' تو تقدیر کالفظ قرآن مجید میں موجود ہے اور اعادیث میں بھی موجود ہے۔ اور ہمارے ایمان میں ہے والقد د خیر ہ و شرّ ہ مِن اللهِ تعالی و البَعْثِ بَعْدَ الْمَوْت تقدیر کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مَرِّئِ والمت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیکیاں ہی کرے اور ایک بھی بدی نہ کرے اور سونے کے بہاڑ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر دے تو قول نہیں ہوں گے جب تک تقدیر کے مسئلے پر ایمان نہیں دکھے گا۔ تو تقدیر کا مسئلہ تی

#### مسكد تقدير بارے ميں اہل حق كانظريد:

اہل حق کا یہی نظریہ ہے، اس کا انکار کرنا ہے دینی ہے۔ اب رہایہ سوال کہ جب
سب پچھ کھھا ہوا ہے تو بندہ تو وہی کرے گا جو کھھا ہوا ہے تو اس کے متعلق متکلمین حضرات
فرماتے ہیں کہ رب تعالی چونکہ عالم الغیب ہے اس نے اپنا کم کی بنا پرسب پچھ کھو دیا ہے
کہ کس بندے نے اپنی مرضی اور اختیار سے کیا کرنا ہے۔ چونکہ وہ تو از ل، ابد کو جانتا ہے
اس کو کلم تھا کہ فلال صخص اپنی مرضی اور اختیار سے جو ہیں نے اس کو دیا ہے کہ فہ من شآء فلیڈ ویون قرمنی شرخی ہے انہ اللہ فاکہ فلال اللہ فاکہ فلال کے اور جو چاہے اپنی مرضی سے المیان کرے۔ "تو اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ فلال شخص کفر اختیار کرے۔ "تو اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ فلال شخص کفر اختیار کرے۔ "تو اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ فلال شخص کفر اختیار کرے۔ "کو اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ فلال شخص کفر اختیار کرے گا اور فلائی شخص اپنی مرضی اور اختیار سے ایمان لائے گا۔ فلال نے کا۔ واللہ تعالی نے اپنے علم سے سب پچھ کھو دیا ہے اور اب

سب کھاس تحریر کے مطابق ہور ہاہے۔ توانسان نے اپنی مرضی اوراراوے سے سب کچھ کرنا ہے۔ نیکی اور بدی میں اس کی مشیت اور ارادے کا وخل ہے مجبور محض نہیں ہے۔ تو مسئلہ تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ جب تک عقیدہ سے نہیں ہوگا تو پھر کوئی شے سے نہیں ہے۔

فرمایا فیکینکاتانسوا تاکیم غم ندکھاؤ،افسوس کر علی ماؤاتکھ اس چیز پرجوتم سے فوت ہوگئ ہے، تبہارے ہاتھ سے نکل گئ ہے۔ یہ مجھوکہ تقدیم میں ایسان تھا وَلَا تَفْرَ مُوَائِمَ اَللہ تُحَفِی ہے، تبہارے ہاتھ سے نکل گئ ہے۔ یہ مجھوکہ تقدیم میں ایسان تھا وَلَا تَفْرَ مُوَائِم اَللہ تُحَفِی اور خاتر اور آجھ منٹر نہ کرواس چیز پرجوتم کودی ہے اللہ تعالی نے کہ میری لیافت اور قابلیت کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ بلکہ کہوکہ تقدیم میں میرے لیے تھا اس لیے جھے لگئ ہے۔ تقدیم مانے کا فاکدہ بتلایا کہ فوت شدہ پرافسول نہ کرواور ملنے پر اتراؤنہ۔ بعض دفعہ آئی ہوئی جو تقدیم کا فاکدہ بتا ہے گئے ہے کہ یہ چیز میری قسمت میں نہیں تھی۔ اور بعض دفعہ میں نہیں ملی۔ اور بعض دفعہ محنت تھوڑی بوتی ہے اور بال وَیادہ جا تا ہے تو قارون کی طرح بینہ کیم اور بعض دفعہ علی علم ہوتی ہے اور بال وَیادہ جا تا ہے تو قارون کی طرح بینہ کیم اور بعنر کی بنیاد پر ، ہنری بنیاد پر ۔ 'بلکہ یہ کے کہ تقدیم میں میری قسمت میں تھا اس لیے بل گیا ہے۔ محنت تو کی ہے لیکن اصل چیز تقدیم ہے۔ گئے کہ تقدیم میں میری قسمت میں تھا اس لیے بل گیا ہے۔ محنت تو کی ہے لیکن اصل چیز تقدیم ہیں میری قسمت میں تھا اس لیے بل گیا ہے۔ محنت تو کی ہے لیکن اصل چیز تقدیم ہے۔

توفر مایا جو چیز شخصی رب تعالی دے اس پر گھمنڈ نہ کرو والله کا پیجب کے ت مہنا اللہ تعالی بہند نہیں کرتا کسی بھی اترانے والے کو۔ تکبر اللہ تعالی کو بہند نہیں ہے، چاہے چال میں ہو، عارت گفتگویں ہو، چاہے مال میں، چاہے نشت و برخاست میں ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اُلْکِنْدُ فِدَانِی " میمبر میری چا در ہے یعنی میری صفت الحرين

ہے جس نے میر ہے ساتھ کشکش کی میں اس کو الٹا کر کے دوزخ میں ڈالوں گا۔ "تکبرتو کوئی تب کر ہے کہ کوئی چیز اس کی ذاتی ہو۔ بیتو سب کچھ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اس نے وجود دیا ، صحت دی ، مال دیا ، اولا ددی ، اچھے دوست ، ساتھی دیئے ، حسن دیا اور جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ کسی نے کہا ہے نا :

> م احسن والے حسن كا انجام د كي ورج سورج كو وقت شام د كي

تو فر مایا اللہ تعالی پہند نہیں کرتا کسی اترانے والے کو فینٹوڑے فیز کرنے والے، شخی مارنے والے کو۔ اپنی برتری کا اظہار کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا خاندان کا ہوں، میں جائے ہوں، خان ہوں تو تر کھان ہے، موچی ہے۔ بھائی بیاتو پیشے میں۔اورکون ساایسا جائز بیشہ ہے جو پینیمبروں نے اختیار نہیں کیا۔

ہرجائز بیشہ پنمبروں نے اختیار کیا:

آ دم عالیہ نے کاشت کاری کی ہے، حضرت ادریس مالیے نے گھڈی پر کپڑا بنا ہے، حضرت نوح مالیے نے گھڈی پر کپڑا بنا ہے، حضرت نوح مالیے نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی ہے، حضرت زگر یا مالیہ نے ترکھانوں کا کام کیا ہے، حضرت داؤد مالیہ نے لوہاروں کا کام کیا ہے، پینمبروں نے بحریاں چرائی ہیں۔

ایک موقع پر صحابہ کرام مَنِیْنَ نے پیلو کے دانے جواس پر پھل لگتا ہے لا کر پیش کیے۔ آپ مَنْ اَلْ اِلْمَا کا لے کا لے دانے لانے تھے دہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے حصرت! ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی بحریاں چرائی ہیں آپ کو تجربہ ہے۔ قرماً یا باں گذشہ اَدْ علی لِا هُلِ مَحْمَةً عَلَی قَر الدِیْط "میں محے دالوں کی بجریاں کے نکے پ چرا تا نقا۔''اور فرمایا کوئی نبی ایسانہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو جا کزیدہے میں کسی کو حقیر سمجھنا غلط بات ہے۔

طالوت بُرِینید جن کا نام دوسرے پارے میں آیا ہے وہ تین کام کرتے تھے۔ایک تو دباغ تھے، چڑار نگنے کا کام کرتے تھے۔دوسرا کام: ساتی تھے۔مشکیزہ بھر بحر کرلوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتے تھے، ماشکی تھے۔اور تیسرا کام: رائی۔وقت ہوتا تھا تو لوگوں کی بحریاں بھی چراتے تھے۔مزدور پیشہ آ دی کو جو کام ل گیاوہ کرتا ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالی پندنہیں کرتا اثر انے والوں کو الّذِینَ وہ لوگ یَبْخَلُونَ جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کا معنی ہے خرچ کرنے کی اس سے معنی ہے خرچ کرنے کی اس سے مخرچ کرنے کی اس سے کم خرچ کرنا۔ بعض آ دی ایسے نجوں ہوتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنے میں کہ خوچ کرنا۔ یو جو کئی کرتے ہیں گاہ کہ خوچ کرنا۔ یو جو کئی کرنے میں کہ خوچ کرنا۔ یو جو کی کرنے میں کہ خوچ کرنا۔ یو جو کئی گاہ کے کہ کہ خوچ کرنا۔ یو جو کئی گاہ کہ کہ خوج کرنا۔ یو جو گئی گاہ کہ کہ کو کا کہ اور کی بات ہے۔

الله تعالی نے عبادالر ممن کی صفت بیان فرمائی ہے اِذَا اَنْ عَتُواْ لَمْ يُسُوِفُوْا وَلَمْ يَسُوفُوْا وَلَمْ يَكُونُ وَلَاكَ الله قَوَامًا [الفرقان ١٤]" جبوه خرج کرتے ہیں تونہ امراف کرتے ہیں اور ہوتی ہے اس کے درمیان ان کی گزران ۔ "نہ امراف کرتے ہیں نہ ہاتھ کوروکتے ہیں ضرورت کے مطابق خرج کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ امراف کرتے ہیں نہ ہاتھ کوروکتے ہیں ضرورت کے مطابق خرج کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا کہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ویا مُرُونَ النّا الله تعالی وہ بے برافس کیا حق کی باتوں سے فیان پیسے نہ خرج کرو وَ مَن یَتُونَ اور جم شخص نے اعراض کیا حق کی باتوں سے فیان الله تعالی وہ بے پروائے تعریفوں والا ہے۔ تہماری عبادتوں کا وہ محتاج نہیں ہے تم نے جو پھی کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے کھذا زُسَانًا عبادتوں کا وہ محتاج نہیں ہے تم نے جو پھی کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے کھذا زُسَانًا

رُسُكَ البت تحقیق بھے ہم نے اپ رسول بائبینت واضح والک کے ساتھ وَانْزَنْکَامَعَهُمُ الْکِیْبُ اوراتاری ہم نے ان کے ساتھ کتابیں، سحیفے نازل کے بمجزات ویئ فَرَنْدُنْکَامَعَهُمُ الْکِیْبُ اور رازونازل کی بعض اس کامعنی کرتے ہیں کہ رازوکا حکم نازل کیا۔ جیسا کہ سورہ رمن میں ہے واقیہ مُوا الْوَدُنَ بِالْقِسْطِ "اورقائم رکھور ازوکو انساف کے ساتھ۔"

اور یہ بھی تفییروں میں آیا ہے کہ حضرت جرائیل مالیے نے ترازولا کر حضرت نوح مالیے کے ہاتھ میں پکڑا دی اور فر مایا کہ بیترازورب تعالی نے نازل فر مائی ہے ان کے ساتھ چیزیں تول کرلوگوں کودو نیکھ فوم النّائس بالقہ پیزیں تول کرلوگوں کودو نیکھ فوم النّائس بالقہ نیا کہ قائم رکھیں لوگ انساف کو مرآج لوگوں نے ڈنڈی مارتا پیشہ بنالیا ہے حالا تکہنا ہولی میں کی بیش کی وجہ سے مدین قوم جاہ کی کہدہ کم تو لتے تھے اور کم ما ہے تھے کوئی چیز پوری نہیں دیتے تھے۔ لو سے کے منافع:

فرمایا وَآفَزُلْنَاالْحَدِیْدَ اوراتاراہم نے لوہا فینیوبائی شدید اللہ اللہ سخت لا اللہ ہے وَمَنَافِع لِلنَّاسِ اورلوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ آج ساری دنیا لوہ پرچل رہی ہے۔ تفییرابن جریطبری میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس مَنْتُنَّ فرماتے ہیں کہ حضرت آوم مالیا ہم بہشت ہے جو چیزیں ساتھ لے کر آئے تھان میں جر اسود ہے۔ یہ جنت کے ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے۔ براروشن اور چمکیلا تھا فرمایا سود ہے۔ یہ جنت کے ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے۔ براروشن اور چمکیلا تھا فرمایا سود تھائے ابنی ادم '' انسانوں کی خطاول نے اس کوکالاکردیا ہے۔'' ترندی شریف کی روایت ہے۔ یوں مجھو کہ دلوں کی سیابی اس بے چار سے پر پر گئی وہ جنت کا ہیرا مارے گنا ہون سے کالا ہوگیا۔ تو حضرت آدم مالیتی جراسود جنت سے ساتھ لے کر آئے ہمارے گنا ہون سے کالا ہوگیا۔ تو حضرت آدم مالیتی جراسود جنت سے ساتھ لے کر آئے

تھادرآئن وہ لوہاجس پرلوہ کوکوٹے ہیں ادر مطرقہ اور ہتھوڑ ااور کلبان سَنِی جس کے ساتھ کرآئے تھے۔ جس کے ساتھ پکڑتے ہیں رہمی جنت سے ساتھ لے کرآئے تھے۔

تو فرمایا اس میں سخت گرفت ہے ، الرائی ہے اور لوگوں کے منافع بھی ہیں و لینے لما اللہ تھی ہے ، الرائی ہے اور لوگوں کے منافع بھی ہیں ہے ، کون اللہ تعالی کی مدوکرتا ہے بعنی اللہ تعالی کے دین کی ور سکے اوراس کے رسولوں کی مدوکرتا ہے بیان فیٹ بغیر دیکھے۔ ندرب کود یکھا ہے نہ جنت دیکھی ہے نہ دوز خ دیکھی ہے اللہ تعالی کے دین پر چلتے ہیں اور اس کے رسولوں کی سنت کوزندہ کرتے ہیں ان اللہ قوی عزید نی ہے شک اللہ تعالی وی ہے عالی ہے۔ اللہ تعالی میں منالب ہے۔

विष्या विषय विषय

ثُمُ وَقَيْنَاعَلَى الْمَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مُرْيُمُ وَالْيَنْ الْمِعْدُوهُ رَافَاةً وَرَحْمَةً الْمِنْ فَيْلَا الْمِعْدُوهُ رَافَاةً وَرَحْمَةً وَرَهُمُ الْمِنْ الْمَعُوهُ رَافَاةً وَرَحْمَةً وَرَهُمُ الْمِنْ اللهِ فَمَا كَعُوهَا مَا كَتَبُنُهَا عَلَيْهِمُ اللّا ابْتِعَا أَمْ رِضُوانِ اللهِ فَمَا كَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا قَاتَيْنَا اللّهِ يُمْ الْمُؤَامِنَهُمُ الْمَرْفُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

حَقَّ رِعَايَتِهَا جِيهَا كُمْنَ تَهَاس كَى رعايت كَا فَاتَيْنَا الَّذِينَ لِي وياجم نے اللوكول كو المَنْوَامِنْهُ م جوايمان لائان من المرهم الله اجر وكَثِيرُمِنْهُمْ اوربهت سے لوگ ان میں سے فیلقور نافر مان بي يَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اعوه لوكوجوا يمان لائم و اتَّقُو الله وروالله تعالی سے وَامِنُوا بِرَسُولِهِ اور ایمان لاوَ اس کے رسول محمد مَنْ اِنْ اِر بُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ دِعُاتُمْ كُودِ برااجر مِن زَّخْمَتِهِ الخي رحمت سے وَيَجْعَلُ لَكُورًا اور بنائ كاتمهار علينور تَمْشُؤنَهِ جلوكم ال ك ذريع وَيَغْفِرُ لَكُمُ اور بَخْشُ دے گاتم كو وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيْمُ اورالله تعالى بخشے والامهربان ب يُنكَلايعُكمَ أَهُلَ الْكِتْبِ تَاكه نه جانے لكيس ابل كتاب اللايقدرون بيكنيس وه قادر على شيء مسى شير مِّنْ فَضْلِ اللهِ الله تعالى كُفْلُ سِهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ اور بِ شك فضل الله تعالى كے ہاتھ ميں ہے يُؤينيهِ مَنْ يَنَامِ ديتا ہے جس كو جا ہتا ہے وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ اور الله تعالى برُ عضل والا بـ

اسم عيسى ابن مريم عليظ كى وضاحت:

اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے بھیجانو ح عالیہ اور ابراہیم عالیہ کورسول بناکر ق جَعَلْنَافِ دُرِیَّتِهِمَاالنَّہُوَّةَ اور رکھی ہم نے ان دونوں کی اولا دمیں نبوت۔اب رب تعالی فرماتے ہیں شُعَقَفَیْنَاعَلَی اَثَارِ هِمْ بِرُسُلِنَا۔ قف کالفظی ترجمہ ہے گرون کا پیچے کھڑے ہوئے دالے کی نگاہ گذی پر پڑتی ہے۔معنی پیچے کھڑے ہونے دالے کی نگاہ گذی پر پڑتی ہے۔معنی

ہوگا ہے۔ پھر بھیج ہم نے ان کے بیچھے ان کے قش قدم پراپنے کی رسول وَقَفَیْنَا بِعِینَسی اَبْنِ مَرْیَدَ۔ لفظ سے اصل میں عیسب قطاعبرانی زبان کالفظ ہے۔ عربی میں عیسب میں عیسب میں عیسب میں عیسب عیسب میں عیسب میں عیسبی ہے مالیوں اس کا معنی سردار اور مبارک ہے۔ اور مریم کا معنی ہے عابدہ ،عباوت کرنے والی۔

عورتوں میں ان کو بینخر حاصل ہے کہ سار عقر آن میں صرف حضرت مریم عندانا كانام ب\_ حضرت آوم مالياء كے جوڑے كاذكر بے زوجها فوح مالياء كى بيوى كاذكر ے امراة نوح ، لوط ماليا كى بيوى كاذكر ب إمراة لوط ،فرعون كى بيوى كاذكر ب إمراة فرعون عزيزممراوراس كى بيوى كاذكرب إمرأة العزيز -آنخضرت مَنْ الله كال ازواج مطبرات كاذكر بينيول كاذكر به فُسلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَسنتِكَ [سورة الاحزاب] ليكن نام كسى كانبيس ب\_عورتول ميس سے نام صرف حضرت مريم عنمائنا كا ہے۔اورتمیں مرتبہ آیا ہے گویا کہ اوسطا ایک یارے میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ جہال بھی ذکر آیا ہے عیسی ابن مریم آیا ہے جیٹی بیٹے مریم کے مابع کے ساتھ ۔ کیوں کہ یہ بغیر باب كے پيدا كيے محے تھاس واسطےنسبت والدہ كى طرف كى كئى ہے۔ورنداكيسوال يارهسورة الاحزاب مين الله تعالى في ضابط بيان فرمايا ب أدُّعُوهُمْ لِلاباءِ هِمْ " يكاروان كوان کے بایوں کی طرف نسبت کر کے۔ ''جبتم نے نسبت کرنی ہے تو باپ کی طرف کرنی

آج کی لوگ مجبوری اور پیار کی وجہ ہے کی کوئٹنی یعنی بیٹا بنالیتے ہیں، لے یا لک جے کہتے ہیں۔ کا غذات میں اس کے اصل باپ کا نام کھوانا ہے۔ جس نے بیٹا یا بٹی بنائی ہے گئے ہیں۔ کا غذات میں اس کے اصل باپ کا نام کھوانا ہے۔ جس نے بیٹا یا بٹی بنائی ہے گئے ہیں۔ کا غذات میں اس کے اصل باپ کا نام کی طرف منسوب کرے گاتو گناہ کی ہو گا۔ کبیرہ گناہوں میں ہے آگر اپنے نام کی طرف منسوب کرے گاتو گناہ کی ہوگا۔ کبیرہ گناہوں میں

کے ایک گناہ یہ ہے کہ اپنے باپ کی نسبت کا ٹ کر کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ بلکہ پہلے میں میر آن کی آیت تھی۔ اب منسوخ التلاوۃ ہے مگر تھم اس کا باقی ہے۔ اور احادیث میں موجود ہے مین اڈطی اللی غیر آبیہ فقد گفر "جس نے باپ کے سواکسی اور کی طرف نسبت کی وہ پکا کافر ہے۔''

(ایک شخص نے سوال کیا حضرت! بعض لوگ بچے پھینک جاتے ہیں جن کا پچھم نہیں ہوتا کس کے ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ ان کے متعلق تسلی کرنا چاہیے کہ بچہ کس کا ہے؟ اگر معلوم نہ ہوسکے تو اپنی طرف پھر بھی منسوب نہیں کر سکتے ۔ یہ بیں کہ سی کا ہے گرا پڑا ملا تھا ہم پال رہے ہیں ، تربیت کر رہے ہیں ۔ اپنی طرف منسوب کرنا ہوئے گنا ہوں میں تھا ہم پال رہے ہیں ، تربیت کر رہے ہیں ۔ اپنی طرف منسوب کرنا ہوئے گنا ہوں میں سے ہے۔)

## مرز بے کا دجل اور خباشت

اورا پی کتاب " تریاق القلوب" میں لکھتا ہے علی علیہ اور میری آئیں میں کیا نبست جوڑتے ہوئیں علیہ اور میری آئیں میں کیا نبست جوڑتے ہوئیں علیہ کی تین دادیاں اور تین تانیاں زنا کاراور کسی عور تیں تھیں۔ او با ایک ان اس کا نام تنظیم ہے؟ ان کی دادیاں کہاں سے ڈھونڈ لایا ہے؟ باپ ہوتو دادی ہوتی ہے۔ ان باطل فرقوں نے لوگوں کے ذہن بگاڑ دیے ہیں۔ پھر باطل پر وہ جتنی کوشش کرتے ہیں ہم تم سے اتی نہیں ہوتی ۔ اور دں کی تو بات چھوڑ ویہ ہمارے غیر مقلد حضر ات باز نہیں آئے۔ فروی مسائل کواچھا لتے رہتے ہیں۔ دفع یدین کرو جی ، امام کے چھے فاتحہ پر برھو، آئین بلند آواز ہے کہو، چڈے چوڑے کرکے گھڑے ہوئیں۔ یوان کے سائل ہیں اور آئی پر اپنی طاقت خرج کرتے ہیں۔ اواللہ کے بندو! دنیا میں اور بڑے مسائل ہیں اس دفت لوگ کافر ہور ہے ہیں ان کو کفر سے بچاؤ۔ پھر یہ باطل فرقے جننی مسائل ہیں اس دفت لوگ کافر ہور ہے ہیں ان کو کفر سے بچاؤ۔ پھر یہ باطل فرقے جننی تبلیغ کرتے ہیں ہمارے لوگ درگز رکرتے ہیں طالانکہ اس بالمحر وف نہی عن المکر ہر مسلمان کے فرائفن میں شامل ہے۔

تعليمات عيسى عالياء:

تو خرمیسی مالیدی کا جب نام آتا ہے تو نسبت مال کی طرف ہوتی ہے میسی ابن مریم کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ۔ میسی مالیدی بڑے نرم مزاج سے اور تعلیم بھی بہی ویت سے ۔ چنا نچہ انجیل متی اور لوقا میں ہے اگر کوئی تجھ سے کوٹ اتار کر لے جائے تو تم کرتا بھی اتار کر دے وہ کہ لوبھی ! یہ بھی لے جاؤ ۔ اور اگر کوئی تمہارے ایک گال برتھیٹر مارے تو دوسر اگال آگے کردو کہ اس پر بھی لگا دو۔ یہ ان کاسبق تھا۔ ان کی طبیعت میں اتن مارے تو دوسر اگال آگے کردو کہ اس پر بھی لگا دو۔ یہ ان کاسبق تھا۔ ان کی طبیعت میں اتن نری تھی مگر آج کے عیسائی بھیٹر سے ہیں ان بھیٹر یوں نے آئے ضرت سے تالیق کی بھولی بھالی بھیٹر وں کی کھیتی پڑ کی ہے۔ کیا برطانیہ کیا امریکہ ، کیا فرانس اور دوسر ہے۔ یہ سب بھیٹر وں کی کھیتی پڑ کی ہے۔ کیا برطانیہ کیا امریکہ ، کیا فرانس اور دوسر ہے۔ یہ سب

بدمعاش ہیں۔انھوں نے مسلمانوں کوخراب کر کے رکھ دیا ہے اور ہم ان کے خصیہ بردار ہیں۔ بیسب ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ان سے متاثر ہیں اور امریکہ، امریکہ، امریکہ کہتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ مالیا کے بعض پیروکارول نے کاروبار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑااور جنگلول میں جا کرڈیرے لگا لیے۔ وہیں کثیا بنا کرعبادت وریاضت میں مصروف ہوگئے۔ گوشت ، انڈے، مجھلی وغیرہ کا کھانا ترک کر دیا۔ کی نے بحری رکھ لی اس کا دودھ پی کر گوشت ، انڈے، مجھلی وغیرہ کا کھانا ترک کر دیا۔ کی نے بری رکھ لی اس کا دودھ پی کر گزارا کیا، اچھے کیڑے بہنا ترک کر دیئے۔ گزارا کیا، اچھے کیڑے بہنا ترک کر دیئے۔ گزارا کرلیا، اچھے کیڑے تو بیر ہبانیت انھوں اور پھراس پرسارے قائم بھی نہرہ سکے گئی برائیوں میں مبتلا ہوگئے۔ تو بیر ہبانیت انھوں نے جو دگھڑی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ہم

# غیر مقلدوں کے گھر کی گواہی:

اور نظے سرنماز پڑھنا گناہ ہے۔ اور بیمسکلہ بھی یادر کھنا کہ جرابوں پرمسے کرنا جائز

ہمیں ہے۔ اس پراہل صدیث حضرات کے بزرگوں کے فتو ہے بھی موجود ہیں۔ عورتوں

اور مرووں کی نماز کا بھی فرق ہے ، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے۔

بیسب غیر مقلدین حضرات کے فقاوئ ہیں۔ اتمام جبت کے لیے میں نے طبع کرائے تھے

اگر کسی ساتھی کے پاس نسخہ ہوتو لے کر پڑھ لینا۔ گر گلھڑوالے اسنے کنجوں ہیں کہ کتاب

خرید نے کانام تک نہیں لیتے میری کتابیں گلھڑ میں طبع ہوئی ہیں کیکن میر علم میں نہیں

خرید نے کانام تک نہیں لیتے میری کتابیں گلھڑ میں طبع ہوئی ہیں کیکن میر علم میں نہیں

ہوکہ امری نے کوئی کتاب خریدی ہو۔۔ بھائی! یہ کتابیں تمہارے پڑھنو تسمیں علم ہوکہ تو حید

کیا ہے ، سنت کیا ہے۔ نہ تمہارے پاس" گلدستہ تو حید" ہوگی" نہ راہ سنت" ہوگی ناول

ہوں گے تہارے گھر ہیں۔

تو خیرجس طرح ابل بدعت نے بیابد عات خودگھڑی ہیں ،عرس ،میلاد، گیارھویں ،

تیجہ، ساتواں، دسواں، چالیسواں، بری ہے، پھران کوفرض ہے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بیسہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اس طرح عیسائیوں نے رہبانیت گھڑی تھی کیکن اس پر قائم ندرہ سکے۔ پھھ مرصہ کے بعدان کے پاس عورتوں کا آنا جانا ہو گیا تو خرابیاں بیدا ہو گئے۔ حلال کی چھوڑیں حرام میں مبتلا ہو گئے۔ حلال کا رزق چھوڑا چوروں، ڈاکوؤں نے چوری کر کے، ڈاکے مار کے جونذرانے دیئے وہ کھانے شروع کردیئے۔ بیکون سی عبادت ہے؟

توفر مایار میانیت انھوں نے خود گھڑی اور اس کی رعایت نہ کرسکے فاتیناالدین امَنُوامنهُ عَد يس ديام ن ان لوگول كوجوايمان لائے ان مس سے آخر مند ان كاجر - جوان مين مخلص تھے ، مومن تھان كواجر ملى گا و كينيو مِنْهُمْ فيسقُونَ اور بہت سے لوگ ان میں سے نافر مان ہیں آیا تھا الّذیرے امنوا چوں کہ پہلے ذکر نساریٰ کا آرہاہے اس لیے معنی کرتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہوعیسیٰ مالیٹیہ پر اتَّقُواالله وروالله تعالى سے محمی من ابن طرف سے باتیں نہ بناو والمِنوا برَسُولِهِ اورايمان لاوَ الله تعالى كرسول حفرت محم مَثَاثِينَ بِ يُؤْتِكُمُ كِفَلَيْنِ دے گاشتھیں اللہ تعالیٰ دہرا اجر۔ایک اجمالی ایمان کی وجہ ہے اور ایک تفصیلی ایمان کی وجدے۔ کیوں کہ جوسی عیسائی تھےوہ آپ مالی کے تشریف لانے سے پہلے اجمالی طور يرآب عَنْ الله كومان تصييل كول كدان كى كتابول مين آنخضرت عَنْ الله كا ذكرتها، تورات میں بھی اورائجیل میں بھی ۔سورۃ الاعراف آیت نمبرے ۱۵ یارہ ۹ میں ہے۔ الَّسبِذِیْ نِیْ نَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ "جَس كوده يات بي الماموااية یاس تورات اور انجیل میں ۔'اب وہ تشریف لے آئے ہیں ان پر ایمان لے آؤ تو بہمہارا

بعض مفسرین نے لِنگل میں جولام ہاس کوذا کد قرار دیا ہا اور معنی کرتے ہیں تا کہ جان لیں اہل کتاب کہ وہ نہیں قدرت رکھتے کسی چیز پراللہ تعالی کے فضل سے فضل تو اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے وجی نازل فرما ہے، بیرب تعالی کے نبوت دے، جس کو چاہے ہوگئا اللہ اللہ پاس ہان کے پاس نہیں ہے وَ اَنَّ الْفَضْلَ بِیدِاللّٰهِ اور بِشک فضل سارا الله تعالی کے قبضہ میں ہے کہ وَ وَ اَنَّ الْفَضْلَ بِیدِاللّٰهِ اور بِشک فضل سارا الله تعالی کے قبضہ میں ہے کہ وَ وَ اللّٰہِ مِی وَ اللّٰہِ مِن کَا فَصْلَ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ مِن کَا فَصْلَ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰہِ وَ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ اللّٰمِ وَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

وسعت والايه

آج بدروز جمعرات ۵ اذ والحجه ۵ ۳ اره برمطابق ۱۱ رحمبر ۱۴۰ ء

انيسوي جلد كمل جوئى۔ والحمد لله على ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ لامرسدر بحان المدارس، جناح روڈ، گوجرانوالا۔